



-كتاب الماذون -كتاب الضيب -كتاب الشفع - كتاب الشفع - كتاب المعاملة - كتاب المعاملة - كتاب المعاملة - كتاب المعاملة - كتاب المائخ - كتاب الاضحية

مكننى برحاينى ب اقراسىنى غزنى شىرى داردُوبازار دلابور

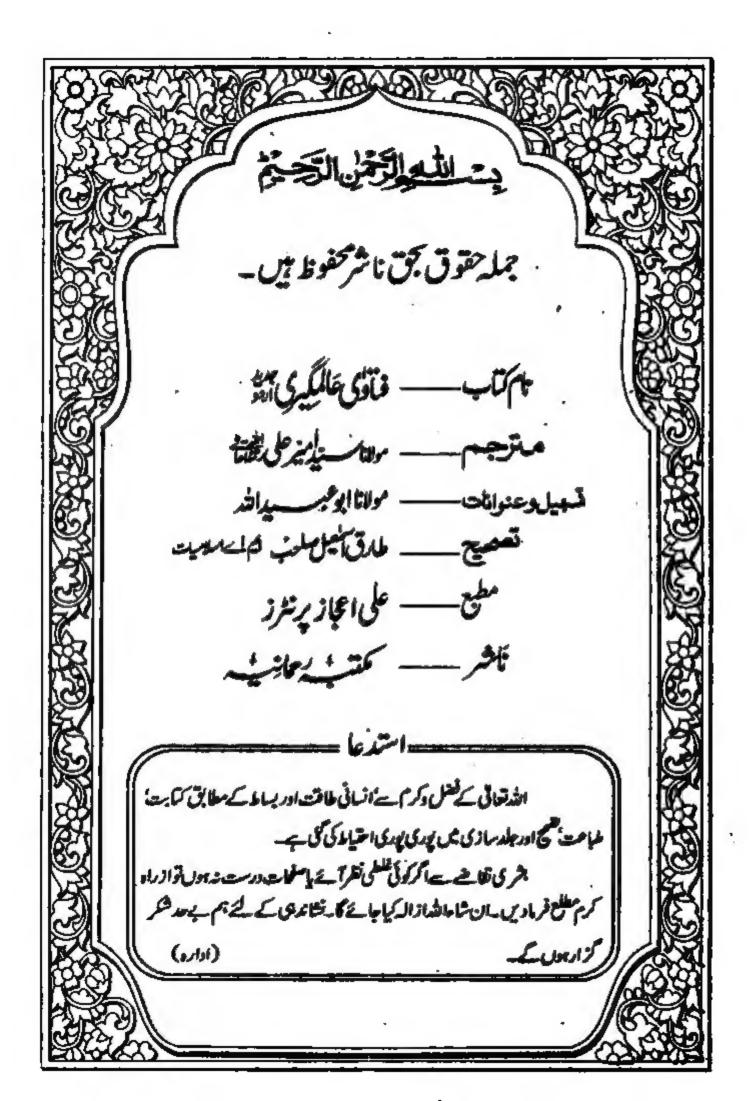

| 20  |                                                      | 10  |                                                |
|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 5   | مضيون                                                | مو  | مطبيون                                         |
| 4.  | 0: c/v                                               | Ħ   | معطيه كعاب العالون معطيه                       |
|     | غلام ماذون ومحورونا بالغ ومعتوده يركواى والح موي     |     | نړ⊅: ۵                                         |
|     | کیان عی                                              |     | الان كي المرشرى وركن وشروط و محم ك يان عى      |
| 4   | @: \$\du                                             |     | Ø: <                                           |
|     | غلام ماذون کی کے قاسداور ماذون کے فرورومفل کے        |     | جوامور جهار مع معدا عطاجاز مع قرار يات يساور   |
|     | خرور کے بیان عی                                      |     | ينك قراريات                                    |
|     | 10: C/V                                              | 10  | @: Ç/4 ·                                       |
|     | مادون یا مادون کے تلام کی جناعت کرنے یا آس بے        |     | أن يرول ك يان ش جن كا قلام ما لك موتا ب        |
|     | اس کے جناعت کرنے کے بیان میں                         |     | اور جس كاما لك تيل مونا                        |
|     |                                                      |     | Ø: €\                                          |
| AP  |                                                      | 74  | بادون يرقر فدين ما في اورموني كالمادون عي بطور |
|     | نا پائغ ومعتزه یا اُن دونوں کے ظلام کو اُن کے پاپ یا |     |                                                |
|     | وصى يا قاضى كى تجارت كى اجازت وسيد ك بيان            |     | اللها تدوروا حماق وقيره كالقرف كرف كسال        |
|     | عي ر                                                 |     | عموان عي                                       |
| AA  |                                                      | re  | (a): Ç/\(\frac{1}{2}\)                         |
|     | اعتراقت عي                                           |     | جس عدادن گار موجاتا عادر جس عدديس              |
| 94  |                                                      | •   | 4-br                                           |
|     | 0:¢/4                                                | Ar  | Ø:04                                           |
|     | فسب كي تغيروشروط وهم وملحات سك مان عي                |     | قلام ادون اورأس كمونى كاقرارك ميان يس          |
| 44  | ⊕: Ç⁄vi                                              | Al. | @: C/r                                         |
|     | قامب يافيركم العصاب معقر موجان                       |     | بابددواهام كمشترك فلام يس اورايك ماذون         |
|     | کیان می                                              |     | ک اچاز عد ہے کے بیان ش                         |
| 111 | یا∕ې: ن                                              | 44  | (a): \$\frac{1}{2}\$                           |
| 709 | ان صوروں کے بیان یں جن یس کف کرنے سے                 | ''  | ملاون کے محور ہونے کے بعد جو الختال فصوصت      |
|     | طفان واجب فل موتى ب                                  |     | مادون أس كرموتي كردميان والى موأس ك            |
|     |                                                      |     | عان عم                                         |
|     | <u> </u>                                             |     | 1                                              |

|           |        | G 76     |                       |
|-----------|--------|----------|-----------------------|
| فَهُرسَتُ | 563(C) | · ))/23% | فتاویٰ عالمگیری علد 🕥 |

| سنۍ  | مضبون                                                                                                            | منۍ  | مضبون                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| IM   | نهن: 🚱                                                                                                           | 110  | ٠٠٠/٠                                           |
|      | متقرقات عمل                                                                                                      |      | کفیت دان کے بیان می                             |
| NZ   | معالية الشفعة المعالية | JIA  | <b>③</b> : ♦                                    |
| 4    | <b>⊕</b> : ♦⁄4                                                                                                   |      | وو مخصول کے مال کو غیر کے مال کوایے مال کے ساتھ |
| ÷.   | شفعد کی تغییر ومف وظم کے بیان میں                                                                                |      | فلط كرنے يا بدون فلط كے خلكط جو جانے كے بيان    |
| 144  | . O: C/r                                                                                                         |      | مي                                              |
|      | مراتب شفد کے بیان میں                                                                                            | 1871 | (1): C/4                                        |
| ۵۸۱  | <b>⊙</b> : ♦⁄ / .                                                                                                |      | فامب كے مال مضوب كے استر داد كے بيان ميں        |
|      | طلب شغه کے بیان بی                                                                                               | 154  | @: <                                            |
| 191  | @: \$\\\!                                                                                                        |      | خصب میں دعوی واقع ہونے کے بیان میں              |
|      | منفع کے لل یابعض کا کے اتفقاق کے میان میں                                                                        | 17"  | 10:0/4                                          |
| 197  | (0: C//                                                                                                          |      | فاصب كے الى مضوب كے مالك بوجائے اوراس           |
|      | هم بالشفعدادر شفعد عمل خصومت كرنے كے بيان عي                                                                     |      | ے تفع ماصل کرنے کے بیان میں                     |
| 1971 | ⊕: ¢/4                                                                                                           | ira  | 1: C/r                                          |
|      | اس بیان میں کدایک دار فرد خت کیا جائے اور اُس                                                                    |      | ا اللاف مال فيركا علم وين اورأس كے مصلات ك      |
|      | كے چند شفع جمع ہوں                                                                                               | \    | بيان يش                                         |
| 194  | @: ¢\\                                                                                                           | 112  | 10: C/r                                         |
|      | مشترى كاجوار شفيع سے افكار كرنا اور أس كے مصلات                                                                  |      | زین مغصو بدی زراعت کرنے کے بیان یں              |
|      | کیان می                                                                                                          | 16.  | 10: C/4                                         |
| API  | @: Ç/4                                                                                                           |      | أن امور كے بيان عمل جو غلام مخصوب كو الائل      |
| - 1  | شفع کے عاضر ہونے سے پہلے وارمشلو عد میں مشتری                                                                    |      | Ust                                             |
|      | کے تقرف کرنے کے بیان عل                                                                                          | 1479 |                                                 |
| r-ı  | <b>⊙</b> : ♦ 4                                                                                                   |      | عامب الغاصب اورمستودع الغاصب وغيره كے           |
|      | ان امور کے بیان میں جس سے حق شفعہ بعد ثابت<br>مسریط                                                              | ÷    | بيان يمل                                        |
|      | ہوئے کے پافل ہوجاتا ہے                                                                                           | H*Y  | <b>⊗</b> : <\/i>                                |
| r•A  | بالاب: ﴿                                                                                                         |      | آ زادو مد برومكاتب وأم ولدكوفعب كرتے كے بيان    |
|      | شفعد کے معاملہ یس گوائی اور شفیع ومشتری و باکع کے                                                                |      | يمي                                             |

- .

| صغ   | مضبون                                        | منح  | دخه خدا                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~    |                                              |      | مضبون                                                                                                           |
|      | کے بیان پس                                   | r-A  | ورمیان اختلاف واقع مونے کے بیان بی                                                                              |
| Pat  | @: <\riv                                     | PIΔ  | (1) : C/4                                                                                                       |
|      | اُن چیزوں کے بیان میں جو تسمت کے تحت میں بلا |      | شغعہ کے واسطے وکیل کرنے اور وکیل شامع کے شغعہ                                                                   |
| 15   | ة كرداعل بوجاتى ي <sub>ا</sub> ن             |      | دے دینے اوراک کے مصطاحت کے بیان عل                                                                              |
| ron. | @:                                           | PIA  |                                                                                                                 |
|      | التنيم عدجوع كرن اورتشيم من قرعة الفيك       |      | نایالغ کے شغد کے میان میں                                                                                       |
|      | بیان ش                                       | P*P* | @: V4                                                                                                           |
| 104  | ③: ♦/√i                                      |      | اكر فريد بعوض عروش واقع بموتو أس يحتم شفدك                                                                      |
|      | القيم من شيار مونے كے ميان من                |      | يان مي                                                                                                          |
| 217  | @: <>\/                                      | rrr  | <b>⊗</b> : < √ / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                              |
|      | اُن لوگوں کے بیان یس جوغیر کی طرف سے متولی   |      | من على و اقاله عن التحقاق شفعه مونا اور اس ك                                                                    |
|      | تحتيم ہو کیج بیں                             |      | معملات کے بیان میں                                                                                              |
| 710  | @: \$\rh                                     | ***  | @: <\\                                                                                                          |
|      | الى مالت عى تقيم ترك كابيان كدميت يرياميت كا |      | الل كفر كے شفعہ كے بيان ش                                                                                       |
| į    | قرضهموجود موياموسى موجود مواور بحدثتيم كقرضه | rro  | <b>⑤</b> ∶<∕¼                                                                                                   |
|      | ظا ہر ہوئے کے بیان ش                         |      | مرض میں شغید کے بیان میں                                                                                        |
| r14  | 10: C/V                                      | 112  | @: C/4                                                                                                          |
|      | تقتيم عن غرور كيان عن                        | ,_   | متفرقات کے بیان شی                                                                                              |
| 12.  | ⊕: .                                         | PPA  | م الله العسمة معاليات العسمة معاليات العسمة المعاليات العسمة المعاليات العسمة المعاليات العسمة المعاليات العسمة |
|      | الى تقنيم كے بيان مل جس ش كى تدر حصد ير      |      | ۵: ١٥                                                                                                           |
| ·    | التحقاق فابت كيا كميا                        |      | تسمت کی ماہیت اورسب ورکن وشرط وظم کے بیان                                                                       |
| 121  | (): C/r                                      |      | ين                                                                                                              |
|      | تعتیم می غلطی موتے کے دمویٰ کے میان میں      | 1174 | 0:0/v                                                                                                           |
| 124  |                                              |      | كيفيت قسمت كے بيان مى                                                                                           |
| *1   | مهاياة كيان ش                                | r/r- | ⊕: .                                                                                                            |
| ra.  | ©: ⟨√/2                                      |      | جس صورت يم تقيم كى جائے كى اورجس صورت يس                                                                        |
|      | متفرقات كے ميان ش                            |      | ندکی جائے کی اور جوجائز ہے اور جوجائز میں ہے اس                                                                 |

| مني    | مطبيون                                                 | مني      | مضبون                                         |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|        | حرارعت كرف اورغام كزراعت كرف ك                         | MZ       | ♦ کتاب المزارعة ۱۹۹۹ ♦                        |
|        | عيان عن                                                |          | 0: <                                          |
| PYZ.   |                                                        |          | حرارمت كالميروركن وشرائط جوازك بيان ش         |
|        | جوز مین حوادعت پر دی ہو اُس کے فرو دے کرنے             | PAP      | (O: €/A                                       |
|        | کے بیان میں                                            |          | الواع موادعت كے بيان ش                        |
| 2774   |                                                        | PAY      | O +                                           |
|        | حرارعت ومعالمت ش عذر واقع ہوئے کے بیان                 |          | موارعت عن شرطيل إلى جائے كے عال عل            |
|        | ص و                                                    | P+4      | @: \\!                                        |
| 1776   | . @: Ç^\q                                              |          | مزارحت ومعالمت بنس ما لک زبین و باخ کے خود    |
|        | أن صورون ك عان بى كدكا شكار يا عال مركما اور           |          | متولی کار ہوجائے کے بیان ش                    |
|        | يرمطوم في اوتا كدأس في يكني إلى كيا كي جي              | 1"11     | 10:0/4                                        |
| rn     |                                                        |          | كاشكاركاكس فيركوم ارعت يرديية كيان عي         |
| 1"     | مریش کے درارمت و معالمت کرنے کے بیان ش                 | ma       | @: 'y</th                                     |
|        | فعن الراوم يش كاموالمداور حوادمت في                    |          | الك حرارعت كيان على جس على معاملة مشروط وو    |
| Bulle. | €: <\r/>      ∴                                        | PTY      | @: Q\u                                        |
|        | رائن عى مزارحت ومعالمت كرتے كے بيان عى                 |          | موادعت عى خلاف شراعل كرنے كے بيان عى          |
| מיוייו | <b>®</b> : ♦/٢                                         | PIL.     | Ø: 44                                         |
|        | اليه عن و كابت مك ميان على جس على حوار مدد             |          | ما لكباز من وور فت كالمرف عنديا كاشتكاروعال ك |
|        | مواطا ت29                                              |          | طرف ہے کی دیمٹی کرنے کے بیان ش                |
| hala   | باري: ن                                                | PIA      | (D: C/4)                                      |
|        | مقدم ارمت ومعاملہ علی تروی وظلع وعمدا خون ہے<br>صلہ تھ |          | میتی بوری تار ہونے سے پہلے یادر فتوں کے پل    |
|        | صلح والح مون كيان ش                                    |          | كيرى بون كى حالت ين ما لك دين كمرجان          |
| PPA    | Ø: Ç/r                                                 |          | المرت كزرجائ كم بيان ش                        |
|        | حرارصت اور معالمت عن وكيل كرنے كے مان                  | Pri      | (B: C/4)                                      |
|        | عن                                                     | <u> </u> | وو شر یکوں میں سے ایک کی زمین مشترک میں       |

و فتاوی علمگیری ..... بلد 🗨 کی کی 🗘 🗘 🕳 فکرمنت

| مني  | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مني      | مضبون                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP-      | <b>⊗</b> :<                                                                                                      |
| PA.  | ρ: ζ <sub>γ</sub> ί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,,     |                                                                                                                  |
|      | متفرقات میں معصد میں معصد م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | کاشتگار پرهان واجب ہونے کے بیان میں<br>الاس محمد                                                                 |
| MAY  | مواهده كتاب الاضعية مواهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-la.h.  | بلاب : ﴿<br>مزارعت ومعالمت عن كفائست كي بيان عن                                                                  |
|      | بالمن کی آف می کرد.<br>این من کی آف می کرد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                  |
| 100  | اضيد كي تغيير وركن وصفت بشرا لكا وتحم كے ميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b-first- | باب: ﴿<br>ناہالغ و ماذون کی موار حمت کے بیان ش                                                                   |
|      | 0.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                  |
| PAY  | ⊕: Ç/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700      | باب: ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ وَ كَاشْتُكَارِ كَ وَرَمِيانِ النَّلَوْفِ وَاقْعِ                                         |
|      | بعجية ركة رائى واجب بونے كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                  |
| PAA  | باب: ۞<br>قرمانی کے دفتت کے عیال میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | مونے کے بیان خی<br>داری میں جو                                                                                   |
| . 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,14,4   | باب: ﴿<br>بغير مقد كاراض كى زراعت كے بيان ش                                                                      |
| 774+ | @: \( \sqrt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\ti}\ |          |                                                                                                                  |
|      | اُن صورتوں کے بیان می جو متعلق زمان و مکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.      | بارب: ⊕<br>متفرقات میں                                                                                           |
|      | U. Salv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                  |
| 2"91 | (a): (a) (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FOY      |                                                                                                                  |
|      | محل اقامة الواجب كے بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | باب: ①<br>معاملہ کی تغییر وشرائط واحکام کے بیان میں                                                              |
| 7744 | (a): (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | بردروه ماهم عيون من المنافع من الم  |
|      | اخير كے فق على جو متحب ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POA      | متفرقات يم                                                                                                       |
| P4A  | بلب : @<br>غیرکی المرف ہے قربائی کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | منافعة النبائع منافعة |
|      | 0.04227047207072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P21      | 0:0/4                                                                                                            |
| f**  | ان سائل کے بیان علی جو قربانی کے جانوروں عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ذکوۃ کے دکن دشرا نکا دیم واتو اٹ کے بیان میں                                                                     |
|      | ان مسان سے بیان میں بورہاں سے جا وروں میں<br>شرکت ہونے ہے متعلق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | ⊕: Ċ/r                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA      | ان حیوانوں کے میان عمل جن کا کھانا جائز ہے اور                                                                   |
| 1-0  | (a): ⟨√v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | بن يورون عين بن من من من جور عيدر<br>جس كا كمان بير جائز ب                                                       |
|      | متفرقات مے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ~ 700 W 100 .                                                                                                    |

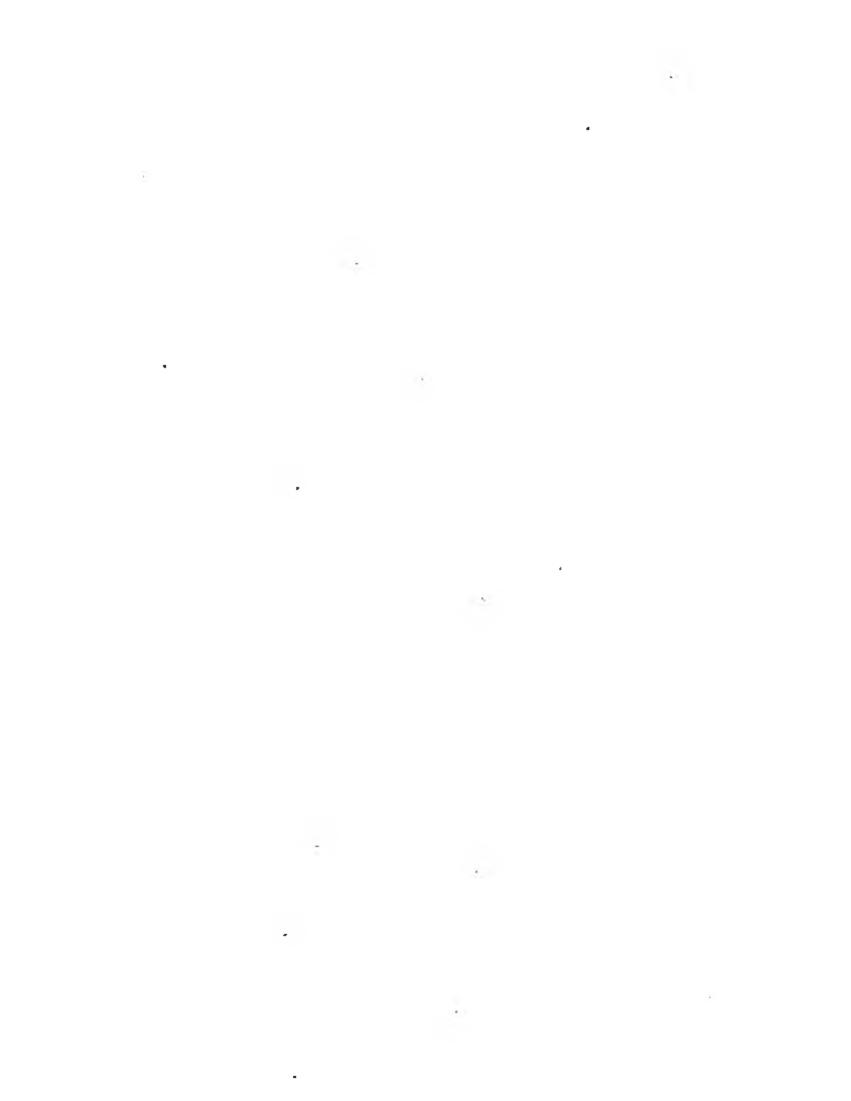



•

.

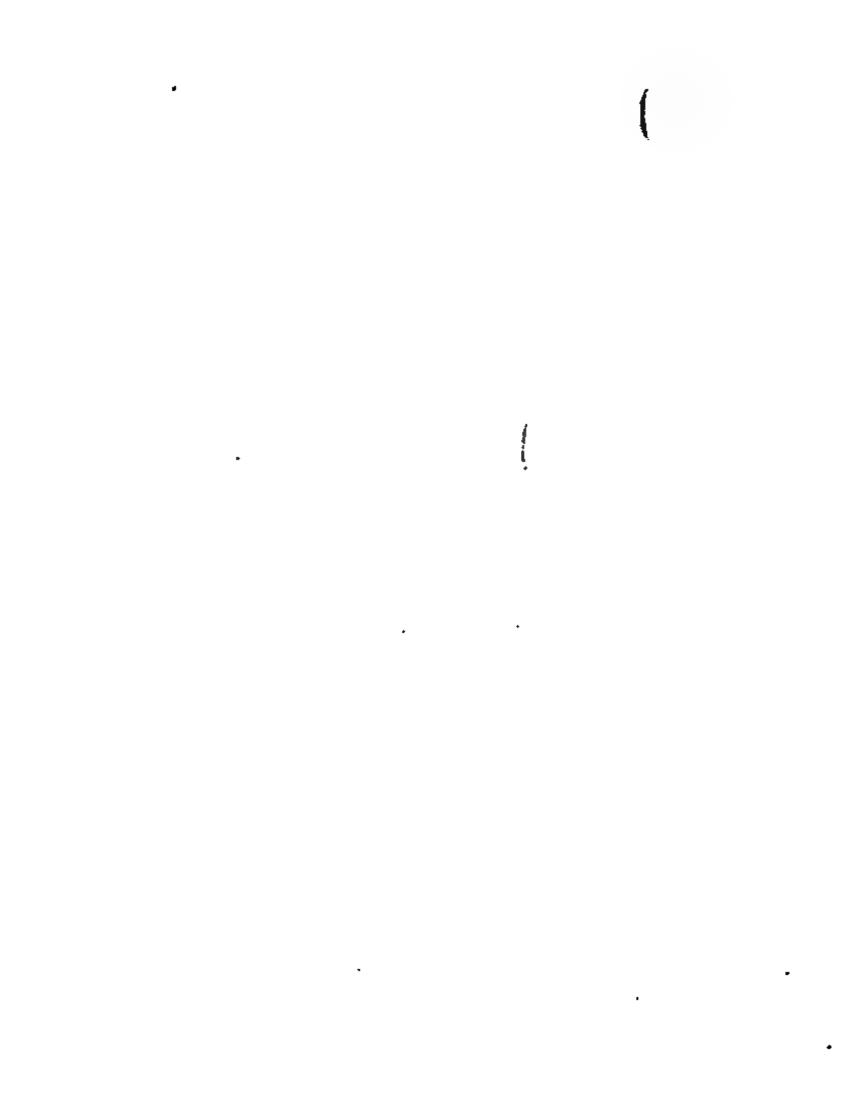

## الماذون المادون المادون

إلى على تيروالواب يل

ならばくっ

اؤن کی تغییر شری ، رکن ، شروط و تھم کے بیان میں

الله اورمرجم الحرجم الذن اجازت ماؤون جمس كواجازت وى كى اوريه جوركا مقائل ب آذن يد اقل وكر جائى اجازت ويد والله اورمرجم اجازت و بعد واستعالى كرتا ب والحرج بوكرش عاؤن كمتى كل في الديامكان ياكى والديامكان ياكى حمل المحارث من المحارث المحارث

بالهور):

منع نہ کیا تو بینام ماذون ہو جائے گا اور تفرف جس کوموٹی نے مشاہدہ کیا ہے جائز نہ ہوگا گراس صورت میں کہ مولی اپنے تول ہے اس کی ابنازیت دے دےخواہ بیزیع موٹی کے واسطے ہویا غیر کے واسطے گر بعد اس کے جوتصرف کرے اس کے تق میں ماذون ہوجائے گابیہ معرف میں مدم

مران الوہائ میں ہے۔

اگررید نے عروک خلام کوکی متاع فروہ سے حواسط دی اور عروف آس کو فرون کے کہر منع دیا تو عروک سوت اسلام ماذون التجارة ہو جائے گا اور قید کے حتاج کی جائزہ وگی گھرمٹائے نے اس بی کے عہدہ میں اختان ف کیا ہے بعضوں نے فر بایا کہ اس بی کا عبدہ وزید پر ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ فلام پر ہوگا ہے بیط میں ہادرا گرموٹی نے اس کود کھ کرمنع کیا ہو یا ندد کھا ہو تو اس کا عہدہ وزید پر ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ فلام ہائی کر خواہ نہ سے اورا گرموٹی نے اس کود کھا مواہی کر نے اور تو اسلام ما اور مولی ہے اس کو کو گواہ نہ سے کہا کہ فلام واپس کر لے اور فاص میں میا اور مولی ہو اسلام ما اور تردیکا ہو اور نہ ہوگا ہو میں ہو اسلام میا وار مولی ہو کیا مولی اس کود کھ دیا ہے اور منع نہیں کہتا ہے تو اس سے وہ شام میں ہو اور اس کو کھ دیا ہے اور منع نہیں کرتا ہے تو اس سے وہ شام ما اور اس کو اس ہو جائے گا اور بیاتی جو اس کو اس کو کی دیا ہے اور منع نہیں کرتا ہے تو اس سے دہ شام وہ اس کو کی دہا ہے اور منع نہیں کرتا ہے تو اس سے دہ شام مولی ہو یا بلا تھم مولی ہو یہ بالا تھم مولی ہو یہ ہو یہ مولی ہو ہو گا اور یہ تو کہ اس کر ایک کو اور اس کر گیا ہو تھیا اس کر اور کی کھور اس کر کی تو تھیا اللہ ہو جائے گا احتیار ہو جائے اور اس کر لیا تو ہو جائے گا اور یہ کی اور اگر مال مولی میں اس مولی نے دائیں کر کی تو تھیا طل ہو جائے گا بال مولی کی یا وزی ہو یہ ہو یہ مولی نے دائیں کر کی تو تھیا طل ہو جائے گا بال میں کہا یہ وزی ہو اور مولی نے دائیں کر کی تو تھیا طل ہو جائے گا بالر ملک کہیں اگر تھی نے دائیں کر کی تو تھیا طل ہو جائے گا بھر ملک کہا ہو تر کی جائے کا در بیس کر لیا تو جہائی کر دائی تو تھیا طل ہو جائے گا بال میں کہا ہو تر کی جائے کہا ہو تر کی دائیں کر کی تو تھیا طل ہو جائے گا بالر میں کہا ہو تر کی گا ہو تر کی اور اگر مال مولی کیا ہو در گی ہو اور مولی نے دائیں کر کی تو تھیا طل ہو جائے گا بالر میں کیا گا ہو تر کیا

وموزون معین مواورا کرمعین شدمواورمونی نے واپس کرلی توباطل ندموگی بیرناوی قامنی خان میں ہے۔

اگراہے غلام کو تکاح کرتے دیکھایا بائدی کوخود ہی نکاح کرتے دیکھااور خاموش رہا تو سیح ہیہے کہ وہ ماڈون ندہوگا اور اگر مملوک کواؤن عام دے دیایا اس کا تضرف تمام تجارت کے حق جل جائز ہے اوراس کی بیمبورت ہے کہملوک ہے کہ بیس نے مجھے تجارت کی اجازت دے دی اور کسی توع تجارت کے ساتھ مقید نہ کیا ای طرح اگر تجارت کی اجازت بانفظ جمع بیان کی تو بھی بھی تھم ہے یکافی میں ہادراگراکیانوع تجارت کی اجازت دی ندفیر کی توجیع تجارت کے داسطے باذ دن ہوگا خواوغیراس اوع سے صریح منع کیا ہو یاسکوت کیا ایس جمع تجارت کے داسطے ماذ ون ہوگا بینها بیش ہاوراگراہے غلام سے کہا کہ جھے برمہینہ یا نج ورہم اپنی کمائی سے دیا كرية بيان كواسط تمام تجارتون كاجازت بالحرح اكراية غلام كما كدجب توجيح بزار درجم اواكروب يس توآزاو ہے یاتو آزاد ہے تو بھی بی عم ہے کدای طرح اگر کہا کہ عل نے تھے پر برمبیندوں درجم یا برجعہ پانچ درجم مقرر کیے کہتو جھے اداکرے تو مجى تجارت كدواسط ماذون بوجائ كايد منى ش باوراكرائ غلام ديكا كدكتري كريادر رزى يارتكر بروكام كدواسط بنعال تو تمام تجارت کے واسلے ماذون ہوجائے گا اور اگر کیا کہ ش نے تھے روئی کی تجارت کے واسلے اجازت دی تو تمام تجارت کے واسطے ماذ ون ہوجائے گا اورا کراپنے غلام ہے کہا کہ پہننے کے واسطے کیڑ اخرید کریا کھانے کے واسطے کوشت ترید کریا ایسے تی اور کسی چیز کو کہا تو استحسانا ماذون نه بوگا اور بداذن استخدام شار موگانداذن تجارت اورفرق بدب كدا كرايس طوركي اجازت دي جس سے عقو دمرة ابعد اخرى متکررہوتے ہیں جن کریمعلوم ہوجائے کہ اس کی مراد تفع ہے توبیا جازت اؤن تار ہوگی اور اگر ایک بمی عقد کی اجازت دی ،جس ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفع مقعود نہیں ہے تو اون نہ ہوگا بلکہ عرف وعادت کے موافق استخدام قرار دیا جائے گاحتی کہ اگریوں کہا کہ کیراخرید کر كے و دنت كرد ہے تو تجارت كے واسطے ماذ ون بوجائے كااور على بدااكر كہا كەميراي كيڑ افروشت كر كے اس كے تمن سے يہ جزفر يدكر تو ماذ دن التجارت ہو جائے گا اور ای اصل ہے ہم نے کہا ہے کہ اگر زید نے اپنے غلام ہے کیا کہ فلان شخص کے پاس جا اور اپنے سیس لوگوں کوا جارہ پر فلاں کام کے داسطے تو دے تجارت کے واسطے ماذون ہوگا کیونکہ جوشش اس سے معاملہ کرے وہ متعین نہیں ہے اس

اگرکہا کہ نظام کو جیجا کہ جرے واسطے آیک ورہم کا کپڑ ایا گوشت قرید ہے قبیہ اجرت پردے دے قبید قلام کو جہارت کی اجازت ہے اورا گرفلام کو جیجا کہ جرے واسطے آیک ورہم کا کپڑ ایا گوشت قرید ہے قبیہ اخترانا تجارت کی اجازت نہیں ہے بیمسوط میں ہاورا گرکہا کہ خراخ یہ کرکے جرے واسطے آیم کفاح کراوے تو ماقو ون نہ ہوگا بلکہ بعضر ورت بیا سیخہ ام قرار دیا جائے گا کذائی التی اوراجارہ کی مکان اجازت تجارت کی اجازت ہے اور تجارت کی اجازت اجارہ کی اجازت ہے بیمراجیہ میں ہے۔ اگر کسی فضص نے اپنے فلام کو کی مکان کے کرایہ وصول کرنے کو اسطے تھم کہا یا لوگوں پر اپنے قرضہ کے وصول کرنے کا تھم دیا ایسے محافہ جن خصوصت کے واسطے و کہل کیا تو بیت تجارت کی اجازت بیا ایسے اور اس میں ہوائے گئی تارت بخوائے کے مزدوروں کی تلمہائی یا اپنے قرضہ اروں ہے حساب کرنے یا لوگوں ہے اپنے قرضہ کے قام خوادراس میں ہوائی ترین کے قرارت اور کرنے یا اسپینا اور پر جوقرضہ کے اس کے اور کسی مقرر کیا تو اس سے ساتھ اور کسی میں ہوائی تا ہوائی تا ہوں تھی ہوئی ترین کے قرارت اور کسی ہوئی ترین کے قرارت اور کسی ہوئی تھی ہوئی ترین کے قرارت اور کسی مقام ہوئی تھی ہیں کرتا ہوں تو بیا جائے تا ہی طرح اگر اس کو لائزیاں اور کرفرو و تست کرنے کی اجازت وی تو تھی ہی کہا کہ جس تھے تجارت سے معام جسی کرتا ہوں تو بیا جائے تا ہی طرح اگر اس کو لائزیاں اور کرفرو و تست کرنے کی اجازت و کی تو تھی ہی کہا کہ جس ہوئے تجارت سے معام جسی کرتا ہوں تو بیا جائے تا ہی طرح اگر اس کو لائزیاں اور کرفرو و تست کرنے کی اجازت و کی تو تھی ہی کہا کہ جسی سے اور جسی شراجیہ میں ہوئی تھیں ہے۔

م ہے پہر ہیں ہے۔ اگرایک مخص نے اپنے غلام کو مال دیا اور حکم کیا کہ میرے داسطے اتاج خزیدے تو یہ مسئلہ ماذون میں دوجگہ مذکور ہے ہیٰ

اجازت دی کہ جس سے اذون نہ ہوااورال متی کی جانب اما گئے گئی ہا شارہ کیا ہے کہ صورت افن جس مرح قرما ہا کہ ال کثیر دیا کذائی المنی ۔ اگر زید نے اپنے غلام کو بال دیا اور کہا کہ قال شیر جس جا کرتے ہوئے گئام کو جن فائم کو بھی انتہاں کہ قال شیر جس جا کرتے ہے ناام کو جن فائم کو جن فائم کو جن کا کہ انا ج خرید کراس جس زراحت کر سے اور امام انتجار تا تہ دوگا ہے جدافال تیار کرائے تا کہ بھی کو پائی پہنچا ورز بین کا خراج اور کرا ہے کہ ان سے جدافال تیار کرائے تا کہ بھی کو پائی پہنچا ورز بین کا خراج اور ارام کو ایس کے اور اور کرا ہے کہ اس سے بالمور نظم ویوستی کے واسطے بالبطور نظم ویوستی کے وقت تھارت کی اجازت کی اجازت ہے بخال اس کے اگر دیا ہے قام سے کہا کہ براہی گڑا افتح ویوستی کے واسطے بالبطور نظم ویوستی کے وقت کر قویت کر وقت کر قویت کی اجازت کی اس کے اور اگر کہا کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ اس کے اور اگر کہا کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ کہ دون کر دیا تھی ہوئے کہ کہ بیل کہ کہ بیل کہ کہ اس میں کو دون کو گائی میں مورز یا کس ماحت کی دون کر ایک کہ بیل کہ بیل

اگراپ فائدم آبن کوتجارت کی اجازت دی تو می نیس ہا گرچا بن کو معلیم ہوجائے آورا گرا بن کو مع اس فیمی کے جس کے بقضہ میں ہے جہارت کی اجازت دی تو بالات کے باس کو اور اس کو اس کے باس کو اور اس کو اس کے باس کو اور اس کو اور اس کے باس کو اور اس کے باس کو اور اس کو اس کو اور اس کے باس کو اور اس کے باس کو اور اس کو بازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کے دور اور اس کے باس کو اور اس کو برائر بیر کے دور اس کے برائر بیر نے کے واسطے دوانہ کیا گراس کے فروشت سے می کردیا تو بہتج بارت کی اجازت و بہتے ہوا وار اس کے فروشت سے می کردیا تو بہتج نوام کو اجازت دی اجرائی اجازت کی اس کو بالا بارائی کے دوست کی کردیا تو بہت کی اور اس کو اس کو بالا بارائی کو بالا بارائی کرتے دیا گرائی کو بالا بارائی کو بالا بارائی کو بالا بارائی کو بالا بارائی کرتے دیا کو بالا بارائی کرتے دیا کہ کو بالا بارائی کو باتو بالا بارائی کی باتو بالا بارائی کو بالا بارائی کو بالا بارائی کو بالا بارائی کے دور اس کو بالائی کرتے دیا کہ کو بالائی کو بالائی کو بالائی کرتے دیا کہ کو بالائی کرتے دیا کہ کو بالائی کو بالائی کو بالائی کو بالائی کو بالائی کرتے دیا کہ کو بالائی کرتے دیا کہ کو بالائی کی کو بالائی ک

اوراس باب سے معلی چند مسائل ہیں۔ واضح ہو کہاؤن کوز مائیہ سعتیل کے کی وقت کی طرف اضافت کرنا جا تزہورا ہے۔
علی بالشرط جا تزہم کر جمر کی تعلی بالشرط جا تزہیں ہاور نسائل کی اضافت زیانہ سعتی کی طرف دوا ہے بیڈ نجروش ہے۔
اگراسپہ غلام ہے کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو ماؤون التجارة ہے تو کل کے دوز ماؤون التجارة ہوجائے گالورا گرغلام ہے یہ
کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو تجور ہے تو تی ہیں ہاور غلام جمور جو اے گالور فلام ہاؤون تیں ہوتا ہے تا وقتی اس کو اور اگر مولی نے کہا کہ جب کل کاروز آئے قون نہ ہوگا اور اگر مولی نے کہا کہ جب کل کاروز آئے فون نہ ہوگا اور اگر مولی نے کہا کہ جب کل کاروز آئے ایک فون نہ ہوگا اور اگر علام کی کو اور اگر مولی نے کہا کہ باز کا اس نے میں جا کہا ہوگا ہے۔

الس بی کا ہوا غلام آکر لوگ س کو بجز لیے ہیں جس نے کو اوکر لئے کہ ایک کو واپس و سے نے کہا گھڑ تا ہوں او مزل سے لاسے میں جا گیں در ہم

کہا کہ برے غلام سے تم خرید وفروشت کرو کہ ش نے اس کوتھارت کی اجازت دسوی ہے انہوں نے خرید وفروشت کی حالا تک غلام نبيل جانا ب كرموني في مجمع ماذون كياب وكاب الماذون كي معايت ير ماذون موجائ كااور ماريد بعض مشارع في فرمايا كد بلاخلاف ماذون موجائ كااور غلام كا محوركر تايدون اس كم كم يحي فين باور محودة موجائ الوالك اس كومعلوم ندموجائ اور اگر بازار شیس اس کومجور کیا حالاتک اس کونیس معلوم ہے بس اگراس کودوس دول یا ایک سردودد محورتوں عادل نے خبر دی یا ایک خبر دی یا ا يك مرداورا يك مورت عادل فخبردى قوبالا بمباع جور موجائ كاخواهاذون في الخبرك تعديق كى مويا كلزيب كى بويدجو بره غيزه مس ہے اور اگرمونی نے اسپے غلام کے پاس ایکی بھیجا یا تعالکما اور اس کے پاس ایکی نے بینام یا تعلیم بھیا دیا تو او ب نے گاخواہ ا بنجی کیہای ہواور اگر کسی منتولی نے اپنی طرف ہے اس کو تیر دی تو کتاب الکفالے میں نے کور ہے کہ اگر مخبر دو مخص عادل یا غیر عادل یا ا کیک مرد عادل بواتو ماذون موجائے گاخواواس نے مخری تقدیق کی موجائے کی موجشر ملیکہ خرکی صداقت ظاہر موجائے اور ظاہر موجانے بھاری مرادیہ ہے کہ اس کے بعدمولی حاضر ہوکرائی اجازت دیے کا افر ارکرے ادر اگر اس نے اون سے اٹھار کیا تے ماؤ وان شہو کا اور اكر مخبراك مرد فيرعادل بويس اكر فلام في مخبرى تضديق كي توباذون بوجائ كالدراكر كلذيب كي توامام اعظم كزر يك ماؤون تدبوره اكرية فيرك صداقت طابر موجائ اورساحين كزويك ماؤون موكا اكرصداقت فيرطا برعوجا فعاورصدرالشبية فاوي صغرى م لكميا ب كدفلام ماذون بوجائ كاخواد مخركيما عي بوكذاني أمنى اورامام ايوسنية في جراوراذن على قرق كياب كمامام في كزوي ا يك فض ك خرا يجر ابت نيل موتاب يكن اكر يخض عادل مو يادومرد فجر مول أو ابت موتاب اورا يكفس فنولي ك كمنيا يم حال میں اون ابت ہوتا ہے اور معنی امام خو ہرازادہ نے مینی فتیدا ہو بر کمنی سے قبل کیا کداون وجر میں بیمی قرق بین ہے کہ فلام جسمی ماوون ہوتا ہے کہ جب فلام کے زو کے مخرصاً دق ہوا ہے ہی جر بھی فنولی کی ٹیرے تابت ٹیل ہوتا ہے مرجب کے فنول قلام کے زو کے صادق مواور فتوى اى قول يرب كذافى فلوى كامنى خان

باب سی:

ان چیزوں کے بیان میں جن کاغلام ما لک ہوتا ہے اور جن کاما لک جیس ہوتا ہے

ا كرغلام ماذون في است مدى يامد عاعليه وفي كي صورت شي كى كووكل كيا توهش آزاد ك ما زيا اي طرح اكروكل يا

ا النابرعبارت دليل بك بازار كافتر المستعمل به جهال ايك بادوبازار التي كعول اور جهال البات وي بندوستان كراسد ال عن و بال كل تال بوالتد اللم مع حمل من جو قيت بهاى كريمايدوا مول كوباقت ال قدر شاره وكردوا تمازه كرف والول كالداروش جائ مثلاً الك في وي درجم اورد ومر سف في في وي درجم المازه كافو بالاظال جائز بهادرا كرفود وجم كوبين كوف كرا المازوس من من المرابعة المنافقة المناف

مئله ذکوره طرفین کے نزویک 🏠

ا الرفلام ماذون نے می آزادکوا بی متاع قروشت کرنے کا دکیل کیاس نے ایسے فض کے باتھ جس کا ماذون پر قرضہ ہے متاع فروضت كي لوطرفين (٢) كينزد يك شمن بدانا جائ كاكرامام الديوست في استلاف كياب اوراكر دونول برقر فسهوتو بالاتفاق غلام کے قرضہ سے مدید موحائے کا بیرفنی میں ہے۔ ماذون نے اگر دوسرے کی طرف سے کسی چیز کے فریدنے کی وکا کست قبول کی ہیں اگر ادھار قریدنے پر قبول کی تو میں الدراستسانا و کالت جائز نہیں ہادرا کر نفاز خرید نے پر قبول کی تو استسانا جائز ہادرا کر فیر کی اطرف سے بی كرف يروكانت آبول كي توية تياسادا سخسانا جائز بخواه نفذفر وخت كرف يرياادهارفر وخت كرفي يرجوبه محيط بس بادراكر ماذون ف زید کی با عمری است تھم سے فروشت کی پھر قبل تنظیم سے زید نے اس کول کیا تو تھ باطل موجائے کی اور اگر ماذون نے اس کول کیا تو ماذون کے مولی سے کہا جائے گا کہ جاہے ماذون کود سے دے اجتاب مت کافد سدے چتا نجے بل تھ کے اگر قل کرتا تو بھی تھم تھا چراس سے مولی نے خواہ کوئی تعل دونوں ش اختیار کیا ہومشتری کوخیار ہوگا کہ جا ہے تا تو اور سے باجو بائدی کے قائم مقام مواہماس کو لے کرشن ادا کردے اور اگر ماذون ے مولی نے باعدی والی کیا اور ماذون برقر ضد بے انہیں ہے مولی کی مددگار برادری پرواجب ہوگا کہ باعدی کی قیت تین سال کے اعدادا كرين ادرمشترى جاب ي قوز د عدادراس كى قيت مؤكل كو طي اوراكر جائي دواكر كيتين سال من وكيل كيموني كى مداكار یراوری سے قیمت وصول کرے اور اگر ماؤون نے اپن تقوضہ چیزوں سے ذید کے باتھ کوئی بائدی بیوش بائدی کے فروخت کی مجر ماؤون نے قبل تسلیم کے اس کونل کرڈ الا تو عقد باطل ہوجائے گا کیونکہ غلام کواچی کمائی میں وہی افقیار تصرف حاصل ہے جوآزاد آ دی کواچی ملک میں ماصل ہوتا ہے ہی جیج اسکر یاس مضمون ہوگی مراس جز کے واق جسکے مقائل فروخت ہوئی می اوروہ چرز بدے یاس موجود ہے ہی ضمان کچھاور ندوین ہوگی اوراس صورت میں خواد غلام پر قرضہ ہویات ہو یکسال ہے اس طرح اگر ماؤون کے مولی نے اس کوفیل کیا درحالیکہ ماؤون مقروض نہیں ب كيونكه غلام اليد مولى كا تالع بالكي كمالى مولى كى خاص طلب بادرا كرماة ون مقروض بوقو مولى تيت كاضاس بوكا كيونكه ال حالت يس (۱) کینی قاضی نے اس کو و کالت سے خارج کرویا۔ (۲) طرفین امام ابو حلیفہ ومحمد۔ اس کی کمائی قرض فراہوں کی ہے میمبوط میں ہے ذید نے ایک غلام ماؤون کوکوئی چیڑ سی بدوض ٹمن سمی کے فرید نے سے دکیل کیا مکر شن نہیں دیا تو استحسانا جائز ہے اور اگر ٹمن میعادی ادھار کیا تو جو چیز ماؤون وکیل نے فریدی وہ اس کی ہوگی ندز بدی مید قاوی قاضی خان

من ہے۔

اگر مولی نے اپنے غلام ماہ ون کو ایک باعدی دی جو اس کی کمائی جس ہے تیں ہود تھم کیا کہ اس کو قروشت کرے اس نے قروخت کی اور بنوز مشتری نے اس کو قرار کا والے کا اس کو قرار کی اور کو لیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گی اور اگر ماہ ون نے اس کو آل کیا ہیں اگر مولی نے جنابیت بیں ماہ ون کو ویٹا اختیار کیا تو مشتری کو خیار ہوگا اور اگر فدید دیٹا اختیار کیا تو بھے تو شہ جائے گی بدی با بس ہے۔ اگر ماہ ون کو ویٹا اختیار کیا تو مشتری کو خیار ہوگا ہے ہی وکا اور آگر فاور وہ دہ تا اختیار کیا تو بھی تو شہ جائے گی بدی با بس ہا اور ن بی بھی اور مشتری ہوگی ہے ہوئے کہ بال کا تھم تر اور ویا جائے گا ہیں اگر اور میں اور میں اور کیا تو ماہ تو وہ بھی ہوئے ہوگی ہے ہوئے گا ہیں اگر تلام تھے بھی جائے گا ایس کے اگر اور میں اور میں اور کیا ہوئے کا بان یا ہا تکا تھم کی موجود کی ماہ میں اور میں اور کیا ہا تھا تھی ہوئے کا ایس کا تو مشتری اور کیا ہوئے گا ایسا تک کا ہوئے گا ہی اور کی موجود کی ماہ ہوئے گا ایسا تک کا ہم سے مشتری کو تو اس میں موجود کی ماہ ہوئے گا اور اس سے گا بھر اور دون اس غلام تھی مردود کو اپنی وہ کو اور کی حالت میں دو کی موجود کیا گا گا اور اس میں کہ موجود کی موجود کیا گا گا گا گا اور کی سے مستری کو تھی موجود کیا گا کہ جس تدروا میں ہوئے گا تو بی تھی ہو اسے موجود کیا ہوئے گا گا گر بھی اور اگر موکل تھدست موجود کیا جائے گا گا گر بھی اور اگر موکل تھدست میں گا جائے گا گا گر بھی اور اگر موکل تھدست موجود کو اور خودت کر کے اس کیا ہوئے گا تو بی تھی ہو وہ کو ار خودت کر کے اس کا تو دون کو دوخت کر کے اس کا تو دون کو دوخت کیا جائے گا گا گر بھی اور اگر موکل تھو دون کو دوخت کر کے اس کا تو دون گھر کے موقل سے دور کو دوخت کی جس تدر دو تھر ہوئی ہوئی کے دو میاں حصور میں تھر کے موتو کی کے دون کو دوخت کر کے تو می کو دون کر دون کو دونت کر کے اس کا تو کی کے دون کو دون کر دون کو دون کی کو دون کو دون کو دون کر کے دون کے دون کو دون کو دون کے دون کو دون کے دون کو دون کو دون کو دون کو دون کے دون کو دون کو دون کو دون کو دون کی کو دون کو دون کو کو دون کو کو دون کو دون کی کو دون کو دون کی کو دون کو دون کو دون کو دون کو دون کے کو دون کو دون

فتاویٰ عالمگیری . . . طِلد۞ کینک آلمانون

مشتری کوش سے بری کرد بایا ببر کرد یا بہاتو بیا قرار باطل ہادرسب شمن شتری کے ذمد ہےگا۔

ایک غلام ماذون وزید کے عمرو پر دو ہزار درہم ہیں پس زید نے ماذون کوایے حصہ کے درہم وصول کی مذات کیا ہے۔ تاہم میں نو

کرنے کاوکیل کیا تو و کالت جائز نہیں 🏠

اگر غلام نے ایسا اقر ارکیا اور شریک نے انکار کیا تو بھی بھی ہے تھے ہاورا گراس مسلستی شریک ہی اؤ ون کی اجازت ہے متولی تخ ہوا بھر اقر ارکیا کہ غلام نے تمام شن یا ابنا حصد وسول کر لیا ہے توال کا وہی تھے ہے جو در صورت ماؤ ون کے متولی تخ ہونے اور شریک پر ایسا قر ارکرنے کے بیان ہوا ہے اور اگر بائع نے غلام کی تبعت بری کرنے یا بہدکر و بینے کا اقر ادکیا تو باطل ہے جیسا کہ اگر ابرا ویا بہدکو غلام ہے معائد کیا ہوتو بھی بہد ہو اگر اس بالے ہوئی ہے تھے الم اس معائد کیا ہوتو بھی بہد کا اقراد کیا ہوتو بھی بہد ہو تھا ہوت ہوں ہوئی ہوتا ہے ای طرح اگر غلام نے اقراد کیا کہ بائع نے مشتری کوشن سے بری یا بہدکیا ہے تو بھی بہت تھے اس پر تھی کہ مشتری کوشن سے بری ہوگا اور امام اعظم والم مرتب کے خود کرد کیا خلام کو باقع سے نصف شمن کی مثان لینے کا احتیار ہو گا اور امام ابولوسٹ کے نزد کیا تو مشتری تھی ہوگا اور اگر تھے ہوا تو دونوں کی مورٹ ہوگا اور اگر تھے ہوا تو دونوں کی مورٹ ہوگا اور اگر تھے ہوا تو دونوں کی وارٹ کی مورٹ کے ایک کا میں ہوگا ہوں کو ایک ہوا تو دونوں میں برا بر تقسیم ہوگا اور اگر تھے ہواتو دونوں کا مال کیا اور اگر زید نے ماؤ دون کوارٹ کی کوارٹ کا کوارٹ کوارٹ کا کوارٹ کی کوارٹ کوارٹ کوارٹ کوارٹ کوارٹ کوارٹ کوارٹ کیا تو دونوں کی مال کی اور اگر زید نے ماؤ دون کوارٹ کوارٹ

مجمی بھی سے بشرطبیکہ غلام مقروض نہ ہواورا کرمقروض ہوگا تو جائز ہے بیرمغنی بھی ہے۔ اگر المداری اس کرش کے زیر کر شاہد رہ ہم تا مرح درقہ فیر مدورہ میکر مورک ایس مثلا مورک ایس مثلا مورث کے اسالہ

اکر ماذون واس کے شریک زید کے بزارورہم عمرو پر قرضہ موں اور عمر وستکر موکیا اس غلام وشریک نے غلام سے مولی کواس ک خصومیت میں وکیل کیااور غلام مقروض ہے یانہیں ہے پھرمونی نے قاضی کے سامنے یوں اقرار کردیا کہ دولوں نے مال وصول پایا ہے تو اس کا اقر اردونوں کے حق میں جائز ہوگا اگر چدوونوں اس سے انکار کریں اور اگر شریک نے غلام پر بیدومویٰ کیا کداس نے حصد وصول کیا ہے اس اگر غلام مقروض نہ ہوتو شریک اس ہے اپنا نصف حصہ لے گا جس کے واسطے وہ فروضت کیا جائے گا اور اگر غلام مقروض ہوتو شر یک کواس سے یااس کے موٹی سے لینے کی کوئی راہیں ہے جب تک کدفر ضداداند کرے اور اگر غلام نے اپنا قر ضدادا کیااور پھی مال بھاتو اجنبی اس میں ہے بندراہے حصہ کے لے لے اور اگر ایسا ہوا کہ موٹی نے جو پیچودونوں کی نسبت اقر ارکیا ہے اس کی نفیدیتی کی مر ماذون نے تکذیب کی خواہ ماذون مقروض ہے انہیں ہے تو دونوں میں ہے کوئی حض اپنے شریک سے پیچونیس لے سکتا ہے اوراگر شریک نے نظ ماذون کوایے حصد کی خصومت کے واسطے دیل کیا اور ماؤون نے قامنی کے سامنے بیا قرار کیا کہ شریک کاعمروکی جانب بكونيس بيايا قراركيا كماس فعرو الاعدومول إياب كرشرك فياست الكاركياتو عرودهدشريك سيرى موكاكر ماذون اینا حصر بمرے وصول کرے کا کیونکہ اس نے اپنے حصر کی نسبت کھیا قرار نہیں کیا ہے گام جسب اؤون اس کوومسول کرے شریک اس میں ساجمی ہوجائے گاخواہ غلام مقروض ہویا نہ ہو۔اگر ماؤ ون اور ڈید کے تمرویر ہزار درہم ہوں اور وہ مقر ہو کرکہیں عائب ہو کیا بھر ماذون نے شریک پردوی کیا کداس نے اپنا حصروصول کیا ہاور جایا کداس س سے صف مقتیم کرا لے اور زید نے انکار کیا اور ماذون کے مولی کواس مقدمہ میں خصومت کے واسطے دکیل کیا خواہ غلام پرقر ضہ ہے بائیس ہے یا ماذ ون کے بعض قرض خواہوں کو وکیل کیا اور وكل نے اقر اركرديا كدزيد نے عمرے اپنا حصه بحر پايا ہے توبيا قر ارباطل اور دووكيل بين بِمكما ہے اور اگر زيد نے ماؤون بروموي كيا ك اس نے وصول بایا ہے اور ماذون نے اس مقدمہ میں اسینے مولی یا بعض قرض خواہوں وویس کیا اور وکیل نے ماذون کی نسبت وصول یانے کا اقرار کردیا تو وکیل کا اقرار اس پر جائز ہے کیونکہ اس اقرار شی وکیل کی میجم منفعت نبیں ہے بلکہ ضرِر ہے اور جب قرض دار حاضر بوااوراس نے رعویٰ کیا کہ جس قدروکیل نے کہا ہو ماذون نے وصول پایا ہے قوال تا تقمد نی شہوگی ای سبب سے غلام کوافتیار

ہوگا کہ عمروے اپناتمام قرضہ وصول کرے لیکن اگر غلام مقروض نہ ہواور وکیل اس کا موٹی ہوتو موٹی کے اقر ارکی جواس نے اپنے ماذون کی نبعت کیا ہے تقعد بی کی جائے گی اور لینی اس صورت میں ماذون عمروے میں لے سکتا ہے کذاتی المیسوط۔

ایک ماذ ون مقروش ہے اور قرض خواہ نے ماذون کے بیٹے پایا پ یا باپ کے غلام یاس کے مکا تب کو دکیل کیا اس نے قرضہ وصول یانے کا افرار کیا تو تعمدیق کی جائے گی کذائی امنی ۔اگرزیدوعمرے ماذون پر ہزار درہم قرض ہوں اور غلام نے زید کی نسبت وعوى كداس في ابنا قر مندوصول بايا بهاورزيد في انكاركيا اور ماذون كيمولي كواس مقدمه بن ابناوكيل كيا تو توكيل باطل بهاوراكر مولى نے اقرار كيا تو اقرار باطل مے تواد غلام مقروش مويانه موادراكر دوسراقر ضخوا ويعني عروا يا اور جو يحد ماذون كيمولى في زيدى نسبت اقرار کیا تھاوی ومویٰ کیااور جابا کداینا حصد نصف اس ہے واپس لے توابیان کرسکتا ہے اور اگر دونوں شریکوں میں سے کس نے ودمرے وغلام کے مقدمہ ص ابناو کیل کیااس نے قامنی کے سامنے اپنے شریک کی نسیت ابنا حصدوصول یانے کا اقرار کیا توبیا قراراس راوراس سے شریک پر جائز ہوگا اور قرضین سے پانچ سودرہم كم موجائيں سے چروكيل كي شريك في جب باتى يا بچى سودرہم وصول كية اس كاشريك اس ميس أو مع كاس ميمي موجائ كاريم وطأش ب جائنا جائي كموني اين غلام ماذون س اجنى كاطرف ب ان كا قرضه وسول كرنے كاوكيل نيس بوسكتا ہے جي كواكر مونى نے اقرار كيا كاس نے ميرے ماذون غلام ہے اپنا قرضه وصول بايا ہے تو اقرار می نیس ہے اور غلام بری نیے ہوگا ای طرح اگر مولی نے کواہوں کے سامنے قرضیو صول کیا تو دمول می نیس ہے یعنی غلام اس اجتبی ے قرضہ یہ بری ند ہوگا اور پیکم مولی کے جن علی ہے بخلاف اللهم کے کیا گراس کو کسی اجنبی نے اس کے مولی سے اپنا قرضدو صول کرنے کاوکیل کیااور غلام نے تبول کیا تو تو کیل ہے ہے کیونکہ دو جو پھروسول کرےگااس میں اجنبی کی طرف ہے عامل ہےا ہے واسطے پھر نہیں کرتا ہے اور اپنی جان یا مال کی برا وت مسلم میں کرتا ہے۔ پھرواضح ہو کہ جب غلام کا دکیل ہوتا اس معاملہ میں سی تفہرا تو ہم کہتے جیں کے اگر مولی نے گوا ہوں کے سامنے اسنے ماؤون وکیل کواجنبی کا قرضہ ادا کیا تو مولی بری ہوجائے گا ای طرح اگر غلام نے اقرار کیا كدي نيائي موكل كاقر ضدوصول كيافقا محرير ياس كلف بوكيا تواقر ارتيح بيعني اس كامولي قرضت برى بوجائ كامحر غلام ے وسول کرنے اور آلف ہوجانے برحم لی جائے گی ہی اگر حم کھائی تو بری ہو گیا اور اگر کول کیا تو یہ مال اس کی گردن پر پڑے گا جس كواسطة وعت موكاليكن الرمولي ال كافديد عد عدة فروضت شده وكاريميا على ب-

زید کے کاویکل کیا تو جاتر ہے اورا کردیکل نے اس کے دسول پانے کا اقراد کیا تو ہم ہے اس کے قیر ودوسر ہے کواس مال سے دسول کرنے کا دیکل کیا تو جاتر ہے اورا کردیکل نے اس کے دسول پانے کا اقراد کیا تو ہم ہے اس کے قبل کی تصدیق ہوگا ہی تھے۔ جو مسئلہ مہانتہ بھی بیان ہے اورا کردیکل نے اس کے دسول پانے کا اقراد کر دیا تو جاتر ہا اوران دونوں پر قرض و کیا اوراک کے کرون پر لازم ہوگا یہ تعنی بھی ہے آگر زید نے اپنے دو فعام کو و فیرو کو اپنی تو مساول کرنے کا وکیل کیا اس نے دسول پانے کا اقراد کر دیا تو جاتر ہا اوراک دونوں پر قرض و کیا اور کو کے کی قرض فواہوں نے پہلے ماذون کی ایس کے دونوں پانے کا اقراد کر دیا تو جاتر ہوگا اوراک دونوں بھی ہے جرایک نے اپنی اوراک کا تبدید ہوگا اوراک کا دونوں بھی تبدید ہوگا اوراک کا تبدید ہوگا اوراک کو دونوں کے بھی قرض فواہوں کی مول کے بھی دونوں کے بھی تبدید ہوگا کی تبدید ہوگا کی تبدید ہوگی کے دونوں کے بھی کہ کہ تاک کیا اس کے دونوں کے جس پراسل بھی قرض تبدید کی خواہ کی کہ اوراک کیا تو اس کے دونوں کے جس پراسل بھی قرض تبدید کی خواہ کی کہ اوراک کے خواہ نے مولی کے بیا اوراک کے خواہ نے مولی کیا ہوگی کی خواہ نے مولی کے بیا کہ دونوں کے جس پراسل بھی قرض تبدید کی خواہ کے کہ کہ کہ کی کیا کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کیا اوراک نے خالدے وہ کہ کہ کہ کیا کہ کو کہ کی کیا اوراک نے خالدے وہ کو گیا تو اوراک کے خالدے تو خدوں کی کو کہ کی کہ کیا کہ کو کہ کی کیا دونوں کے خواہ کے کہ کیا کہ کو کہ کی کیا کہ کو کہ کو کی کہ کیا کہ کے کہ کی کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ ک

ا معنی بین اس قول کے کہ بیافر اراس پراوراس کے شریک پرجاز برگار

اس قول سے اشارہ ہے کہ اگر اس فے مؤکل کے وصول یانے کا اقر ارکیا توسیح ہے والقد اللم ۔

علام بحور نے اگر خالد کی طرف ہے خالد کے کی مال معین فروخت کرنے کی وکالت بجول کی تو جا زہ ہاور جب بن کردی تو جا زہوگی اور اس کا تمن خالد کو حکومت کا عمدہ خالم کے دستہ ہوگا بالد خالد ہر ہوگا ہم اگر جورا آداد ہوگی اتو عبدہ خالم ہے دستہ ہوگا بالد خالد ہر ہوگا ہم اگر جورا آداد ہوگی ہو خبرہ خالم ہند ہوگا بالد من خالم ہند ہوگا ہم اگر خالم ہے کہ اور اگر خالم ہے کہ اور اگر خالم ہے کہ اور گواہ نہ ہوگا بلند ما لک منتا بالد ہوگا ہی اگر مشتر می نے عیب کے توجیب بالا تو اس کے حال ہے تا ہوگا ہو اور گواہ نہ ہوں آد خالد من کا معین خور کو ایس اگر جم کی کہ واقع ہیں کے تو اس کے خالم ہو کہ اور کہ اور گواہ نہ ہوں آداد ہوگا ہی کہ وہ خالم ہو ایس کے خالم ہو کہ اور کہ اس کے خالم ہو کہ اور کہ اور کہ اور کہ اس خی اور کہ خور خور وی کے خلام نے اس بھی کو ایسے حال جمی فروحت کیا کہ اس علی ہو ہو ہو ہو کہ اور کر حمل کے خالم ہو کہ کہ ہو ہو گئی ہو جا ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہے گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

مولی نے شرکت مفاوضہ کی اجازت مرحمت کی تو وہ اجازت کن تجارتوں کوشامل ہوگی 🖈

یاذون کو اختیارے کردومرے سے شرکت مخاص کے حال کر لے طرش کت مفاوضہ بیل کرسکتا ہے اور اگرش کت مفاوضہ کر لی تو وہ شرکت عمان ہو کہ منعقد ہوگی نہ بھر کت مفاوضہ بیر چیا ش ہے۔ پھر واضح ہو کہ شرکت عمان ہی جبی جج ہے کہ جب دونوں نے مطلقا شرکت عمان ہو کہ مونفقد وا دھار فر نہ نے کی قید نہ لگائی ہواور اگر دو غلام ماڈون التجارة نے اس طور پرشر کت عمان کر لی کہ باہم نفذو وا دھار فر ید میں تو اس میں ہے اور افرات نے مولاؤں نے نفذ وا دھار فر یہ نے کی شرکت کی اجازت فی اجازت کی اجازت کی اجازت و سے دی ، طال تک دونوں ماذون مقروف بیس ہی تو جائز ہوئی ہے ہیں اگر ہرایک کے مولی نے اس کو کفالت کی یا دھار فرید نے کی وکالت قول کرنے کی اجازت دی تو جس کے اگر ہرایک کے مولی نے اس کو کفالت کی یا دھار فرید نے کی وکالت قول کرنے کی اجازت دے دی تو جائز ہوئی ہے بہتماری میں ہے اور اگر اس کو مولی نے شرکت مفاوضہ کی اجازت دی تو بھی ہے اور اگر اس کو مولی نے شرکت مفاوضہ کی اجازت دی تو بھی ہے اور اگر اس کو مولی نے شرکت مفاوضہ کی اجازت دی تو بھی ہے دو تو بھی ہے دورائی کی ماضر کروں گا

ل شركت منان اورمغاد ضد كابيان كماب الشركة بي ويجمور

مفاوض على سيمل العوم تمام تجارات مي جائزت وى اور جب بعداجازت مولى كيمى تمام تجارات عى جائز مولى توكيا على سيمل الخضوص ايك بارجائز موكى موام محدّ في السمط كوكماب مي فيل الكعاب اور في الاسلام في الحي شرح عى الكعاب كد كهنه والأكبر سكما ب كدجائز ب اور كهنه والايد بعى كهد سكما ب كريس جائز ب يدميط عن ب اورما في والحديد الفتيار ب كد تجادت كى اجازت و ساورمكات كا اور شرك عنان كالسي جزيم جودونون كي شركت كى ب يحيط عن ب ا

ا نور فاص شلامض رب سے شر واقعی کدوہ غلاموں کی تبی رت کرے۔

ع مكاتبت يعى اكراس في الي كان غلام كومكاتب كياتو والسب

٣ آزاديو ما ڪاائ وو ڪر سال ايولي کي اواز پ لاڳي ڪ

قر ضدیں لےلیں کے بیمسوط میں ہے اور قرض خوا ہوں کو اختیارے کہ تحقیق کے پہلے عقد کمایت کو باطل کردیں اور اگر باطل نہ کرائی یہاں تک کدمکا تب اوا کرے آزاد ہو گیا تو موٹی اس کی قیت قرض خوا ہوں کو تاوان دے گار بھیط میں ہے۔

تو اذ دن کو آسان بہت کم فریق دھوت کے درمیان حسد قاصل مرد ہے ہی تا تھے۔ ادراس کو بندی ضیافت کا احتیار ہیں ہے بھر
آسان و چھوٹی دھوت اور بندی دھوت کے درمیان حسد قاصل مرد ہے ہی تا تھے۔ کہ بین سلات سے دوایت ہے کہ بین تقدار مال تجارت بہ ہی اگراس کا مال تجارت حشال دی بڑار دو ہم بھوں اوراس نے دی درہم خرج کرکے ضیافت کی تو آسان و چھوٹی ہے اورا کر دی درہم بھوں اوراس نے دی درہم خرج کرکے ضیافت کی تو آسان و چھوٹی ہے اوراکر دی درہم بھوں اوراس نے دی درہم خرج کر کے ضیافت کی تو آسان و چھوٹی ہے اوراکر دی درہم بھوں اور اس کے اور اس کے دو میں ہوں اور اس کے موات و درہم و دینار کے بدید کا اختیار ہیں سوہم کہتے ہیں کہ ماڈون کو ماکولات بھی خورش کی چیز ہی ہم بیرکر نے کا اختیار ہے اور ان کے موات و درہم و دینار کے بدید کا اختیار ہیں ہے اور دام میں ہے درہم اور اس کے درہم موات کر نے کا اختیار ہے بیرجی اس ہے اور دام کے جو کہ قلام ماڈون کی دھوت کی اور اس کے گئر سے اپنے چاہے کہ اس کے جو کہ قلام ماڈون کی دھوت کی اور اس کے گئر سے اپنے چاہے کو عاد ہے کہ فرانس کے گئر سے اپنے چاہے کو عاد ہے کہ فرانس کو فرانس کو کا موال میں کہ کے بیرہ کے گئر سے اپنے کا اس بھر دس کر میں آتی ہے خواہ ماڈون کی ترام میں ہے کہ اورانس کے کئر سے اپنے کو مقال میں کو جو اوران کی میں کو اس میں ہے کہ اوران کی کر ایسان کر دوران کی کر ایسان کر دوران کی گڑا ہم کا کر اس میں میں کو کی تو مسلم ہو اس میں ہو گاتھ اس کی میں دوران کی گڑا ہم کا کہ ترام کی کہ ایسان کی کر ایسان کی کہ ایسان کر دوران کا کہڑا ہم کا کھوں کے میں خلاص ہیں ہے۔

اگر ماذ ون نے کوئی باندی خرید کرتے قبضہ کیا پھر ہا کع نے ثمن ماذ ون کو ہبہ کر دیا تو جا نزیبے 🏗

ا مام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام ججور کوایک روز کی خوراک دی تو اس کو اختیار ہے کہ اس کھانے م اپنے بعض رفیقوں کی دعوت کر ہے بینی شرعا کچھڈ رٹیس ہے اوراگر ایک جمید کی خوراک دی تو تھم اس کے خلاف ہے اور عورت کوشر عا مجھ نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی بلا اطلاع اس کے گھر میں ہے شل کردہ روٹی وغیرہ کے خفیف چیز صد قد کردے کذائی الکانی۔ قال رضی اللہ عنہ

ا محقیق لین حق کافوت پودا ہونے سے پہلے۔

ع مدفاصل يعنى كولَ مدينان كرنا جاب حس عابت موكماس مدتك جيونى واوت بيراس عقبادزكر عاوين كروت موجائ ك

اور ہمارے عرف میں بیوی و بائدی نفتہ مال صدقہ کرنے کے تق میں ماؤونہ تیں ہوتی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ماؤون نے کوئی بائدی فروخت کر کے مشتری کو جہد کرویا یامشتری کے ذریعے کوئی بائدی فروخت کر کے مشتری کو جہد کرویا یامشتری کے ذریعے کم کرویا تو بید باطل ہے اور اگر مشتری نے جہتے میں بیچے میں بیچے میں بیچے میں بیچے میں بیپ کے عاب کا بالاور ماؤون نے تبغذے ہے بہلے یا بعد بیچے شن ماؤون کو جہد کردیا تو جائز ہے لیکن اگرتمام فرن جہد کیا یا کم کردیا تو جائز ہے کہ بیٹر کر ایک کر تبایک کر کہ اور کرن ماؤون کو جہد کہ یا تو جائز ہو کہ اور کردیا تو جائز کے ہوگی ہو جائے گا اور کردیا تو جائز کے ہوگی ہو اور اگر مولی نے اس کے مولی کو جہد کیا اور اس نے قبول کیا تو بھی میں تھم ہے کہ میصورت بھولی جو جائے گا اور فرن ماؤون پر بحالہ خواد غلام ہویا ہے گا اور فرن ماؤون پر بحالہ تا ہو اور اگر مولی نے اس صورت بھی یا غلام نے صورت اول میں تبویل نہ کیا تو یہ باطن ہو جائے گا اور فرن ماؤون پر بحالہ تا اس کے اس مورت بھی تبویل نہ کیا تو یہ باطن ہو جائے گا اور فرن ماؤون پر بحالہ تا ہو اور اگر مولی نے اس صورت بھی یا غلام نے صورت اول میں تبویل نہ کیا تو یہ باطن ہو جائے گا اور فرن ماؤون پر بحالہ تا ہو گا۔

اگر ہائع نے غلام کو ہائی کے مولی کوشن پر بقد کرنے سے پہلے تن بہد کیا چرفلام نے باندی میں پجھ میب پایا تو والهی فیمی کر سکتا ہے ہے مجم استسانا ہے اورای طرح بوشن غیر معین ہواس میں بہی تھم ہے اوراگر ٹس کوئی اسہاب معین قرار دیا گیا ہواور ماؤ ون نے بہلے مشتری کے بہد تحول نہ کیا تو باطل ہے اوراگر ماؤون کے ببط مشتری نے بہلے مشتری نے بہد تحول نہ کیا تو بائز ہے اوراگر ماؤون کے ببط مشتری نے بہلے مشتری نے بہد کردی اور ماؤون نے تبولی کیا تو بائز ہے فواہ فلام مقروض ہو یا نہ مواور مولی کو بہد کردی اور اگر اورا کر اورا کر مشتری کے بہد کردی ہو کہ بہد کردی تو بہد کہ اوراگر مشتری ہے اوراگر مشتری کے بود موسی مشتری کو بہد کیا اوراس نے قبول کیا تو بہد باطل ہے اوراگر مشتری نے بائد کر ایا ورا کر مشتری کے بود موسی کے مواور موسی کے بائد کی اورا کر مشتری کے بہد کردی تو بہد بطل کیا اوراس نے قبول کیا تو بہد باطل ہے اوراگر مشتری نے بائد وان کے بائز سے بائد اور اگر مشتری کے موسی کے موسی کے موسی کے موسی کے موسی کی موسی کے موسی کی کھی کا میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ بہد کی بہد کی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کردی کیا واقعی ہے تو باؤوں کو اختیار ہے کہ بوجہ جیب کے موسی کی موسی کی موسی کے موسی کے موسی کی کھی دورا کی موسی کی کھی کے اورا کی میں کے اور اگر موسی کے موسی کی کھی کو دورا کی کہ کیا وادرا کر مقرون کی اوراکر مقروض جو اوراکر میں ہو کہ کی کے اوراکر کو دورا کی کہ کی کے موسی کی کھی کے وادرا کے دورا کی کو بہدی ہو کہ کی کے وادرا کی کو بھی کے وادراکر کو کہ کی کے وادراکر کو کی کو بھی کیا کو کہ کی کے وادراکر کو کھی گئی دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کی کو کھی گئی دورا کی کو کھی کو کھی گئی دورا کے دورا کے دوراکر کو کھی گئی دوراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی گئی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی گئی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کی کو کھی کے وادراکر کو کھی کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادراکر کو کھی کے وادر کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے ک

ندكر بكايم بسوطش ب

اگرزید نے اپنے غلام کو تجادت کی اجازت دی چرائی ماؤون کا کی تھی آزادیا فلام یا مکا تب پر ٹمن تھے یا مال فصب واجب
ہوا اور ماؤون نے اس کو مہلت و بوری تو اسخی اٹاس کا مہلت دینا جائز ہوا والے مائز ہوا والے ہے اس سے اس طور سے ملح کی کہا یک تہائی
ہائعل وصول کر بے اور ایک تہائی کے واسطے مہلت و بے اور آیک تہائی چھوڈ و بے قرمہلت دینا جائز ہے اور چھوڈ دینا باطل ہے اوراگر یہ
مال جو واجب ہوا ہے قرم ہو بھنی ماؤون نے اس کو قرص ویا ہو پھر ماؤون نے اس کو مہلت دینا جائز سے اور چھوڑ دینا باطل ہے اوراگر یہ
مرجوع کر کے ٹی الحال اس سے وصول کر ہے کہ ان الحق اوراگر اس طور پر واضی دیا جائو ہجر ہے میچیا ہی ہے۔ اگر آپ فتنی نے اپنے فلام کو تجارت کی اجازت و کی پھراس کے اور ایک فتنی اوراگر ای طور پر واضی دیا جاؤ ہجر ہے میچیا ہی ہے۔ اگر آپ فتنی نے اپنی فی الحال ماؤون نے حمر کی مہلت وی چھوڑ کر ہے گئی الحال ہوا جہ بالا واقع تو امام احتم کے خرد کے تاخیر ہائی ہے اور مال ویا جی ٹی الحال ماؤوں ہے واجب الا واز ہے گا اور دونوں قرض خواجوں ہیں آگر کوئی ہی کھو صول کر سے گا تو وہ اس کے اور اس کے اور اس کے درمیان شترک ہوگا اور وہ ہو اس کی اورائی کے تاخیر جائز ہو اس کی اورائی کی تاخیر ہائی ہوگا اور وہ نہ سے اور تاخیر وہ ہو رہ میں وہ مائی جس نے تاخیر ہیں کر سے تاخیر جائز ہو گیا ہوگا میا تھی ہے۔

اگرادائے مال کی ایک سال میعاد ہواور شریک نے میعاد ہے پہلے دصول کرلیا پھر غلام نے قرض دارکوایک سال آئندہ کی بھی مہلت دے دی خواد اس کوشریک کے دصول کرنے کا حال معلوم ہے یا تیش او صاحبیان کے نزدیک اس کا مہلت دینا جائز ہے اور جب تک پورے دونوں برس نے گزریس تب تک شریک کے مقوضہ ش ساتھا تیش کرسکتا ہے اور اگر مال فی الحال واجب الا ادا ہواور شریک نے اپنا حصدوصول کیا اور ماڈون نے بیرال اُل کو پر دکر دیا تو جائز ہالا یہ کہ جو پہر آخی دار پر ہے وہ ڈوب جائے ہی اگر ڈوب کیا تو شرک کے مقبوضہ علی شرک کے مقبوضہ علی شرک کے مقبوضہ علی شرک کے مقبوضہ علی شرک کے دہ موسلے کا اور آگر مال ایک سال کی میعاد پر جوالاور ماڈون نے قرض دار سے بیے حصد کے وض ایک باندی خریدی تو شرک کے در ہم دسول کر سے ہی اگر شرک نے اپنے نصف حصہ کو ماڈون نے دور ہمول کر سے ہی اگر شرک نے اپنے نصف حصہ کو اندون کے باندی علی جو بیا اور تھا مقانی اپنے بائے کو دائی کیا تو بھر مال قرض اپنی میعاد پر عود کر سے گااور قالم اپنے بائے کو دائی کیا تو بھر مال قرض اپنی میعاد پر عود کر سے گااور قالم اپنے شرکی ہے جو بھراس کے وصول کیا ہے دائی میں اور بھر اندون نے دوبا ندق بائم قاضی یا با قالدوائی کی ہوتو میں گئے ہودر ہم قرام کی دور بھر میاد آئے پر داجب ال داجول کے ایک صور ہم قرام داد پر میعاد آئے پر داجب ال داجول کے ایک صور ہم قرام داد پر میعاد آئے پر داجب ال داجول کے ایک صور ہم قرام داد بھر می داد سے بور سے تبد بر ادر دہ می میں خرید بی بھر تو بھی بی تم ہے گر فرق اس قدر ہے کہ اس صورت میں شرکی اپنا حصد پائی سود ہم کا ال ماذون سے لے لئے گا گھرا کر با تھم تا تھر بہا تا لدوائی کر نے کے دفت بائے نے ماذون سے بیشر لکر کی کساس کا شرن کی میعاد ساجہ بر داجب الا داجوتو اپنی میعاد پر واجب الا داجوتو اپنی میعاد بر واجب میا کہ تو بائد کی کھر کے کہ ذاتی ہے کہ دور بھر الا داجوتو اپنی میعاد بر واجب میں میں کر دیا جھر ماذون سے اگر خوائم کی کو نوائم میکن کرد کی کے کہ ذاتی انگائی۔

لے یہ مال بعنی جوشر یک نے وصوئی کیا ہے اس کو ماڈون نے شر یک کومیر دکردیا اوس خود ماڈون نے کھے شامیا۔ معاد در معاد میں میں اسٹان خرید تا ہے۔

ع يعناس من الكنولي برحين بس عقبت برحوال بهديد يهال تلد قيت وحد بالخد

کے باہی بعنہ کرلیا پھر باہم اقالہ کیا حالا تکہ وضی تو باتی ہے گرشن تھے۔ وہ کا ہیا بعد اقالہ کے تقد ہواتو اقالہ بورا ہوجائے گا اورا گر خمن باتی ہو گروض تھے۔ ہوگیا ہو خواوش اقالہ کے یا بعد اقالہ باطل ہے کذائی المب طام محر نے فر مایا کہ غلام ماذون نے اپنی کمائی می ہے کوئی مال میں فروخت کیا اور مشتری نے بعد قبضہ کے اس میں عیب نگایا اور عیب خواہ ایسا ہے جس کے ش پیدا ہو سکتا ہے اور تھے سکتا ہے اور اس نے ماذون سے محاصر کیا اور ماذون نے بغیر تھم قاضی باہتم وبلا گواہ جوجیب پر شاہد ہوں تبول کر لیا تو جائز ہے اور تھے فوٹ جائے گی اور اگر قبول نہ کیا بیاں تک کہ قاضی نے کو اتن گواہاں یا با نگار تم یا باتر ارعیب دائی کرنے کا تھم دے وہا تو جائز ہے یہ

مغنی ش ہے۔

اگر بعد فنٹخ کے بائع کے یاس با ندی میں زیادت منفصلہ بیدا ہوگئ تومشتری اس کوئیس لے سکتا منے

ے بقد رصہ عیب اقل کے نقصان واپس لے اور اگر جا ہے قا ون کو بقد و نقصان اس عیب کے جواس کے پاس پیدا ہوگیا ہے۔

حمٰ سے واپس و سے اور مراواس تقصان ہے ہے کہ بسب جنابت کے پیدا ہوا یا بسب وہی کے درصورت یا کرہ ہوئے کے پیدا ہوا کہ اس کی مالیت میں بسب وہی کے نقصان ہے گا اور اگر مشتری نے اس سے دہی گا گروہ شہتی کہ اس میں وہی ہے بچھ نقصان ہیں ہوگی اور اگر مشتری نے اس سے دہی گا وال مشتری کے بار میں ہوگی اور اگر مشتری کے بیدا ہوا کہ اور وہ ایک بار مشتری کے اس میں وہی ہے بار کا اس میں وہی ہے بار کی اور میں ہوگی اور اگر مشتری کے بار کی اور مشتری کے بار کا اس سے کیا ہو وہ ایک اور اور وہ بیار ہوگی اور اگر مشتری کے بار کا اس سے کیا ہو وہ مسلم نہ ہوا پھر باذون کے باس باندی میں دور اس کے اس کو اس کو وہ بیس کر دی اور جو بھر اجوا کی بار بیدا ہوا تھا مطوم ہوا تو باندی مشتری کو وہ ایس دے جائے گی اور ماذون اس کے بار بیدا ہوا کہ اور اور وہ کہ بیدا ہوا کہ بیار ہوا کہ بیدا ہوا کہ بیدا ہوا کہ بیدا ہوا کہ بیار ہوا کہ بیدا ہوا کہ ہو کہ ہوا کہ بیدا ہوا کہ بیدا کہ بیدا ہوا کہ بیدا ہوا کہ ہو ک

بارې جهاري:

## ماذون پرقر ضہ چڑھ جانے اور مولی کا ماذون میں بطور بھے یا تد ہیرواعمّا ق وغیرہ کے تصرف کرنے کے مسائل کے بیان میں

ہادے مشارکے میں سے بعضوں نے فرمایا کہ اس کی مت قاضی کی دائے یہ ہے ہیں آگر یکھدت ندگذری اور قاضی کی دائے میں انظار کی میعادگز رچکی تو غلام کوفرو دخت کردے گا اور آگراس کی دائے میں مت بھی گزری بلکہ انتظار کی محبائش معلوم ہوئی تو فروخت نہرے گا اور فقیہد ابو بکر تی ہے حتول ہے کہ وہ فرمائے تھے کہ انتظار کی مت تین دوز ہیں ہیں آگر تین روز گزر نے پراس کو مال غائب کے برآ مدہونے یا قرضہ وصول ہواور آگرا ہے اس مال خائب کے برآ مدہونے یا قرضہ وصول ہواور آگرا ہے اس میں انتخار کرا ہے کہ استجار کرا ہے بہ انتخار کی دونیت سے محر ہوتو منائن ہو ج ہے۔

استجار کرا ہے بر لین منہان منصوب بھنی کوئی جے خصب کر کے گئے تی جس کا ناوان لازم آیا اور جب ووزیت سے محر ہوتو منائن ہو ج ہے۔

عراقہ بھنی وصول ہونے کی امید ہے۔

یعنی تمن روز کے گزرنے پرامید نہ ہوتو فروخت کروے چراگر دونوں تو لوں کے موافق انتظار کی دت گزرگی اور مال عائب برآ مدنہ ہوا اور قر ضدوصول نہ ہواتو قاضی غلام مقروش کوان کے قرضہ بھی فروخت کرے گاہیں ہاں صورت بھی ہے کہ مولی حاضر ہواورا گرمولی عائب ہوتو جب تک مولی حاضر نہ ہوقاضی اس غلام کوفر وخت نہ کرے گا پھراگر مولی کے حاضر ہونے پرقاضی نے اس غلام کوفر خت کیا تو مولی کے حاضر ہونے پرقاضی نے اس غلام کوفر خت کیا تو مولی کو خاص مول کرد کھے گا کہ اگر تمن کے اس خاص مول کرد کے گا گر اگر مولی کو مولی کرد کے گھر جو کھی ہو کہ کو مولی کو مولی کرنے کی کوئی داوئیں ہے تاوقتیک وہ آزاد نہ وجائے ، یہ ذخیرہ بھی ہے۔

پھراگراس غلام کوائی موٹی نے تربے کیا جس کے مواج ہے گی قاضی نے قرض توا ہوں کے واسطہ و فلام فرو دند کیا ہے قرض خوا ہوگ اسپنے باتی قرض کا ملک میں آگر ہوں کے دائم کئے ہیں ،اگر چدو بقام ای کی ملک میں آگر ہوں کو دائم کی سے اور ایسٹن ہیں ہور کے بین اگر پر وہ سے اور ایسٹن ہیں ہور کے ملک میں آگر ہور کی الحال واجب الا داہوں لیسٹن غیر میعادی ہوں اور ایسٹن میعاوی میں اس غلام ہرقر ضد اجد کے فرصد کے فرصد کو اور ایسٹن میعاوی میں اور ایسٹن ہیں ہور کے اور ایسٹن ہور کا اور ایسٹن ہیں ہور کا دست کر کے قرم معادی تربی ہور کے اور ایسٹن ہیں وقت سے کہ سب ظاہر ہوں اور اکر بھن خام اور بھن فیر طاہر ہوں کے اور کی سب میں ہور کیا ہم ہور کا اور بھن فیر طاہر ہوں اور اگر بھن خام اور بھن فیر طاہر ہوں کی کہ بروان ہور کہ میں ہور کا جو رہ کی گئا ہم اور بھن کو گئی کوال کو داور اس کو در سے آج قاضی اس کو قرو در سے گا گھر اس کے اور اگر ترش خوا ہوکہ کی سے اس کے قرض خوا ہوں کے وہ اور کی میں کو بھر اور کو میں ہور کی گھر اس کے اور اگر میں ہور کی گھر اس کے اور کو میں کہ کو ہور اس کو تو ہور کی کوال کو در سے کہ کو گھر اس کے اور کو میں کو گھر ہور کی کوال کو در سے کو گھر کی کا اس کو دور کے ما فلک کا اور ایک در خوا سے کی موال کو در سے ترق کی کو ایسٹن کی میں کو گھر کو گھر کی کو ایسٹر کی تھر کی کی گھر کی کی گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کور کو کی کو گھر کی کو گھر کھر کو گھر کو گھر کو گھر کو گھر کھر کو گھر کو گھر کھر کو گھر کو گھر کھر ک

اگر خلام نے بعد فروشت ہونے کے ایسا اقر ارکیا اور موٹی نے اس کے اقرار کی تقد بی کی تو قرض خواہوں کے تی شی دونوں کے قول کی تقد این سائر وفین کود سدیا جائے گا ، پھرا گر فلاں غائب نے حاضر ہو کر اپ تن کے گواہ چی کی قدر قرض خواہوں نے تمن وصول کیا ہے ان سے بقدر اپنے حصہ کے لیے اگر فلاں غائب کے قرض خواہوں نے تمن وصول کیا ہے ان سے بقدر اپنے حصہ کے لیے اگر اور اگر قاضی نے جا ہا کہ قرض خواہوں مامر پر خواہوں مامر بر کا اور آگر قاضی نے جا کہ قرض خواہوں نے اس سے انگار کیا تو و ولوگ اس امر پر جمور نہ کئے جا کمن کے لیکن اگر انہوں نے بخق خاطر کھیل دے دیا قو اور گواہ و بے کہ قبل بی کے فلام خواہوں مامر نے تھیل دیا ہواور فلاں غائب کا حق بہ گوائی گواہان ہا بت میں اور تو ایس کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ترض خواہوں سے بہتا حصہ لے لیا گئیل سے وصول کر لئے پھر کھیل ای قدر مال قرض خواہوں سے ہواتو اس کو اضام کو کر وخت کیا تو عہدہ بھا اس موات کی ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اسلے غلام کو کر وخت کیا تو عہدہ بھا ک

ے ذر نہ ہوگا یہاں تک کدا گرمشتری نے غلام میں حیب پایا تو قاضی یا اس کے اٹین کو والی نہیں کرسکتا ہے لیکن قاضی ایک وصی مقرر کرے گا جس کومشتری والیس کردے گا ای طرح اگرمشتری ہے یا قاضی یا اس کے اٹین نے قمن وصول کیا اور اس کے پاس ضائع ہوگیا پھروہ غلام مشتری کے پاس ہے استحقاق ٹابت کر سے لیلیا گیا۔

مسكه فدكوره ميس مشائخ كاختلاف كي وجه

و مشتری اینا تمن قاضی یا اس کے این ہے والی تین لے سکتا ہے یک فقظ قرض قوا ہوں ہے واہی لے گا گرا کروہ قلام اس کے بعد آزاد ہو گیا تو قرض قوا ہوگ اس ہے اپنا قرض وصول کریں گے اور بیق قالم ہے گرج کھا آموں نے ڈائز مجرا ہے وہ می والی لیس کے یا تیس قواس کا ذکر کی کتاب میں تیس ہا اور ہمار ہمار کے انتقاف کیا ہے اور تی ہے کہ بیتا وان فلام ہے تیس اور شخ المار فوا ہر وادن مدیوں کر وفت کے واسطے بدر قواست قر خوا اہان تھم کیا ہی اگر یوں کہا کہ میں نے تیجے اس فلام کی فروخت کے واسطے ایمن مقرر کیا تو امین اس کے واسطے ہدر قواست قر خوا اہان تھم کیا ہی اگر یوں کہا کہ میں نے تیجے اس فلام کی فروخت کے واسطے ایمن مقرر کیا تو امین اس مورت میں کہ وخوا اہان تھم کی عمدہ وار تدبوگا ہوئی کی عمدہ وار تدبوگا ہوئی کے معرد واس کے دوستا کی اس کے دوستا کی اس کے واسطے کہا تو اس میں کہ مشتر کی نے وہ فلام مشارکنے نے اختلا ف کیا اور اگر وخت کر ہے تو میں کہ وہ کہ ہوئی وصول کیا تو تو تو می کہ وہ ایس کے اور اس کی کہا تا وان شدوے گا کہ اگر و در افن بر بہ سب سے بہر اگر اس نے فروخت کیا اور اگر دور افن بر بہ سب سے بہر اگر اس نے فروخت کیا اور آگر دور افن اس کی کہا تا وان شددے گا اور اگر دور افن بر بارہ وہ وہو تو میں کہا تو ایس کے اور ایس کیا تو تا اور اگر دور افن بر بہ سب سے بہر آگر اس کے فروخت کیا اور اگر دور افن بر بہ سب سے بہر اگر اس کے فروخت کیا اور اگر دور افن بر بہ سب سے بہر آگر اس کا فن ادا کر کے باتی قرض خوا ہوں کو دے دیا جائے گا۔ آگر چہ بھد تھے کے قرض خوا ہوں کا حق فلام سے مقطع ہو گیا تھا ہے مشتری کو اس کا فن ادا کر کے باتی قرض خوا ہوں کو دے دیا جائے گا۔ آگر چہ بھد تھے کے قرض خوا ہوں کا فن فلام سے مقطع ہو گیا تھا ہے میں میں ہے۔

كتأب الماذون

فلام ماذون جمس افرر حرض تجارت كواسط فروخت كياجاتا بالحافر حرج يرجنس تجارت بهاسط كى واسط كى فروخت كياجائي قام ماذون جمس اورا ما مجرد فرايا كواكرا كي فن فرايي فام كوتجارت كواسط اجازت دردى تو فروخت كياجائي قام كوتجارت كواسط اجازت دردى تو باحدار بياجاء فروخت كياجائي كالمورد في المرح في المعلم المام المجرد بياجاء عنها على المورد في المحرد في المحرد بياندى كا مهر جم كوفريدا بجراس به عاديت كى وجد به جمس سا الكاركيا بها يا مرحود كياباندى كا مهر جم كوفريدا بجراس به تعقاق المام المورد في المورد في المحرد في المحرد بياندى كا مهر جم كوفريدا بجراس به تعقاق المام المورد في المحرد في المحرد في المحرد بياجات كالمرحيط المحتمد المحرد في المحال المورد في المحرد في المحرد في المحرد بياجات كالمرحيط على المحرد بياجات كالمرحول بهدا المحرد بياجات كالمرحول بهدا بياتون مثان في المحرد بياجات كالمرحول بهدا المحرد بياجات كالمرحول بهدا والمراد والمرابي والمحرد بياجات كالمرحول بهدا بياتون المحرد بياجات كالمرحول بالمرحود بياجات كالمرحود بياجات بيال المرحود بياجات كالمرحود بي

اگرایک شخص نے اپنی باندی کو تجارت کی اجازت دی پھراس کے بچہ پیدا ہوا تو کیا اس باندی کا

\* قرِضه اس کی اولا دیر بھی جاری ہوگا ہے۔

ا متعنق الخ یعن اس تمام که فرده اصلات سے قرضادا کرنے کا حق متعلق بوجائے گااور پیل بال اس قرضہ کی لیاجائے گا پنانچ آئند وسئلہ اس کی مثال ہے۔ ع جنس تجارت مثلاً تاجروں جم وستور ہو کہ یا ہم کنالت کرتے ہول تو یہ کنالت بھی جنس تجارت ہے ہے ہی و کنالت جم بھی اخو ہ ہوگا۔

٣ فرونت الح جكرة كدوة زاد بوجاني يراك بيمواخذ وبوكا\_

اگر ماذون نے کی تخص ہے کی مقام معلوم تک کے واسط ایک جائور مستجارایا پھرائی وردمری جگہ نے گیا یہاں تک کہ خالف منامن قرار پایاتو اس کی حنات میں فروخت کیاجائے گاید فیرہ میں ہے۔ اگر ایک تورت ہے نکاح کر کے اس کے ساتھ دخول کیا لیس اگرید نکاح باجازت موٹی ہوتو وین میر کے واسط قرف کیا جائے گا۔ پھر قاضی کے فروخت کر فرص کے واسط قرف خواہوں اور موٹی کا تھا کا جازت دی اوراس پرقر ضرح ہوگیا ہوئی کو تجادت کی اجازت دی اوراس پرقر ضرح ہوگیا ہوئی میں ہے۔ اگر زید نے پی پاہدی کو تجادت کی اجازت دی اوراس پرقر ضرح ہوگیا ہوئی میر کے دمال تجارت و فیرہ سے حاصل کیا تو اس سب مال کے حقد ارموٹی ہے تو یا دواس کے قرض خواہوں کا قرضداوا کیا جائے گئی میسوط میں ہے۔ اگر ایک فیم سے اگر آئی ہوگی اوراس کے پیریا ہوا تو گرف کر خواہوں کا قرضدان کی اوراس کے پیریا ہوا تو گئی ہوئی ہوگا ہیں اس کی دوصور تی گیا ہی کی قرضہ کی خواہوں کا قرضدان ہوگا ہیں اس کی دوصور تی گیا تو کی تھا ہوئی ہوگا ہیں اس کی دوصور تی گیا تو کی تھا تھا گئی ہوئی ہوگا ہی اس کی دوصور تی جائے گئی ہیں اگر قرضدان ہوگا ہیں اس کی دوصور تی گیا تو کی تھا تا کہ تی کی خودت کیا جائے گئی ہی اگر قرضدان ہوگا ہی اس کی دوصور تی سے بیریا تو کی تھی میں اس کی جو کر خددان ہوگا ہوئی کی خودت کیا جائے گئی تین اگر قرضدان ہوگا ہوئی میں اس کی جو ترضد سے تو ایس کی دوسور تی سے تھی ہوئی گئی دونوں کی طرف سے فد ہددے دیا جائے گئی کی اگر موٹی دونوں کی طرف سے فد ہددے دیا جائے گئی کی اگر موٹی دونوں کی طرف سے فد ہددے دیا جائے گئی کا اگر موٹی دونوں کی طرف سے فد ہددے دیا تھا ایسان ہوگا ہوئی ہیں۔

اگرفلام نے اپنی حیات وصحت میں بعد مقروش ہوجائے کا الل بعد بھی رامتیون مال بھر ہے مولی کا ہے جواس نے بھے دیا تھا اور کو اہوں کے سامنے مال دینا جاہت و معلوم ہوا مگر کو اولوگ مولی کا مال بعد بھی بہتیائے ہیں تو فلام کا اقر ارکی قد اور اگر کی اجنی کے کہ بیمال وہ ہی ہے جو میں نے فلام کو دیا تھایا قرض خواہوں نے ابنیا آخر ارکیا تو وہ مال مولی کو سے گا پیشر میں ہے۔ اگر فلام پرٹی الحال واجب الا واقر ضاور سیعادی قرض ہواور مولی نے اس کے من الحیال والم آخر الحال والم قرض اور سیعادی قرض ہواور مولی نے اس کے من الحیال والا قرض اور اکیا گھر میعاد آگی تو ان قرض خواہوں کے قرض کا اور اگر فل الحال والے قرض خواہوں نے جو کہ کی درخواست کی او قروخت نہ کیا تو دومروں کے واسلے فروخت کر بیاتی مولی کے پاس و سے درے گا ہواں کہ نواہوں کے خواہوں نے قاضی سے فلام کی بھر کی درخواست کی آو قروخت کر کے ان کو ان کا حصرو ہے کر باتی مولی کے پاس و سے درے گا ہواں کہ مولی کے پاس تھ ہوگیا تو مولی شامن شرو گا اور میعاد والے قرض خواہوں کے مواہوں کے مقوم خواہوں کے مواہوں کے مقوم خواہوں کے مواہوں کے مقوم خواہوں کے مقوم خواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مقوم خواہوں کے مقوم خواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے واسلے خاص خواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے مواہوں کے واسلے خاص خواہوں کے واسلے خاص مولی نے ہوا بھی ڈو دوسرے قرض خواہوں کے واسلے خاص مولی ہو مولی نے دومال نے دومالی خواہوں کے واسلے خاص مولی کے واسلے خاص کی دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے واسلے خاص کی دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے واسلے خاص کی دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے واسلے خاص کی دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے واسلے خاص کی دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے واسلے خاص کی دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے واسلے خاص کے دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے مورف کی ہو کی کو دومول نے ہوا بھی گو دوسرے قرض خواہوں کے دومول نے ہوا بھی گو دومول نے ہوا بھی گو دومول نے ہوا بھی کو دومول کے دومول کے دومول کے دومول کے دومول کے دومول کے دومول کو دومول کے د

جائیں گے چردونوں ل کراس قرضددارے جس کو موتی نے اوا کیا ہے واپس کیس کے بیتا تار خاندیش ہے۔ اگر قاضی نے قرض خواہ کے واسطے غلام نہیں فروخت کیا بلکہ موتی نے ٹی الخال والے قرض خواہوں کے واسطے ان کی مذاہد میں مدفرہ نے میک انڈیجے مائز میر کھی اور جس میں مدائر تھی بالڈیا ماریا تھی شدور کی میں جوار بھی مدائر کے

مسئلہ مذکورہ کی صورت میں اگر بعض قرض خواہان نے ضان قیمت لینا اختیار کیا اور بعضوں نے شمن

لینا پیند کیا تو اُن کوریا ختیار حاصل ہے

چنانچاگر جار قرض خوہ ابھوں اور ایک نے صان قیت پستد کی آؤ اس کو چوتھائی قیت ملے گی اور ہاقیوں کو جھول نے ٹمین لیمنا پسند کیا ہے ان کوتمن چوتھائی ٹمن ملے گا اور ہاتی چوتھائی ٹمن مولی کوسلے گا اور پورے قام کی تھے نافذ ہوجائے گی اور پہتھم بخلاف السی صورت میں تھم تھ کہ ایک برفرونت ہوئے بعد و ودو ہاروشت ک کے ہاں، خواشت وگا جب تک آزاد نہ ہو۔ کے ہے کہ بائع وحشتری مع غلام کے جومشتری کے قبضہ سے حاضر ہوں اور اگر بعض قرض خوا ہوں نے بھے کی اجازت دی اور بعضوں
نے باطل کیا تو باطل کرنے کا تھم مقدم رکھا جائے گا اور غلام س سے کی حصری بھے جائزت ہوگی کذائی انحیا ۔ اگر قرض خوا ہوں نے بائع و مشتری پر قابد پایا غلام پرنہ پایا تو ان کو افقیار ہے کہ بائع وحشتری سے جائز سے جائز سے جائے انکام کی قیمت تا وال لیس ہیں اگر مشتری سے قیمت تا وال لی قیمت تا وال لیس ہیں اگر مشتری سے قیمت تا وال لی تو مشتری بائع سے فام لی تو مشتری کے درمیان تھے جائز جائے گا اور اسم میں بائع سے والی نے سے والی نے تا وال لیما افقیار کیا اس کے بعد دومراضان سے بھیشہ کے واسم پری ہو جائے گا ہوں گا ہے گا گا ہوں نے تا وال لیما افقیار کیا اس کے بعد دومراضان سے بھیشہ کے واسم پری ہو جائے گا ہونی بھر بھی دومراضا من فیل قرار و یا جاسکتا ہے گذائی آمنی ہیں ہے۔

اگر قرص خواہوں نے بائع یا مشتری سے تاوان قیمت لیا پھر غلام طاہر موااور قرض خواہوں نے جا ہا کہ جس سے قیمت لی اس کووائیں و رے کہ ظام کو نے لیں قو و یکھا جائے گا کہ اگر قرض خواہوں نے اسپ ذرع کے موافق تاوان لیا ہے لینی وکوئی کیا کہ خلام کی قیمت اس قدر ہے اور جس کو ضامی طیر لیا ہے اس نے افکار کیا ہی قرص خواہوں نے گواہ چیش کر کے اپناد ہوئی فاہت کیا یا معالمہ سے تھے ہیں اور اگر ضامی کے ذرع کے موافق قیمت پائی ہو اس کی کول پروی قیمت کی جو وکوئی کیا ہے قو اس مورت میں خلام کوئیں نے سے جی اور اگر ضامی کے ذرع کے موافق قیمت پائی ہوں کے موافق قیمت ہیں گام اور قرض خواہوں کے ہوئیا میں ان کے دولوں کے گواہ بیش ہیں پھروان کوزیم کی شامی کرتے ہیں بلکہ قیمت اس کی اس قدر ہے اور شم کھا لی اور قرض خواہوں کے پائی ان کے دولوں کے گواہ بیش ہیں پھروان کو تھے ہیں پھروان ہو کہ کو اور شرح می خواہوں کے خواہوں کے اس میں جی بی پھروان ہو کہ کہ قام خواہوں کے خواہوں کے اس میں جی بی پھروان ہو کہ کہ خواہوں کو اپنی کو اور کی کی دوصور تی ہیں ایک ہے کہ موان کے اس میں جی ہو گواہ کی کہ موان کی کہ خواہوں کو اپنی کو اپنی کی اور مور تی ہو گا کے دوسوں کی بیت کے اس میں جی بیا کہ کا موان کی دوسور تی ہو گا ہوں کہ بیت کی گواہی کی ایک واپنی کی ایک واپنی کی ایک واپنی کی گواہی کو اپنی کو اپنی کی دوسور تی ہو گیا ہوں کو اپنی کو اپنی کو گوائی گواہاں یا بیکو کہ اس کے اور مور کی کو اپنی کی دوسور تی کی کو گار کی گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی گوائی کو گوائی کو گوائی گوائی کو گوائ

ل لینی درصور میکداد اگر نے کے ترح بضائمی لینی ضائمی جس قدر کا ہوتا ہے۔

اگر قرض خوا ہوں نے موٹی سے قیمت حاصل کر لی چروہ غلام مشتری کے پاس طاہر ہوا اور مشتری اس سے عیب لذیم سے والقف ہوا اور ہنوز اس نے واپس نہ کیا تھا کہ اس عل دوسرا عیب مشتری کے پاس بیدا ہو گیا تو مشتری اس کوموٹی کو واپس نہیں دے سكا بيكن فقصان عيب قديم واليس في سلسكا باوراكراس فتنسان عيب مولى عدوايس لياقو مولى كواعتيار ند بوكا كرقر ض فوابول ے بقدر تنصان میب کے وائی لے اور بیرسکداس کوب میں با ذکر خلاف ندکور ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ یافتذ امام اعظم كاتول بكرامام ابو يوسف اورامام تحد كرزويك بغذر تفعان عيب كرض خواجون عدالي في سكرا باوراس كاب ك بعض نوں میں بیا ختلاف مرت نے کور ہے بیجیدا میں ہے۔ اگر مولی نے ماؤون کا کوئی غلام رقیق آزاد کیا حالانکہ ماؤون پر قرضہ ہے بس آیا پیمتن نافذ ہوگا یانین تو اس کی دومورتی ہیں یاتو ماذون پر قرضہ منتفرق ہوگا یا فیرمتنفرق ہوگا ہیں اگر فیرمنتفرق ہولیتی اس کے تمام مال وجان كوميط نه مواتوا مام اعظم بهلي فرمات من كالتنق نافذ نه موكا مجرر جوع كياا در فرمايا كه نافذ مروكا ادرا كرقر خدمتنفر ق موتوا مام اعظم كنزد كيستن مولى نافذ نهوكا اس صورت بن ان كاايك عن أول ساورصاحيين فرمايا كهرمال بن اس كاعتن نافذ موكا بيا فتلاف جوامام اعظم اورصاحين كورميان برياك وصرب مسئله يرحفر بالدوه ومسئله يب كدفلام برقر ف وناآي غلام كى كمائى عى مولى كى كليت والتع موف كامانع ب يائيل وامام اعظم كنزد كية الرقر ضدين فرق موتو مانع باوران كااس مورت یں میں ایک قول ہے اور اگر غیر متفرق ہوتو امام اعظم سے دوقول مروی ہیں پہلاقول یے کہ مانع ہے اور دومرایے قول ہے کہ مانع میں ہے اورصاحین کے زویک مالع میں ہے اگر چ قرضمت خرق بولیکن مولی اس کی کمائی عی تصرف کرنے سے مع کیا جائے گا جب بدؤ بن تعین موكيا الوجم كيت بي كداكرموني في غلام كى كمائى كاغلام آزادكيا توامام اعظم كزويك مناس ندموكا اورصاحين كزويك مناس موكا خواه بتكدست بويا خوشحال بوليكن أكرموني تتكدست بوتو قرض خواه كوغلام آزاد شده كاقيت كواسطيدا منكير بون كااعتيار ب مجرغلام آزادشد ویہ قیت اپنے آزاد کنند ولین مولی ہے واپس لے سکتا ہے بخلاف اس کے اگر ماذون نے خود آزاد کیااور ماذون کی تنظمتی میں آزادشدونة قرض خوا بول كرواسطوا في قيت معابت كرك اداكي توية قيت موتى عدايس نيس السكما بكذاى أمفن أكرموني نے اپنے ماذون مدیون غلاموں کوآ زاد کیاتو امام اعظم کے فرد کیا زادند جوں محاوراس سے بیمراد ہے کے قرض خواہوں کے قل میں آزاد شهول محاوران كوافقيار موكا كمان غلامول كفرو خت كراكيان كيمن ساينا قرضدهول كري محرموني كي ش وولوك بالاجماع آزادموجا كي محتى كماكر قرض خوامول في ان كواسية قرضد يرى كيايامونى كم باتحدان كوفرو خت كيايامونى في ان كا قرضهاواكر دیا تو وہ آزاد ہوں کے اور صاحبان کے نزد کے مولی کا عشق نافذ ہوگا اور قرض خواہوں کے داسطے مولی ان کی قیست کا ضامن ہوگا بشرطیکہ خوشحال ہوادرا کر تنگدست ہوتو بالوگ! بن اپنی قیمت سعی کر کے قرض خواہوں کوادا کریں کے پھرموٹی ہے واہس کیں کے بیزیائے میں ہے۔ اگر ماذون پر بہت قرضہ ہو گیا اور موٹی نے اس کوآٹر او کر کے جو پھھاس کے پاس تمادہ سب مال کے کر تلف کردیا پھر قرض خواہوں نے غلام کا دامنگیر ہونا پہند کر کے اس سے قرضدوصول کرلیا تو غلام اس مال کی قیمت میں سے جواس سے مولی نے لیا ہے بغذراس قرضے وائس لے كاورا كرومال بعدمة ائم موقو غلام دامنكير موكراس عن بغدر قرضے جواس في اداكيا بے لے اكاور جس قدر في رباده سب مونى كابوكا ادراس طرح الرقرض خوابول في ماذون كوقر ضد معاف كرديا اور ماة ون كو يحدادات كرنايز اتوبيعي سب مال مولی کا ہے،غلام اس میں سے مولی سے مجھودا ہی تیس لے سکتا ہے۔ای المرح اگر ماؤونہ باعری ہواوراس کوآزاد كر كاس ك مال اور فرز نداور ہاتھ کنے کاجر ماند یعن و عدمولی نے لے فی اور حال بدے کی اور الدوست وجناعت کے اس پر قرضہ بنے ماکن اور الم و منظر ق ال قدر قر فدك يو بكه ماؤون كيال برسب يرميط عود خواولوك حاضر موسئة ومولى اس امرير مجيوركيا جائكا كدائ كامال اس كود عدستا كداينا قرضدادا كرساور فرزند وجرماندوايس ویے پر مجبور نہ کیا جائے گا اگر اس کو آزاد فیل کیا ہے گر بائدی فردشت کی جائے گی اور اس کے ٹمن اور ہاتھ کی دیت می سے قرضدادا کیا جائے گا اور اگر موٹی نے اس کو آزاد کیا ہوتو قرض خواہوں کو اختیار ہوگا کہ موٹی ہے اس کی قیمت تاوان نے پھراس کا بچہ بھی ان کے قرضہ

می فروخت ہوسکتا ہے۔

مولی ہے جر ماند لینی ویت بھی وصول کر سکتے ہیں چر بھی اگر پھے قرضہ باقی رہاتو ماتی کے واسطے باندی آزاد شدہ کے دامنگیر موں کے اور ان کوریمی اختیار ہے کہ مولی کوچھوڑ کرتمام قرضہ کے واسطے بائدی کے دامنگیر ہوں ہیں اگر انہوں نے بائدی سے دامنگیر ہو كرتمام قرضدومول كرلياتواس باعدى كابجداور باتعدى ويت سب مونى كوبرورب كى اوراى كى موكى اور باندى كويدا فتيار ندموكا كديد اوردیت مولی سے واپس نے جیسے کداس کواپی وات کی قیت واپس لینے کا اختیار نرتھا مریافتیار ہوگا کہ مولی نے جو پھی مال اس سے لے نیا ہے وہ واپس لیا کی طرح اگرمونی نے وہ ما ہری قرض خواہوں کے واسطیان کے قرضہ ش فروخت کردی اور تمن وصول کرلیا پھر مشتری نے وہ باندی آزاد کر دی تو قرض خواہوں کو اختیار ہے جا بیل من لے کر ماتھی قرضہ کے واسطے باعدی کے دامنگیر ہوں یا تمام قرض کے واسلے بائدی کے واستھیر ہوں ہی اگر انہوں نے اپتا تمام قرضہ بائدی سے وصول کرایا تو موٹی کواس کانٹن جواس نے وصول كركيا ہے دے دياجائے كا اى طرح اگر قرض خوا مول كى اجازت سے مولى نے دوبائدى مكا تيكروى تو بھى قرض خوا مول كوا لقيار ہے كدجو كوكمونى نے مال كابت وصول كيا ب سب ليے ليس اور جب تك ده باعدى مكاتب بت تك ان كواسين كو قرضد ك واسط رجوع كاافتياركس ب-

ا گرمولی وقرض خواہوں میں اجتلاف ہوا کہ قرض خواہوں نے مولی سے کہا کہ تو نے غلام کوآ زاد کر دیا اور جارا بھے رہے تیت لینے کا استحقاق ہے اور مولی نے کہا کہ میں نے آزاد کیس کیا تو مولی کا قول قبول ہوگا 🖈

مجر آگرمونی نے تمام مال کتابت وصول پایا اوروه باعری آزاو ہوگئ تو قرض خوابوں کوافتیار ہے جاہیں موٹی ہے تمام مال كتابت وصول كرك مالتى قرضه كواسط باندى كابلو بكزي بابائدى التتمام قرضدومول كري اورا كر أفعول في بائدى ساتمام قرضدوصول کیا تو مال کتابت جومونی نے وصول کیا ہے سب موٹی کودے دیا جائے گا بیمسوط عمل ہے۔ جامع الفتاوی عمل المعاہ ک ماذون پرچار بزارورجم قرض جی اوراس کے پاس اس قدراساب موجود ہے جس کی قیت تمن بزارورجم بیں چرمولی نے اس کاب مال تكف كرديا اورغلام كوآ زادكرديا تو قرض خواجون كواعتميار جوكا جاجي آزاد شده مت اينا قرضه وصول كريس اوروه اسيخ مولى سے تين بزار درہم لعنی اسباب کی قیمت واپس نے گایاموٹی سے جار بزارور ہم منان لیں اورموٹی اس آزاد شدوے کوئیں لے سکتا ہے بیتا تارخانید عن ب\_اكرمولى وترض خوامول مي اختلاف مواكرترض خوامول في مولى عكما كية في نظام كوآزادكرو يااور مارا تحدير قيت لين كالمتحقاق باورمونى في كما كريس في والويس كيا بيات مولى كاقول فيول بوكالورد وقلام قرض فوابوس في واسط قرد خدي كياجات گا اور قرض خواہوں کا اقرار ک<sup>ی</sup> باعثاق غلام اس غلام کی بریت کو تعظیمان نہیں ہے اور جب بریت شہو کی اور ان کا قرضہ ان کے اقرار اعماق کے بعد غلام پرد ہاتو غلام ان کے قرضہ ش قروخت کیا جائے گا اوران کے قول کی طرف النفات نہ ہوگا ہے و خمروش ہے۔

غلام ماذون مدیون کواگراس کے مولی نے بلا اجازت قرض خواہان کوفروخت کیااورمشتری نے بل قبضہ کے اس کوآزاد کردیا تو سنق موقوف رے گا مجرا گر قرض خواہوں نے مج کی اجازت دے دی یا موٹی نے ان کا قرضادا کرد پایا نہوں نے غلام کوقر ضدمواف کر

ل اقرار یعی قرضخوا ہوں نے جب بیا قرار کیا تونے بیغلام آزاد کردیا ہے تواس اقرارے لازم بیس آتا ہے کہ خلام پر کی ہو گیا۔

دیاتو عن مشتری نافذ ہوگا اور آگر قرض خواہوں نے اجازت تھے ہے ہاموٹی نے ان کے قرضہ اوا کرنے ہے انکار کیاتو عن ہاطل ہوگا اور وہ خلام قرض خواہوں کے قرضہ شرخ وخت کیا جائے گا اور اجب بعد بعد بعد ہے مشتری کا آزاد کیاتو عن نافذ ہوجائے گا اور جب بعد بعث کا آزاد کرنا فذ ہواتو اس کے بعد قرض کو اختیارہ گا ہا ہیں تھے کی اجازت دے کر قمن لے لیس یا ہا گئے ہے تیت کی مشان لیس اور اگر قیمت غلام تا اوان فی تو مولی کی تھے نافذ ہوجائے گی اور قرن ای کو سے گا ہے ہا جس ہا اور اگر مشتری نے اس کو آزاد کی مشان لیس اور اگر قیمت غلام تا وان فی تو مولی کی تھے نافذ ہوجائے گی اور قرن ای کو سے گا ہے ہیا جا ور اگر مشتری نے ام کو آزاد تد ہے دی با کو گیا ہے جانے سے قمام ہوگی لیمی قرض خواہوں نے اجازت دسد دی با مولی ہے گا اور اگر مولی نے اس کو قرام میں کیا ہے وہ یا مولی ہے گا اور اگر مولی نے اس کو قرام میں کہا ہے گا اور اگر مولی نے اس کو قرام میں کہا ہے تھے گا اور اگر مولی نے اس کو قرام میں کہا تو جہائے گا اور اگر مولی نے اس کو قرام والی کو با جائے گا اور موجوب نے ہا راکن کی گھی تیت واجب نہ ہوگی اور شرخواہوں کو خلام لینے کی کوئی راوہ ہوگی۔

پراگرمونی نے ای خلام می کوئی عیب پایا جس سے قیت می پسید اس قیت کے جواس نے داخر بحری ہے تھان آتا ہے وہ وہی کو افتیار ہوگا کہ قرض خواہوں کو فلام دے کرائی قیت دالیس کر لے اور اگر جہ سے دجرع کر نے کے بعد عیب پروافف ہو نے پہلے مونی نے اس کو آزاد یا در کر دیا اس می کوئی عیب پرواہو گیا تو جس قد درج سالم کی قیت اور عیب دار کی قیت میں تفاوت ہے پہلے مونی نے اس کو رفتھان واپس لے سکتا ہے گر آزاد اور در یہ کر نے کی صورت کے موائے اور صورت میں قرض خواہوں کو یہ می افتیار ہوگا کہ فاام کی قیت مونی کو واپس کر کے فلام کو لے کراپ تر فسی فروخت کی گیان اگر مونی بیچا ہے کہ قرض خواہوں سے نفصان کا مطالب نہ کر سے اور فلام کو بیل تر می عیب دار کر دیا چر قرض خواہوں کو اس کے لینے کی کوئی داہ نہ ہوگی۔ اگر مونی نے نواہوں کو اس کے لینے کی کوئی داہ نہ ہوگی۔ اگر مونی نے نواہوں کو اس کے لینے کی کوئی داہ نہ ہوگی۔ اگر مونی نے ناز دن کو فروخت کی اور میں ہوت اس کے جو سے تو اس کے لینے کی کوئی داہ نہ ہوگی۔ اگر مونی نے ناز دن کو فروخت کی اور میں ہو سکتا ہے اور اس میں دومر احیب پیدا ہو گیا اور مشتری نے بائع سے قیت خات نامیان عیب لا جس کے میں بیدائیس ہو سکتا ہے اور اس میں دومر احیب پیدا ہو گیا اور مشتری نے بائع سے قیت تعمان عیب قد مے اور اس کے نیام کر اپنی کی بیدائیس ہو سات ہیں سے بیدا ہو گیا اور مشتری نے بائع سے قیت تعمان عیب قد مے اور اس کے لیا در مسر عیب یو اپنی لی قوبائی کو بائع کو میں سے بیقر دھ مرجیب کے واپس لی قوبائی کو بائع کو میں سے بیقر دھ مرجیب کے واپس لی سے میسو طبی ہے۔

اگر غلام ماذون نے اپ موٹی کے باتھ کوئی چیز اپی کمائی کی چیزوں جی ہے بیوش ش قیت کے فروخت کروئی قو جائز ہے بھر لی قرض دار ہوادوا گرقر خی دار ہوادوا گرق خیر ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے کے باتھ فروخت کی تو امام عظم کے خزد یک تیج جائز ہے خواد تھاں تھیل ہو یا کیٹر ہو گرسولی کو یہ افقار دیا جائے گا کہ یا تو اس تھاں کو پودا کردے یا بھے تو دے اور سے جہم نے بیان کیا رہ بعض مشاک کا بیان ہے بعض مش کے نے فرمایو کردے کے جائز ہوئو اس مشاک کا بیان ہے بعض مش کے نے فرمایو کردے کے جائز ہوئو اس مشاک کا بیان ہے بعض مش کے نے فرمایو کردے کہ جائز ہوئوں کے جائز ہوئوں کی جائز ہوئوں کے جائز ہوئوں کو جائز ہوئوں کے جائز ہوئوں کو دور کے کہ جائز ہوئوں کو جائز ہوئوں کی جائز ہوئوں کی جائز ہوئوں کے جائز ہوئوں کو گوئوں کو جائز ہوئوں کو جائز ہوئوں کو گوئوں کوئوں کو گوئوں کو گوئ

کیرکاتل ہوسکتا ہے اورامام ابو بوسٹ وامام میں کے نزدیک اگر اجنی تخص کے ہاتھ برابر قیت پر یافتظ اس قد رفتصان ہو کہ لؤگ اس کو انداز وے برواشت کرتے ہیں قروخت کیا تو جا کر ہے اورا لیے نقصان کی صورت میں ششری سے بید کہا جائے گا کہ قمن کو بوری قیت کک بر حادے کا دائی المنی۔ اگر غلام ماؤون نے اپنے مقبوضہ مال تجارت سے مولی کے مرض الموت میں کوئی چرخریدی یا فروخت کی برحولی نے مرض الموت میں کوئی چرخریدی یا فروخت کی بھرمولی نے اس مرض میں انتقال کیا اور غلام نے اس خرید وفروخت میں کا باق اس مرض میں انتقال کیا اور غلام نے اس خرید وفروخت میں کا باق کی کی امام اعظم کے نزدیک بدیج کا باق اگر ایسے نقصان کے ساتھ ہوکہ جس قدر لوگ اپنے انداز و سے برواشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے بشر ملیکہ کا باق اس قدرت ہوکہ مولی کے تہائی مال سے تجاوز کرجائے۔

غلام کے رقبدادراس کے پاس کے مقبوضہ مال کو محیط ہوتو محایات مشتری کے سپردیانت کی جائے گی خواہ میل ہو یا کیٹر ہو مرتقبل محایات کی صورت میں مشتری کوانقتیار دیا جائے گایہ بالا جماع ہے۔

اگر کشر ہوتو بھی امام اعظم کن درکے بی تھم ہے کہ مشتری تخار کیا جائے گادور صاحبین کن درکیے بین آرئیس کیا جائے گادور یہ برجہ ہم نے ذکر کیا ہے اس وقت ہے کہ ماذون نے اجنی کے واسطے گایا ہوگی اور وارث کو افقیار نددیا جائے گا اور صاحبین کے اس محالہ می اسک محابہ کی موادر مولی ای مرض میں مرکیا تو امام اعظم کن درکی ہوگی اور وارث کو افقیار نددیا جائے گا اور صاحبین کے درکی گار ہوگی اور دارث کو افقیار نددیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے ہوگی آجہ تھے گئی پورا کردے اور کابات میں ہے کہ می وارث کو پہرو ان کردیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے ہوگی ہوگی اور دارٹ کو افقیار ندیا جائے گا اور برکی کے اور کی کردیا گا کہ جائے گا اور برکی کی ہوگی خواد مولی ہے ماذون کے ہاتھ کو کی چیز اس کے مثل ہے ور مردی ہوگا خواد مولی پر اس کے میرد کردی تو تمن ہا طل ہو جائے گا اور جب میں ہوگا ہو جائے گا اور جب میں ہوگا ہو ہوگی اور بطلا ان جن سے ہم اور کہ کہ یا تھ کو گا کہ ہو جائے گا اور جب میں ہوگا ہو ہوگی اور بطلا ان جن سے ہم اور ہوگیا کہ کو یا اس نے بینے جن کو واد سے کردی ہی تھے جائز شدہ کی اور بطلا ان جن سے ہم اور ہوگیا کہ کو یا اس نے بینے جن کو واد سے کردی ہی تھے جائز شدہ کی اور بطلا ان جن سے ہم اور ہوگیا کہ کو یا اس نے بینے جن کو وائی کر سے ہی جن ہم واد ہوگیا گا اور بطلا ہوگا اور مولی کو تھیا ہو ہے کہ تھے کو وائی کر سے ہی ہو ہو گا کہ ان افکا گی ۔ کہ باتھ کی کو اسٹیا کی کا خمیل کے واسطے دوک کیا تھی جن ہو جائز ہوگیا گیا ہے۔ کہ تھی کو ان ہو کر کر کی جن کو وائی کر سے جن ہو ہو گا گیا گا ہو جائز ہے جی کو اسٹیا کی کا خمیل کو وائی کر دوئت کر نا جائز ہے گئے ان افکا گیا ہے۔

ا سپر دندائی مین کی کے زو یک ندوی جائے کی کیمن قبل و کثیر میں ایا تا ہے زو یک مشتری ہے کیا جائے گا کہ جائے گی پورک کردے اور صافیوں نے کثیر میں اختلاف کیا ہے۔ ج سعیفا و پوراوسول کرنا موٹی نے سفروش تلام ہے جوشن میں بوصالیا وہ قرض خوابوں کا حق ہے۔

اعمّاق کی ایک پیچیده صورت کی وضاحت 🏠

اگر مولی نے اپنے ماذون مدیوں کو مدیر کیا تو تذہیر جائز ہاور قرض خواہوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کی تدبیر کوتو ڈریں اور جب تدبیر نیس تو ڈسکتے ہیں تو ان کو خیار ہوگا کہ چائیں موٹی ہے قیمت غلام تاوان لیس یا غلام سے اپنے قرضہ کے واسطے معاہت کرادیں اور ان دونوں ہاتوں میں ہے جس ہانت کو اختیار کر لیا چھر دومری ہاست کا ان کو اتحقاق شدہے کا باطل ہوجائے گا ہیں اگر مولی ہے قیمت

ل جنایات جمع جنایہ معنی ترم جس کی مزاعل تر ماندازم آئے اوروواس قدر جرم مو مے کواس کد قبر کو میدایں۔ ی سینی استیاا مورت آزادی ہے۔

اگرترش نواوائی سے واقف ندہوئے کہ مولی نے اپنے باؤون مقروش کو مکا تب کردیا ہے یہاں تک کہ مکا تب نے سب بدل کابت اوا کردیا اور آزاد ہوگیا تو مولی پراس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ ٹی الحال آزاد کرنے میں واجب ہوتی تھی ہجراس کے بعد قرض خواہوں کو بیافتیار د ہے گا کہ جا جیں مولی سے فلام کی قیمت تاوان لیس اور جو پھاس نے مکا تب سے لیا ہوں والے درمیان مصدر سیونسیم کرلیں نے اور اگر پھوتر ضہ باتی رہاتوتی الحال مکا تب آزاد شدہ سے مان قدم اللہ کریں کے یا اگر جا تیں تو اپنے ورسی تو سے موافقہ وافقیار کر کے اپنا تمام قرضہ وصول کیا تو مولی کو ورسے کو اسے موافقہ وافقیار کر کے اپنا تمام قرضہ وصول کیا تو مولی کو

و منیس الح منی ان کو با اختیاری ب کران کریم قادم سد دسول مری ک.

ع - ووليني مال تنابت اس النفي كيموني في صوف ماذون في كماني اوراس كارتبرير باوكر كرهم تواجون كانتصان كياسية وي تدرض من جوكاء

غلام کی قیت اور مال کتابت بھی سپر درہے گا اور غلام کو بیا تختیار نہ ہوگا کہ اس بھی ہے تھوڑا یا بہت اپنے موٹی ہو انہیں لے بیمنی شرح ہوں کے اس کے بیمنی شرح ہوں کے بینی ان کو آگا ہی ہوئی تو ان کو افتیار میں ہوگا کہ جا بیس کتابت کو باطل کریں اور وہ غلام ان کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گا اور اگر انہوں نے کتابت باطل نہ کی بلکہ اجازت و سے دکی تو کتابت جا کر ہے اور جو کھے مال موٹی نے اچازت کتابت سے پہلے وصول کیا ہے اور جو کھے مال موٹی نے اچازت کتابت سے پہلے وصول کیا ہے اور جو کھے باتی رہاست قرض خواہوں میں مصدر سید تغیم ہوگا اور اگر وہ مال کتابت جو موٹی نے کہل اجازت کے وصول کیا ہے اس کے پاس کف ہوگیا چر قرض خواہوں نے اجازت و سے دکی تو کتابت کی اجازت دی اور ایکن اس کے باس کے پاس کف ہوگیا چر قرض خواہوں نے اجازت و سے دکی تو کتابت کی اجازت دی اور ایکن اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی اور ایکن اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی اور ایکن اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی اور ایکن اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی اور ایکن اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دی اور ایکن کتابت کی اور اگر انہوں نے کتابت کی اجازت دیں تو بھا ان کتابت باطل کرنے کا افتیار نہوگا ہے جیا تی ہو گا اور ایکن کی تو ان کا قرض ہے اور کر ور خالام نے اوا کر دیا تو پھر اس کے بعد ان کو کتابت باطل کرنے کا افتیار نہوگا ہے جیا تی ہے۔

محل حق ہے معدوم کرنے کی ایک صورت کا بیان 🖈

ل خدر او كا ين اجار و في او في كي بيفدو شرى مقبول ب-

ع قول اوراسكواصل من (واعمل بالدين) اورشايد يحي كاعلم بالدين اورمقاد بيب كرشترى بعدة كابل كدويس كرسكن بي تين ترضنو اهروكرا كية بي -

ایک غلام ما ذون التجارة نے ایک باندی خریدی اوروہ قرض وارٹیل ہے ہیں موٹی نے ای کے ساتھ باندی کا نکاح کردیا تو جائز ہے وہ باندی خام ما ذون التجارة نے ایک بعد اگر ماذون پر قرضہ جائز ہے وہ باندی خواہوں کے وہ سلے دہ باندی خرود کی کہ ماذون اس کو فروخت نہیں کرسکتا ہے اور اس کے بعد اگر ماذون پر قرضہ باندی خرود کی خواہوں کے واسطے دہ باندی فروخت نہیں جائز کی اور اگر ماذون نے قرض واری کی حالت میں باندی فریخ بدی ہواور موٹی نے اس کے ساتھ نکاح کردیا تو قرضہ کی دورت میں جائز تھا ہوا کہ اس باندی کو اور اس باندی سے جو بچہ ماذون کے نطفہ سے بیدا ہوا ہو فروخت کر لے اور اگر بعد تردوئی کے موٹی نے اس کا قرضہ اور کردیا تو جائز ہے جیسا کہ قرضہ نہ ہونے کی ضورت میں جائز تھا ہیں یہ بھی بمزد لدی کے ہے یہ ختی میں ہاور اگر ماؤون نے موٹی کے تعلم سے ذیا کی الرف سے بزار در ہم کی کفالت کر کی حالا نکداس پر کس بھی بمزد لدی کی ہو تھی ہو تھوں تو موٹی کے تھم سے ذیا کی الرف سے بزار در ہم کی کفالت کر کی حالا نکداس پر کسی بی بین جن بھی ہو تھی تھی وہ موٹر ہے۔

قر ضہیں ہے پھر مولی نے اس کوفر وخت کیا تو مکنول ارکواس کی تیج تو زدیے کا اختیار ہوگا اورا گر بجائے کفالت مال کے زید کی طرف سے کفالت بالنس تیول کی ہوتو مکنول ارکوئی تو زئے کا اختیار شاوگا کیاں قلام سے جہاں گئیں ہوگا کفالت کا موافذہ کر سکت ہور ہام نفلاب نفلام میں عیب شار ہوگا اور مشتری کو خیار حاصل ہوگا کہ جا ہے ہی وجہ سے دواہی کر دے اور اگر اس طور پر کفالت ہو کہ اگر مطلوب تھوکواس مدت تک تیرائی جو اس کو خیار حاصل ہوگا کہ جا ہے ہی اس کے تشمی کا فیل ہول تو ایک کفالت کے جیب نے کی وجہ سے مشتری واہی تھوکواس مدت تک تیرائی جو اس کو تھی ہوئی ہوئی ہوئی جا ہے گئیں گائی جانے سے قلام پر کفالت واجب ہوجا ہے تو مشتری اس کو واہی کر سے گائی جانے سے قلام پر کفالت واجب ہوجا ہے تو مشتری اس کو واہی کر سے گائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئوں ہوئی ہوئوں ہوگیا ہوئو پھراس جیب کی وجہ سے بھی واہی تشریک کرسکتا ہے میں موط میں ہے۔

بار پنجر:

جس سے ماذون مجور ہوجاتا ہے اورجس سے مجور نہیں ہوتا ہے

لے عمیب آئے میں یہ نفالت جوالیا مرزم کا عمیب ہے ایسا عمیب کے ایسا عمیب اس سے داہش کر سطے۔ ع لیعنی آگر مولی نے خود کس کام میں کف کیا ہوتو شا کن ہو گااورا گر کف ہو گیا ہوتو ہائے شا کن نہ ہوگا۔ ماذون كيابوتو اكرائي لوكول كسائے غلام كو يجوركيا اورغلام واقف جوكيا تو يجركارآ مد جوكاليعني غلام بجور جو اے كابيد غني مل ب\_اكر اذن فقلاغلام کے سامنے ہوتو ای کے سامنے اس کو بچور کر دینا کار آھ ہوگا۔

قال المترجم بم

اور حاضروسائے ہوئے میں آگاہ ہونا کائی ہے علی السطلح القوم اور اگر غلام اس سے دانف شہوا تو جرکار آیدنہ ہوگا اور اگر غلام کو اجازت دسيد كاوروه أكاه موكيا بجراس كوجوركيا وروه أكاه ث واتو تجركاراً مدنة وكالوراكراس كواذن ديا اوروه أكاه نه مواجر تجوركيا اوروه آگاه نهمواتو تجرکارآ مد بوگا کذانی الذخیره اوراگر ماذون کوایئ گھریٹل اکثر الل بازار کے سامنے تجور کیاتو مجور موجائے گاریکانی ہیں ہے۔ قال المترجم ☆

حاصل میہ ہے کداؤن وجیر ش بائتبار عموم وخصوص علم ماذون وعدم علم کےعرفا مقابلدومسادات ہونی جا ہیےاوراگر ماذون کس شہرکوتجادت کے واسطے کیا چراکٹر اہل بازارموٹی کے مکان پر آئے اوران کے سامنے شہادت کے ساتھ موٹی نے ماذون کو مجور کیا حالانک غلام اس سے واقف نیک ہے تو وہ مجور نہ ہوگا اور بیاس کے تن می جرنہ ہوگا کی الحرح اگر غلام اس شہر میں موجود ہو تحروہ جرسے واقف نه الويام ال كون ش جرنه وكااورجو كيماس في ترجه والقف دون كاليازار وغيره كما توتعرف كياده م نا فغذ ہوگا اور جب ایک یا دوروز کے بعد غلام اس ہے واقف ہواتو واقف ہونے کے وقت ہے وہ مجور قرار دیا جائے گا اور تمل وتو ف کے جوخر بدوفرو خت اس عصاور ہوئی و وسب جائز ہوگی بیسوط ش ہادراگر ماذون کے مجور کرنے کے بعد غلام کے آگا وہوئے سے ملے مولی نے اس کوٹر بدوفرو شت کرتے و یک اور منع نہ کیا چر غام کومجور ہونا معلوم ہواتو استحسانا فاؤون ہاتی رہے گا میغنی میں ہے اور اگر مولی نے ماذون کوفروشت کیا ہی اگراس پر قرضہ نہ ہوتو مجور ہوجائے گا خواہ الل بازار واقت ہوجا کیس یا نہ ہوں اورا کراس پر قرضہ ہوتو مشترى كے تبعندكر نے سے پہلے مجود ندور كان مورت اول كے كدائ ش اللے سے مجور موجاتا ہاور بياس صورت ش بك قرضانی الحال واجب الا دامواورا كرفلام كاقرضه ميعادى بوتو مولى كواس كى تج يدىمانعت ندكى جائے كى يوفاوى قاضى خان مى ب اكرموني في من اذون كمي تحف كوبهدكرويا اورمو بوب لدف تبعته كرايا تو مجور موجائ كا يمرا كربهد يدرجوع كيا تواجازت مود شرك اوريك تكم تح كصورت بن بكراكر مشترى في ماذون بن كوئى عيب يا كريمكم قاضى اس كووايس كياتو اجازت عود تدكر کی اگر چیمولی کی قدیم ملک پیم و دکرائی ہے بیجیدا ہی ہے۔ اگر مولی نے ماذون کوبلوری قاسد کے بعوش شراب یا سور کے فروخت کر مے مشتری کے سپرد کیا اس نے مشتری کے بعد می خرید وفروشت کی مجریا تع کودا بس دیا میا تووہ مجوررے گاای طرح اگراس پرمشتری نے ان کے ملم سے باتع مے حضور باعدم حضور میں تبعد کیا بابائع کے حضور میں بغیراس کے قلم کے قبعند کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بعد افتراق کے باتھم بائع کے اس پر تبند کیا تو مجورت ہوگا اور اگر مرداریا خون کے کوش فروشت کیا ہوتو یسبب بطلان ت کے ان سب صورتول من مجورت موكاييمسوط من ب\_اگرموني في بطوري كي تين روزي ائي خيار شرط پر قروشت كياتو جب تك ري نافذ ند مو جائے تب تک وہ غلام ماذون رہے گا کیومکدمونی کی ملک سے خارج نہیں ہوااور اگرمشتری کے واسطے خیار کی شرط مخمری ہوتو مجور ہو ، جائے گا میٹر اللہ انمختین میں ہے۔ اگر مولی نے اہل باز او کے حضور میں اپنے ماؤ ون کو ججور کیا حافا تک خام عائب ہے اور مولی نے اس ك ياس تجراعة كا وكرف كدواسط إيك المي يميح دياس فالماكة كا وكرد يا توغلام تجور موجائ كاخوا ووالبخي آزاد مو يامملوك مو خواه مورسته بويام د بوخواه عادل بويا فاسق بواى طرح اگراس كوشلا كمه كر بيجا اور خلا اللهج كيا تو مجور بو جائے كاخواه نامه كرآزاد بويا لے عامہ پر یعنی جو خض خدہ اولیا ہے اس میں ہیں جش پیغام کے مدوورد الرب وآٹر اوری وغیر وشر طاقیعی ہے۔

مملوك بوخواه مرد بويالز كايامورت بوخواه عادل بوياقاس بويد فنى ش ب\_

مسئلہ ذکورہ میں اگر غلام دارالحرب میں جاسلے اور مشرکوں کے ہاتھ گرفتار ہونے کے بعد قید ہوکر آیا تو اُس کا مولی اِس کا حقد ار ہوگا اور جوقر ضداس پر تھاوہ بحالہ باقی رہے گا۔ امام عظم کے نزد یک ہے ہا

اگر ماذون بھاگ کیا تھارے ملائے کشد کے زدیک بجورہ وجائے گا گھراگر اہاتی ہے واپس آیا تو کیا اذان مود کر ہے گایا دیس مواس صورت کو امام گئر نے کتاب میں ذکر تین کیا اور مشائ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور سے یہ ہے کہ و دشر سے گا ہے بیا شی ہے۔ اگر غلام نے مالتھ معالمہ کا شی ہے۔ اگر غلام نے مالتھ معالمہ کا شی ہے۔ اگر غلام نے مالتھ معالمہ کا کی مقتل ازم نے بہا کہ بھا گا ہوا تھا تو تو ل ای کا لیا جائے گا جس نے غلام ہے تھے کا معالمہ کیا ہے اور مولی پر گونو لانا واجب ہوگا کہ میر اغلام ہما گا ہوا تھا اور اگر دونوں نے اپنے کا واجب ہوگا کہ میر اغلام ہما گا ہوا تھا اور اگر دونوں نے اپنی کے گواہ ہیں گا ہوا تھا اور اگر دونوں نے اپنی تو تا کہ اپنی کی کی معالمہ کیا تھا اور اگر دونوں نے اپنی کے گواہ ہیں کہ معالمہ کیا تھا اور اگر دونوں نے اپنی پر افغال کیا گر معالمہ کرنے والے نے کہا کہ میں نے اہاتی سے کہا تی کے گواہ واکر معالمہ کرنے والے نے کہا تو ل کیا جو اپنی کے گواہ واکر خواں کے گواہ واکر خواں کے کہا تھی کہا ہوں کے ساتھ معالمہ کیا تھا اور اگر دونوں نے گواہ میں کہا تھی ہوئی ہوئی کے تو بھی ہا گئی کے گواہ میں کہا تھی ہوئی ہوئی کے گور نہ ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ کی کہا تو ل کیا جو جو باتے گا اور اگر دونوں نے گواہ کر کی خور کی ہوئی کی تھی تا کہا ہوگا کہ اور کی خور کی ہوئی کی تھی تا کہا ہوگا کہ اور کو کی دونوں کے کہا تھی ہوئی کے ایک کے گور نہ ہوگا اگر اس کے بعد وہ غلام کر کی تو دار الحرب میں محفوظ کر لیا تو تجو میا کہ کی تھی تا کہا ہوئی تا تھی تھی اگر اس کے بعد وہ غلام کر کی تو دار الحرب میں محفوظ کر لیا تو تجو ہوئی گی گور گر اس کے بعد وہ غلام کر کی تو دار الحرب میں محفوظ کر لیا تو کھور کے باتھ آیا تو باذوں نہ ہوئی گورٹ کی تو تو کی کورٹ کی تو تو کر کے گار گورٹ کی تو تو کر کی کورٹ کی تو تو کر کی کورٹ کی تو تو کر کی تو تو کر کی تو تو کر کی کورٹ کی کورٹ کی کر کی کورٹ کی کر کر کورٹ

غلام ماذون نے ایک غلام فرید کراس کوتجارت کے واسلے اجازت دی حتی کہ اجازت تھے ہوئی پھر موتی نے دونوں میں ہے۔ یا جنون منظبق کہا گیا کہ ایک ماہ تک برای جنوں رہے اورای پرفتوی ہے نیکن اس مقام پرشاید ایک سال بولوق جامکنا۔ ایک کو مجور کیا ہیں اگر دوسر سے کو مجور کیا تو اس کا مجور کرنا سے تعادا قال پرقرض ہویات ہو اور اگر اقال کو مجور کیا تو ہو جائے گا ہجر آیا دوسر انجی مجور ہوجائے گایا تیں مواکر اقال پرقرض ہوقو تجور ہوجائے گا اورا گر اقال پرقرض نہ ہوقو دوسرا مجور میں ہوجائے گا۔ قال المتر جم ہے

اگروس نے پہم پاس کے فلام کو تجارت کی اجازت دی گر تو دسر کی اور کی دوسر ہے کو صی مقرد کر گیا تو اس کی موت ہے جم
داس کا فلام گور ہو جائے گا اور اگر قاضی نے اس کو اجازت دی گر قاضی معزول ہو گیا یا سرگیا تو چہے واس کا فلام ماؤون رہے گا ہے

خز است المعنین میں ہے۔ تا وی هما ہے ہی تکھا ہے کہ اگر باپ نے اپنے ہوئے ہے فلام کواؤن تجارت و یا گھر باپ نے اس کو فرید اپاوار ہے

ہواتو اذن ہا طل ہوجائے گا اور قابان نے کے فلام کا اذن اس کے بائے ہوئے ہے بائل شہو گا اور ایسے ہی اس کے بائے ہوئے کے احد ہا پ

ہواتو اذن ہا طل ہوجائے گا اور قابان نے کے فلام کا اذن اس کے بائے ہوئے ہے بائل شہو گا اور ایسے ہی اس کے بائے ہوئے کے احد ہا پ

میں ہے۔ اگر مولی مرقہ ہوگیا گھر فلام نے فرید وفرو شت کی گی اگر مولی تن کیا گیا یا دار الحرب میں جا ملا اور قاضی نے اس کے

میں ہے۔ اگر مولی مرقہ ہوگیا گھر فلام نے اسکام مرقہ ہوئے کے تعد کیا ہے سب باطل ہے اور اگر وار الحرب میں جا ملے ہے پہلے یا جا

میں ہو امام محقہ نے فریا یا کہ سب تقرف ہوئے اس کو اگر والے آیا تو امام اعظم ہوری کر دیا ہواور اگر وار الحرب میں جا ملے ہے اس کے اور امام ابو

یوسٹ و امام محقہ نے فریا یا کہ سب تقرف ہوئے اس کو اگر والی آیا تو امام اعظم ہوری کے دار الحرب میں جا لئے کے بعد اس سے صاور ہوا

ہور ہور انہ والی کو اس کو باؤوں ہو تو ہو ہوئے گا اور اگر تام قام میں ہوری ہوری ہور انہ کو بین ہو اور الحرب میں جا لئے اور اس کے لوات کا تھی ہے بہا وائی آئی تو ہو وں اپنے اور اس کی باور اس کی لوائی کو تو ہونہ ہوتوں اپنے اور اس کی بازی اس کی لواؤوں آئی ہوتوں اس کی اور اس کے بوری ہے وائیں آئی تو ہو وں اپنے اور اس کی بازی کو میں میں مورد دیں ہورہ میں ای طرح کی کھور کی ہوتوں اس کی اور اس کی بیا وائی ہوتوں اسے اور اور دورائور کوری ورد ورائور کوری ہورہ دیں ہورہ دیں ہوتوں گھور ہو جو بات کی گا اور اگر تھم تو میں میں میں مورد دیں ہوری گورد دی ہورد کی اور اس کی بازی کی میں میں کی میں کی طرح کی کھور سے دیا تو اس کی ہوتوں کی کورور میں کورور سے میں کورور کی میں کی میں کورور کی کورور کورور کی

ع كال يعنى قاض في تقم و يا كدفان مرحد جا كركافرون عن ل أياب.

ٹزائۃ اُمعتین میں ہے۔

اگرموٹی نے ہاذون کو تجور کیا اوراس کے پاس بڑار درم تھان کوموٹی نے لے نیا پھر ماذون نے بیا آرار کیا کہ یہ مال فلاں شخص کا میرے پاس ور بیت تھااور موٹی نے اس کی تکذیب کی تو اقر ارش سچانہ تغیرایا جائے گا پھراگر آزاو کیا گیا تو اس اقر ار کی وجہ سے اس کے ذمہ بچھلاتی نے وگا اورا گرخصب کا اقر ارکیا ہوتو بود عمق کے ماخوذ ہوگا اورا کر بچور کیا گیا اوراس کے پاس بڑار درہم تھے اور اس مر بڑار درہم قرضہ تھے ہی اس نے اقر ارکیا کہ یہ بڑار درہم فلاں شخص کی وربعت یا مضاربت یا قرض یا

المجوت قرغد يني فتين قرضه يزعوجان كربعد بني-

اگرائے قالم ماڈون کو گورکیا گھراس کو دوبارہ اجازت دی جی ماڈون نے دوبارہ اڈن کے زمانہ پی بیاتر ارکیا کہ بی نے بعد گور ہونے کے بیاتر ارکیا کہ بی نے اس اگر مقرلہ نے بعد گور ہونے کے بیاتر کی کہ بیات بی تقد ان کی تو قالم سے فی الحال اس کا مواخذ ہند کیا جائے گا بلکہ بعد آزادی کے مواخذہ کیا جائے گا اور آرمقرلہ نے اس کی اس بات بی تقد ان کی تو قال اس بھر آزادی کے مواخذہ کیا جائے گا اور فی الحال فلام سے مواخذہ کیا جائے گا در بی کم بخلاف اس مورت کے بے کہ آگر باؤون نے بیاقرار کیا ہے تو قول اس مقرلہ کالیا جائے گا اور فی الحال فلام سے مواخذہ کیا جائے گا خواہ تقرار کیا کہ بی نے اس تھی سے مالت تجر بی بزار در ہم خصب کر لیے بیل بیتر ہو کہ باؤون سے کہ آگر باؤون نے بیاقرار کیا کہ بی نے اس تھی سے مالت تجر بی بزار در ہم تھر اس کی تخذیب کر کے یا تقد ان کر سے مینی ہو اور بی مقرلہ اس کی تخذیب کر کے یا تقد ان کر رہم میں بزار در ہم تھر سے اگر اپنے فلام کو گور کیا اور اس کے پاس بزار در ہم جی بی بی بیات کی خواہ مقرلہ اس کی تخذیب کر کے یا تقد ان کر اور در ہم تر من یا معین بزار در ہم تر من یا معین بزار در ہم تو می بی تو ان اور اس کے پاس بزار در ہم جی بی بی برار در ہم تر من یا معین بزار در ہم تر من یا تو بی بیا ہو کہ بو کہا تو جب بیک فلام آزاد در ہوت ہی ترار در ہم تر اور در ہم اس کی تر من اس کی تر من اس کی بی ترار در ہم تر من کہ بی ترار در ہم اس کی بی ترار در ہم تر ان کیا گیا تو جو برار در ہم ان اور کیا کہ بی تر من دو اس کی تر من اور کی کہ بی ترار در ہم ان کیا گیا تو بیا کہ کی تر من خواہ من کیا ہو ان کیا گیا ہو کہ ترار در من خواہ بیا گیا گیا ہو میات کیا گیا ہو تھی ترار در کیا کہ بی ترار در ہم تر کیا گیا ہو تھیا ہو کہ کی تر کیا گیا ہو تھی ترار در کیا گیا ہو تھی ترار در کیا گیا ہو تر تر کیا گیا ہو گیا گیا ہو تھی تر من خواہ کی کی تر دیا ہو کہ کی ترار در کیا گیا ہو تر تر کیا ہو تر کیا گیا ہو تر تر کیا گیا ہو تر تر کیا ہو تر کیا گیا ہو تر تر کیا گیا ہو تر تر کیا ہو تر تر تر کیا ہو تر تر تر تر کیا ہو تر تر تر تر تر تر تر تر کیا ہو تر تر

ا تقدیق بین بین مولی نے اس کی تعدیق ندکی تو یا تعل ماخوذ میں ہوسکتا۔

ال اول ال ي كرافر اوكى وجد ال كالمتحقاق باطل منه وكا بلا مقرى كرون يراورم أست كار

اگرفلام گورشدہ نے کی گئی کئی کے جزار دوہ کف کردیے کا اقراد کیا تو جب تک آزاد شہوت تک اس سے موافذہ دکیا جائے گا اور اور آزاد ما خوذ ہوگا اور اگراس کی طرف سے کمی شخص نے ٹس اس کی آزاد کی کے اس قرض کے گانے کر کے گفیل فی الحال ما خوذ ہوگا اور اگر اس کی طرف سے موافذہ میں اور خود ہوگا اور اگر خور کے گئی کے اس سے موافذہ کر کے جس قدر مال کی اس نے جائے تھی کہا ایک نے کر کے جس قدر مال کی اس نے جائے تھی کہا ایک نے کر کے جس قدر مال کی اس نے جائے تھی ہوگا اور آئی ہوگا اور آئی ہوگا ہور اگر خور ہوا نے گا کی کئیل سے موافذہ کر کے جس قدر مال کی اس نے جائے تھی ہوگا اور آئی ہوگا ہور آئی ہوگا ہور آئی ہوگا ہور آئی ہوگا اور آئی ہوگا اور آئی ہوگا ہور آئی ہور ہور گا ہور اس نے بھی ہوگا ہور گا ہور ہور گا ہور ہور گا ہور آئی ہوگا ہور آئی ہور ہور گا ہور ہوگا ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور گا ہور آئی ہوگا ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور گا ہور ہور گا ہور ہور گا ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور ہور گا ہور ہور گا ہور ہور گا ہور گا ہور گا ہور گا ہور ہور گا ہور گا ہور ہور گا ہور گا ہور گا ہور ہور گا ہور گا ہور ہور گا ہور گا

ع حروضت الخ كيونكداب اذون بهاورا كرافراو كوفت مجور بوتاتوا مجي مواخذون بوتاجب تك زادن وتايه

فتاوی عالمگیری..... جاد 🗨 کی کی دون

قرضة وكيا بية بحى الم إعظم كزويك بيمال مقرله كودياجائ كااور صاحبين كزويك بيمال مولى كابوكا يمسوط على ب\_

## غلام ماذون اوراس کےمولی کےاقر ارکے بیان میں

اگر غلام نے قرضہ کا اقراد کیا تو اس کی دوصور تھی ہیں اگر اس نے قرضہ تجارت کا اقراد کیا تو اقراد کی مولی ہیں تھے ہوگا لینی غلام نی الحال ماخوذ ہوگا خواہ موئی اس کی تصدیق کرے یا تکھ ہے۔ اگر تجارت کے مواسع کی دوسری وہہ ہے قرضہ کا اقراد کیا تو فی اس کے تعلیم کی الحال ماخوذ شدہ گا بلکہ بعد آزادی کے مواحد و کیا جائے گا کہ الائات کر گیا تھایا مضار بت کا بیتنا صت کا پاجاریت کا جس ہے محر ہوگیا تھایا کی چہ پاری گوئی تا کا بیتنا صت کا پاجاریت کا جس ہے محر ہوگیا تھایا کی چہ پاری گوئی تا کا بیتنا ہے گیا دو بعت کا جس سے محر ہوگیا تھایا کی چہ پاری گوئی تا کہ وہ وہ تعقال سے بیس لے لے گئی اقراد اللہ کا اور کیا ہوگئی تھر وہ وہ تعقال سے بیس کے دوسے گئی اقراد کیا اور مشار کی نے فریا کے گوئیں کا بیتنا وہ کی تا جا اس کے دوسے کی افراد کیا ہوگئی تھا وہ کہ اور کی اور کیا ہوتا کہ بیست کی اور اور ہوت کا اور کی اور کی تعقیل کی تعلیم کو با بیست کو دوس کے دوسے کا اور کی تعقیل کی تعلیم کو با بیست کو دوسے دو اسے تو اور کی تعلیم کو با بیست کو دوسے کا دوست کی تعلیم کو با بیست کو دوست کی بالہ معمون ہوگا در دوا کر تعظیم کے بایہ کو تھیں کا مصورت کی بالہ معمون ہوگا در دوا کر تعظیم کی بایہ کو تو بالے کو تھیں کا میں دولت کی تعلیم کو بالے کو تو بالے کو تعلیم کو بالے کی کوئیس کا بیست کو دور اور دولت تو تعد سے موجونا سے اور اس میں دولت کی بالہ معمون ہوگا در دوا کر تعظیم کے بایہ کو تو بالے کو تو بالے کو تعلیم کو بالیہ کو تو بالے کو تعلیم کو بالے کو تعلیم کو بالیم کو تعدیم کی میں دولت کی کوئیس کا معمون ہوگا دور دولت کوئیس کا معمون کو کوئیس کا معمون ہوگا دور دولت کی کوئیس کا معمون کو کوئیس کا معمون ہوگا کوئیس کا معمون ہوگا کوئیس کا معمون ہوگا کوئیس کا معمون ہوگا کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے دور کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے کہ کوئیس کوئ

كاث واليس يأكير اجلاد يا مواويس كا اقرار مح ند موكاحتى كماس مدمواخذ وندموكا يرميد يس بـ

اگراس نے بیاقرار کیا کہ میں نے آزاد مورت یاباندی کی قرح کو طال کہ دونوں یا گرہ جی اٹی اٹل سے چرد یا بہاں تک کہ بیافاند اور چیٹاب کا ایک سوراخ ہوگیا تو طرفین کے خزد یک فی الحال اس پر پکھ لازم شہوگا گرموٹی کے کہ تعد بی کرنے سے اور بیا جائیت کا اقراد ہے۔ امام ایو ہوسٹ نے فرمایا کہ بیاقراد مال ہے اور فی الحق اور اگراس نے ایک ہا کرہ یا تدی فصب کر کے الل سے اس کی فرخ چرکر پا فاند کے سوراخ سے الاوی ہی اگر باغدی کے موثی نے قبل اس کے اقراد کے اس سے فصب کی وجہ سے دہان گئی جائی تو اس کو افتیار موثال کے دکھ معان فیصب وجوہ تھارت جی سے ہاوراگر انتصاص یعنی چرنے کے جرم کی وجہ سے طان لینی چائی تو اس کو افتیار شہوگا کی دکھ میں جناس کے اقراد سے تاہت شہوگی اوراگر کوئی باکرہ باغدی فضب کر کے لیا ہاوراس سے طاق تو اس کو افتیار شہوگا کی دکھ میں جائی ہاری الاوراس سے انتصاص کی خیاں ہوگا جو اس کی اور اس کے اس محتمل کی بائدی ہا کہ اور اس سے انتصاص کی ہاں تک کی آزاد ہو جائے میں مراج الو بائی جس ہے۔ اگر ماؤ وون نے اقراد کیا کہ جس کے اس کو جائے اور فی الحال منان سے انتصاص کیا جائے اور فی الحال کو تا ہوگا ہے تو میں ہے اس کو جائے اور فی الحال کی میں ہوگا ہوں کہ وہ باغدی دستھاتی جس کے لی جائے اور فی الحال کو تا ہوگا ہوگا تو بائدی ہوگا ہو تو اس کے بائی کو تحص نے اس بائدی سے ماخوذ ہوگا یہ ترائے اس میں تو بائدی کے مولی کو افتیار ہوگا کہ اس کو تقراد کی خص نے اس بائدی سے ماخوذ ہوگا یہ ترائے اس کی تو بائدی کو تھا ہوگا کہ اس کو تو تا کی در اور اس کے پائی کی ختص نے اس بائدی سے ماخوذ ہوگا یہ ترائے اس کی تو بائدی کے مولی کو اختیار ہوگا کہ اس کے تو کو اسے ماؤ دون کو گرکھا کہ کو تو تا تا ہوگا کہ اس کے تو کو تا کہ دون کے تو کی کو تو تا کہ تھا تھی کو تو تا کہ کو تو تا کہ کو تو تا کہ کو تو تا کہ تو تا کہ کو تو تا کہ کو تاکہ کو تا کہ کو تا کہ

اگر ہوں اقراد کیا کہ بھی نے اس یا کرہ سے بدوں اجازت اپنے موٹی کے نکاح کرے اقتصاص کیا ہے تو اس پر پھیلازم نہ ہو گااوراگرمولی سنے بزکاح فاسداس کے اقتصاص کے اقرار کی تقدیق کی ہوتو پہلے قرص خواہوں کا قرضداد اکیا جائے گا پھرا کر بچہ مال

ل الكاركيونك ودينت المائت بعدا فكار كم شمانت بوجاتى بين ولي في أمام ريت وفيروش الكارشرط ب سيس التبقيق ونكرا وسورت مل هذا رام والد سيس المنافز من في تعديق الحال جرم واجب المواخذ ويور سيس سول التي تنافذ الميافية البازية مولى كما أروب فكاح ريك التعاض كافر ارئيا قد مول بن كباك يدي سيس

اگر ماذون نے کسی شخص سے ایک غلام خرید ااور اس کو تمن ادا کر دیا خواہ اس پر قرضہ ہے یا نہیں . . . . کہا

اگر ماذون نے ان بھی ہے کی بات کا اقرار نہ کیا گئیں بیاقرار کیا کہ باقع نے بھرے ہاتھ فرو دنت کرنے ہے پہلے بیغلام
فلاں شخص کے ہاتھ فرو دنت کیا ہے اور فلاں شخص نے اس کے اقرار کی تقید ایق کی گر ہائع نے بحق یہ کی قو ماذون اس اقرار میں ہائع کے
حق میں صادق قرار نہ دیا جائے گا تا کہ ہائع ہے اپنا تمن والیس کر لے گراہے تی تھی بچا تھار ہوگا اور اس کو تھی ویا جائے گا کہ فلاں شخص
مادی بینی بہلے یملوک تھا بھرآزاد کیا گیا ہے خواہ بائد کی ہویا ناام ہو۔ سے سقر برسی ملوک کے تن میں اقرار کیا ہے۔

اگر قاضی ہے قرض خواہوں ماڈون نے ماڈون کی کے کی درخواست کی ہی قی فردخت کے جانے کے ماذون نے اقرار کیا کہ ظلاں عائب کا جمع پر اس قدر قرضہ ہوا درموٹی اور قرض خواہوں نے اس کی تعمد بق یا تکذیب کی تو غلام کی اس اقرار میں تعمد بق کی جائے گی اور قرض خواہوں نے اس کی تعمد بق یا تکذیب کی تو غلام کی اس اقرار میں تعمد بق کی جائے گی اور اگر غلام نے اقرار نہ کیا یہاں تک کہ قاضی نے اس فروخت کردیا چراس کے بعداس نے ایسا قرار کہا تو تعمد بق شکی جائے گی اور اگر موٹی نے اس کے اقرار کی تعمد بق کی کی اگر اس می دوسرا قرضہ نہ ہوتو سے مواق اور اگر دوسرا قرضہ نہ ہوتو سے موٹ کی گر اگر ہمارے اس مسئلہ کی صورت

میں وہ عائب آیا اور اس نے اپنے حق کے گواہ قائم کیفہ قرض خواہوں کا دامنگیر ہوکرانیا حصہ من ان سے لے لے گاور نہاس کو پکی نہ لے گار مغنی ہیں ہے۔ اگر ماؤون پر بہت قرضہ ہوں اور اس نے ایک دوسر فرض کا اقراد کیا تو یہ می اس پر لازم ہوگا اور سب قرض خواہ یا ہم حصہ دسید تقسیم کر لیں کے بید مسوط ہیں ہے۔ اگر ماؤون نے اپنے اوپر حالت جمر کے بہت سے قرض کیا اقراد کیا لیونی میں نے زید سے قرض کیا اور قلاں کا مال خور ہوگا ہے تعمیل سے قرض کیا اور قلاں کا مال خور ہوگا ہے تعمیل ہے کہ خصب میں فی انحال ماخوذ ہوگا ہے تعمیل ہے کہ خصب میں فی انحال ماخوذ ہوگا خواہ مقرلہ حالت اور شام کی افسد این کرے یا کے کرنیس بلکہ تو نے حالت اون میں خصب کیا ہے بہر صورت ماخوذ ہوگا خواہ مقرلہ حالت اگر مولی اس کا فدید دے دے تو فروشت نہ ہوگا اور قرض یا ود بعت عاریت و بشاعت میں اگر مقرلہ نے حالت اگر مولی اس کا فدید دے دے تو فروشت نہ ہوگا اور قرض یا ود بعت عاریت و بشاعت میں اگر مقرلہ نے حالت اور مقرلہ ایس کی تحد یہ کی آوئی الحال نوذ ہوگا ہے جو اتحال تو بھول ابو حقیقہ و فرو الحال خود ہوگا اور گر مقرلہ نے اس کی تحد یہ کی آوئی الحال ماخوذ ہوگا اور گر مقرلہ نے اس کی تحد یہ کی آوئی الحال ماخوذ ہوگا ہے جو ش ہے۔

ای طرح اگر تاباتی با مستوه جمدوار باذوں نے اس تم کا آفراد کیا تواس کا جمی بی تھم ہے ہیں ہو داش ہے۔ اگر باذون نے
کفالت بالمال کا آفراد کیا تو تی تیں ہے ہیں اپنے بیش ہے۔ خلام باذون نے آگرا ہے آزاد کرواسط آفراد کیا کہ آگر خلام کو آزاد فرض
کریں قو بلام کی گوائی اس کے لیے مقبول نہ ہو چھے بوی تواس کا افراد کی شہد کیاس پر واجب ہوا ہے آفراد کیا تو آفراد ہائل ہے
باؤون نے کی فلام یا آزاد پر جانب یا ایسے ہم کا جو برخاری کی یا فاسونیا بلود فی شہد کیاس پر واجب ہوا ہے آفراد کہا تو آفراد ہائل ہے
جب تک آزاد نہ ہو باخو قد بہو گا اور اگرا ہے اس کا افراد کیا جس سے قصاص لینے
کا افتیاد ہو گا یہ نہا ہے تی ہے۔ (وقع کان المبدوط) اور اگرا خوان صفید احدا او معتوجاً فاقر وا فعید الافان الهد قد اقراد بذلك بافتیاد ہو گا ہو اگرا ہے۔ اور آفراد بذلك الهد قد اقراد بذلك بافتیاد ہو گا ہو المبدوط) اور اگرا ہو افراد کیا تو ان کے مرض الموت بی فصیب یا تی یا قراض یا دو بعت
موجودہ احداث المبدول ہو جو اس کی صحت می داجب ہوا ہو اور اقراد کی دوبار تھی کی دار اور اکرا ہو اس کی دوبار کی دوبار تھی کہ اگراد اور اگرا ہو تا کہ المبدول کے مرض الموت بھی دوبالک مولی پر آفراد سے تو جو دوبار کی کے مال اور فلام کے رقباد دیال مقبوضہ کو جو فلام کا آفراد میں موجود ہو ہو گی کی مرض الموت بھی دوبار کی مرض الموت بھی دوبار کی دوبار آفر ضروحت موجود ہو ہو گی کی کی سے بافر فیک کو مال اور اکر کیا ہو قالام کا اقراد کیا ہو تو تا کہ مرض الموت بھی دوبار کی کے دوبار کی کے دوبار کیا ہو تا کہ الموت بھی دوبار کی کی دوبار کی کے دوبار کی کی کی کی دوبار کی کے دوبار کی کی دوبار کی کی دوبار کی دوبار کی کی دوبار کی دوبار کی کے دوبار کی کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی کی دوبار کی کی دوبار کی کی دوبار کی دوبار

قرضہ بواور غلام پرقر ضدنہ ہوگرائ نے موٹی کے مرض الموت میں اپنے اوپر قرضہ کا اقرار کیا ہواور اگر دونوں میں ہے ہرا یک پر ایس قرضہ ہو جو موٹی کی صحت میں واجب ہوا ہے اور غلام نے اپنے اوپر موٹی کے مرض الموت میں قرضہ کا اقراد کیا تو اس مسئلہ میں چند مور تیں ایک بید کہ غلام کے رقبہ واس کے مقبوضہ مال میں غلام کے قرضہ ہے جوموٹی کی صحت میں واجب ہوا ہے زیادتی ہوگر قرضہ موٹی سے زیادتی نہ ہواور اس صورت میں غلام کا اقراد مجھے نہ ہوگا اور غلام کے رقبہ واس کی کیائی سے پہلے غلام کا ووقر ضہ جوموٹی کی صحت میں واجب ہوا ہے اوا کیا جائے گا ہم جو بچھ زیادہ ہے کہ زیادہ ہوگا کا تر ضاوا کیا جائے گا۔

ووسرى مورت بيت كه خلام كرد قيدوال كرك كي على خلام كرد في الورمولى كرد فردون كى بسبت جودون برحالت محت موتى على البيس ودونو ل كرفس المري بسبت جودونول برحالت محت موتى على البيس ودونول كرفس المري الديم المري به والحالى المري الموت على المري المري المري المري المري المري الموت على المري المري المري المري الموت على المري المري الموت على المري المري المري المري المري المري المري المري الموت على المري المري المري المري المري الموت على المري المري المري المري الموت على المري المري الموت على المري المري المري المري المري المري الموت على المري المري المري المري الموت على المري الموت على المري المر

و بے جائین کے بیمبوط میں ہےاہ راگر موٹی نے بڑار درہم کا اقرار کیا پھر بڑار درہم کا اقرار کیا پھر بڑار درہم کا اقرا کیا اور سب اقرار اپنے مرض میں کیے پھر غلام نے اپنے اور بڑار درہم کا اقرار کیا تو قاضی غلام کوفر و شت کر کے اس کا ٹمن موٹی کے قرض خواہوں اور غلام کے قرض خواہوں اور غلام کے قرض خواہوں میں جار جھے کر کے تعلیم کرد ہے گاہورا گرموٹی نے اپنے مرض میں بڑار درہم کا اقراد کیا پھر موٹی ہو تھے اسے اور بڑار درہم کا اقراد کیا پھر موٹی مرکبیا تو قاضی غلام کا ٹمن دوٹوں قرض خواہوٹی اور تیسر ہے قرض خواہ غلام کے درمیان تین جھے کر کے تعلیم کرد ہے گاہو تی ہیں ہے۔
کے درمیان تین جھے کر کے تعلیم کرد ہے گاہ مختی میں ہے۔

مسئله كى ايك صورت جس ميس اكرمولى نے غلام كوفر وخت ندكيا بلك مدير كرديا تو قرض خوابوں كواختيار بوگا 🏠

امام الدر کے اور میں اور اس الدر کر میا کہ الرائے کھی نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی گھرائی نے اپنے غلام پر قیت غلام سے زیادہ تر ضہ کا افر ادر کیا اور اس وقت تک غلام میں ہوا تو قرض خوا ہوں کو اختیار ہوگا چاہیں اپنے قرضے کو اسطے غلام کو فرو خت کرادیں پر لازم ہوگا اور معلی کا افر ادقر ضرفارم کی ہواتو قرض خوا ہوں کو اختیار ہوگا چاہیں اپنے قرضے کو اسطے غلام کو فرو خت کرادیں یا اس سے سامت کرادیں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا افرادیں کے خوا موں کی نے اس کے اس کا افرادی کی کا افرادی کی کا افرادی کی کا افرادی کی کو خوا ہوں کو خوا ہوں کو خوا ہوں کو خوا ہوں کے باتم تشیم کران تو مشتری کے پاس قرض خوا ہوں کو غلام سے مواخذہ کر ان ان مورک کی اور خوا ہوں کو خوا ہوں کو خلام سے مواخذہ کر ان کے کو کی راہ نہ ہوگا ہوں کو افراد کر ویا تو قرض خوا ہوں کو خوا ہو کو خوا ہوں کو خوا ہوں

اگراپنے مرض میں غلام پر قرضہ کا افرار کیا اور ہاتی مسئلہ تعالد رہاتو کہلی قیت خاصنۂ قرض خواہان مولی کو سلے کی مجر غلام اپنی قیمت کے واسطے می کر کے خاصنۂ ایسنے قرض خواہوں کواوا کرے کا اور اگر مولی نے اس پر قرضہ کا اقرار نہ کیا بلکہ خطاے کی جنایت کا اے میں کہتا ہوں کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ باتی پانچ بڑادے اس کی قیت کم ہو بدلیل اس آول کے کہ جس قدماس سے ذائد ندہوو و بائل ہوگا چنانچ او پر کذرا۔ خالم

اگروہ ال فصب جس کا اپنے مرض علی اقر ادکیا ہے گواہوں نے معائد کیا ہو یا عاریت وور بیت و فیرہ کا معائد کیا ہو ہی اگر اور اگروہ الک سے معائد کیا ہو یا ہوں کہ اور اگروہ اور اگروہ اور اگروہ اور الک استی ہوگا ہیں ای کو دیا جائے گا اور اگروہ اور الک اللہ فصب و عاریت و یتاو دو بیت و یتاد یکھا ہوتو مقر اداس کے فصب و عاریت و یتاو دو بیت و یتاد یکھا ہوتو مقر اداس کے محت کے قرض خواہوں کے ساتھ میں اس پر گواہوں کے ساتھ خواہوں کے ساتھ و کہاں کر دیا جائے گا ہے تی بھی ہے۔ اگر اس پر محت کا قرض نہ ہواور آئے تو مرض کا قرض خواہوں کے ساتھ کیاں کر دیا جائے گا ہے تی بھی ہے۔ اگر اس پر محت کا قرض نہ ہواور مرض میں اس نے اپنے اور ہزادورہ می کا قراد کیا اور بیا قراد کیا کہ بی نے بڑادورہ می میں جے اس کے مرض میں فلاں مشتر ی بے استیا متام و کال وصول کرنا۔

قوله عاريت كوبعيد بهي عن مول يعني وه مال ين موجوكوا بول ك شاخت عن موجود بـ

واجب ہوئے تے وصول پائے ہیں تو اس کے وصول پانے پر تقعد این تنگی جائے گی کین جواس پر آتا ہے وہ اس کے اور دوسر ہے قرض خواہ وں کو اور ایں برصحت کے قرضہ موجود ہیں پس اس نے بعض قرض خواہ وں کو ادا کیا بعض کو خواہ وں کو ادا کیا بعض کو ضد موجود ہیں پس اس نے بعض قرض خواہ وں کو ادا کیا بعض کو اسطے ہزار درہم شدیا اقراد کیا بھر دوسر ہے فقص کے واسطے ہزار درہم و دیوت کو ایسے ہزار درہم و دیوت کے اور ایک ہی جو ایسے ہزار درہم کی نسبت سیاقر ادکیا ہے کہ بید بد فال فقص کی ودیوت ہے و دیوت ہو دیوت ہے اور بھر موجود تیس ہے تو یہ ہزار دورہم و دیوت کے صاحب و دیوت اور قرض خواہ کے درمیان برایر تقسیم ہوں سے جھے آزاد فقص کے ایسے اقراد ہیں تھی ہوں گے جھے آزاد فقص کے ایسے اقراد ہیں تھی ہوں گے جھے آزاد فقص کے ایسے اقراد ہیں تھی ہود کیس ہے اور اگر ماؤ والدوراس نے اقراد کی دوسر شرخص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس نے اقراد کی دوسر شرخص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس نے اقراد کی دوسر شرخص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس نے اقراد کی دوسر شرخص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس کے اقراد کی دوسر شرخص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس کے اقراد کیس نے اپنا قرضہ مول یا یا ہے تو اس کا اقراد سے دو گھی کہا کی دوسر سے قنص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس نے اقراد کی دوسر سے تنص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس کے اقراد کی دوسر سے تنص پرصحت کا قرضہ تھا اور اس کے ایس کی تو میں گیا ہو اس کے اپنا قرضہ مول یا یا ہے تو اس کا اقراد کی دوسر سے تنص پر سے دول کا یا ہے تو اس کا اقراد کی دوسر سے تنص پر سے دول کا یا ہم تو اس کا ترضی کی دوسر سے تنص پر سے دول کی دوسر سے تنص کی دوسر سے تنص کی تر مدر تھا کہ دوسر سے تنص کی تو مدر کی دوسر سے تنص کی تر مدر تھا دول میں دوسر سے تنص کی تر مدر کی دوسر سے تنص کی تر مدر تنص کی تر مدر کی در سے کا تر مدر کی دوسر سے تنص کی تر مدر تھا دول کی در سے تنص کی تر مدر کی دوسر سے تر مدر کی دوسر سے تر مدر کی دوسر سے تر کی دوسر سے تر مدر کی دوسر سے تر مدر کی دوسر سے تر کی دوسر سے تر کی دوسر سے تر مدر کی دوسر سے تر کی دوس

کوفرونت کر کے مشتری کودے دی پھراس ہے تن وصول پاے کا اقر ادکیا تو ایسا اقر ارجا تزہے گرمونی کے ماذون و مکاتب کے ہاتھ فروخت کرنے کی صورت میں جائز تین ہے۔ اگر ماذون کے دیار ماذون کے ہے۔ اگر ماذون کے ہے۔ اگر ماذون کے بالا کا جنا آزاد ہواوراس نے اپنے باپ بیاپ کے مکاتب با بیدی باس کے ماذون مقروض یا غیر مقروض کا مال لے کر کلف کردیا پھر ماذون کے بیا آزاد ہواوراس نے اپنے بال سے مکاتب با بیدی باس کے ماذون مقروض یا غیر مقروض کا میں کہ بیا گار میں ہوتوں کی تعدد بی نہوگی خواہ ماذون کے اقراد کیا کہ میں نے بید مال اس تکف کندہ سے وصول بالے ہوتا امام اعظم کے فزد کیا اس کے قول کی تقدد بی نہ ہوگی خواہ ماذون مقروض ہو یا نہ ہواؤ اس سے وصول پائے کا اقرار میں میں میں ہوتو اس سے وصول پائے کا اقرار میں میں میں کہ بیار کیا تھر اس میں کہ ہوتو اس سے وصول پائے کا اقرار میں میں کہ بیار کیا تھر اس میں کہ ہوتو اس سے وصول پائے کا اقرار میں میں کہ دوران کا بھائی ہوتو اس سے وصول پائے کا اقرار میں میں کہ دوران کا بھائی ہوتو اس سے وصول پائے کا اقرار میں میں کہ میں کر دوران کا بھائی ہوتو اس سے وصول پائے کا اقرار میں میں کر دوران کا بھائی ہوتو اس سے وصول پائے کیا دوران کا بھائی ہوتو اس سے وصول پائے کا اقراد میں میں کر دوران کا بھائی ہوتو اس سے وصول پائے کیا دوران کا بھائی ہوتو اس سے وصول پائے کیا دوران کا بھائی ہوتو اس سے دوران کا بھائی ہوتوں کیا تھائیں کے دوران کا بھائی ہوتوں کیا گوئی ہوتوں کیا تھائی کی دوران کی جو اس سے دوران کا بھائی ہوتوں کیا تھائی کی موتوں کیا تھائی ہوتوں کا بھائی ہوتوں کیا تھائی کیا تھائی کی دوران کی تو دوران کی تو دوران کیا تھائی کی دوران کی تو دوران کیا تو دوران کی تو دوران کیا تو دوران کی تو دوران

مائز ہوگا اوراس کے اقر ارومول کے بعد اس کے بھائی پرتم عائدت ہوگی میسوطش ہے۔

اكر ما ذون نے اسين مونى كواتى تجارت كا غلام فروخت كرنے كا علم دياس نے فروخت كيا بحراس نے اقرار كياك ماذون نے مشتری ہے جن وصول بایا ہے قوموفی ہے اس کے قول پر تھم نی جائے گی کہ تا ہے یا جموث ہیں اگرمونی نے تھم کھالی تو ضامن نہ ہوگا اورا كركلول كياتواسيند ماذون كواسط في كاشامن موكار منتى ش ب-اكرزيد في اسينه ظام كوجس كي قيت بزارور بم بتجارت كي اجازت دی اوراس نے بعداجازت کے برارورہم قرض کر لیے بحرموٹی نے اس پر برارورہم قرضکا اقر ارکیا طال تکدو ومنکر ہے بحرموتی نے اس کو آزاد کردیاتو جس قرض خواہ نے غلام کو قرضہ یا ہے اس کواختیار ہوگا جا ہے موٹی سے اس کی قیت کی منوان لے یا غلام آزاد سے اینا قر ضدوسول کرے ہیں اگرمونی نے اس کوشان دے دی تو دوسرے قرض خواد معنی مقراب کا سوئی یا غلام پر پچھی شہو گا اورا کراس نے غلام سے اپنا قرضہ لینا اعتبار کیاتو دوسرے مقرلہ کو اعتبار ہوگا کہ مولی سے خلام کی قیت فے۔ اگر موٹی نے فلام یے وہ بزار در ہم کا اتر ادکیا ہواورغلام پراس کےسوائے کوئی قرضین ہاورغلام نے اقرارمولی سے افکار کیا پھرغلام پراقراری پاہوت کوابان بزارورہم لازم موے تو غلام فروخت کیا جائے گا اور ہرا کی۔ قرض خواہ اس کے حمن میں بحساب اپنے پورے قرضہ کے شریک کیا جائے گا اور اگر اوّل غلام نے اقر ارکیا ہواتو پہلے ای کا اقراری قرضدادا کیا جائے گا ای طرح اگر غلام دو برار کوفروشت ہوا مگر اس عل سے ایک براد وصول موے اور ایک بزارڈ وب میجاتو بھی جس قدروصول مواہدہ علام کے مقرل قرض خوا وکو ملے گا۔ اگر فلام نے بزار درہم قرضہ کا اقرار کیا بكرمولى نے اس ير برارورہم قرضه كا اقراركيا بكرخلام نے برارورہم قرضه كا اقراركيا تو فروشت كيا جائے كا اوراس كے تن يس سے وہ دونوں قرض خوادجن کے داسطے غلام نے اقرار کیا ہے حصدرس تقیم کرلیں مے پھرا گرشن عی سے بچھ یاتی رہاتو اس کو سطے جس ک واسط مولی نے اقراد کیا ہے اور اگر غلام نے کھاقر ار نہ کیا گرمونی نے اس پر بڑارور ہم قرضہ کا اقرار کیا بھراس پرووس مے فعل کے بزار ورجم قرضه كاجداا قرراكياتو غلام فردخت كياجائ كاوراولا مبليقرض خواه كاقرضدد كراكر وكحدياتى رباتو دوسر كودياجا ع كاوراكر جدانه کیا بلکہ منعمل دونوں اقرار کیے مثلا ہوں کہا کہ زید کے میرے اس غلام پر بزار درہم اور عمر و کے بزار درہم قرضہ بیں تو دونوں قرض خواداس کے تمن می حصد سر تر یک جوجا تی مے اور اگر غلام نے مولی کے اقر اوی دوسرے قرض خواد کے قرضہ کی تصدیق کی خواد کلام اقرار متصل ہو یامنقطع تو دونوں اس کے تمن عی حصہ دار ہوں مے اور اگراؤل کی تصدیق کی تو پہلے اس کا قرضہ دیا جائے گا تھریتکم اس صورت میں ہے کہ مولی کے دونوں اقرار بکلام منتقطع واقع ہوئے ہول اور اگر بکلام متعمل ہوں تو دونوں اس کے تمن می حصہ دار ہوں مے بیمبوطی ہے۔

اگراہے غلام پرقر ضد کا اقرار کیا تو سی ہے اگر چینلام تکھیب کر ساور غلام پرقر ضدنہ ویہاں تک کرقر ض خُواروں کو نہ قیمت ہے وصول کرنے کا استحقاق ہوگا اور اگر غلام آزاد ہو گیا تو فقط کھتر مال کا اپنی قیمت وقر ضد سے ضامن ہوگا لین اگر قرضہ کم ہوتو اس کا اور اگر قیمت کم ہوتو اس کا ضام میں ہوگا ہے ٹنا و کی مفری ش ہے۔اگر ماؤون کی قیمت ڈیڑھ ہزارد دہم ہوں اور غلام نے ہزارد دہم قرضہ کا قرا

ا كرغادم كى قيمت أيك بزارورجم مواورغام في بزارورجم قرض كا اقرادكيا كمرمونى في الى يربزاردرجم كا اقراركيا كمرغام كى قيمت ید در ال سال ملک کدد براردرام موسے مجرفام نے براردرام قرضا افراد کیا مجردو براردرام کفرد خت کیا کیانو تمام من انسی دوول کودیا جائے گا جن كواسط غلام في اقراركيا باوراكرموني في الكوار اوكياتواس كى قيت كاضائن بوكااوراكران دونول في جن كواسط غلام في اقرادكيا بفلام كادامنكير مونا اختياركيا باورموني كوقيت برى كردياتوال قرض فوادكوس كواسط موالى ف اقرادكياب ساعتيار موكا كيمونى سابنالوراقر ضدومول كرياورة كرغلام كي قيت ويزج بزارورجم مواورموني فياس برايك بزارورجم كااقراركيا بكرووس بزاردرهم كااقراركيااوردونول اقرار جدا جداواتع موية مجرغام أيك بزار ورجم كفروخت كياتوبيتن مبلي دونول يترض خوابمون بس تين تهانى موكمتنسم موكا نی اس میں ہے پہلا بھراب بزار درہم کے اور دوسرا بھراب یا تھے سودہم کے شریک کیا جائے گا اورا گرمونی نے اس کو آزاد کیا در حالکہ اس کی قیمت براردرام می توال کے براردرام قیمت کا ضاکن ہوگا ہور بردوترض خواداول اس قیت کو تین حصر کے بعدرات اے آر ضرفا بند کے ہا ہم تقسیم کرلیں سے پھر یا نج سوغلام ہے بھی لے کرتین حد کر کے تقسیم کرلیں سے اور اگر انہوں نے اوّ لا غلام سے لین اختیار کیا تو بالذرباس کی قیمت کے بڑاردرم لے لیس مے اور تین صد کر کے بعدرانے اپ فرقد ثابت کے باہم تقیم کرلیں مجب مردلی سے بھی اس کی پوری قیمت لے لیں سے اور اگر مولی نے غلام پر بیدونوں اقر ارا بیابی کام مصل میں سے مول تو قرض خواد غلام کے من میں برابر شر بیابوں سے اور اگرمولی نے اس کو از داوکر دیا تو موٹی سے اس کی قیمت تاوان لیس کے پھر ماتی قرضہ کے واسطے غلام کی المرف دجوع کر کے بعقر راس کی قیمت کے لیس محادرجس فدرقر ضاس سنداده رو مياده دوب كياس كوكس سنيس في المستحة بين اوراكر غلام كي قيت بزار درجم بواورموني في اس ير بزار ورجم قرضكا اقرادكيا بحراس سك بعد بزادروجم كانتر ادكيا بحرفائهم فيست يزحكدو بزادوجم موكى بحراس يربزادورجم كانتر ادكيا بحرفام ووبزادك فروشت بواتوريش مبلياد رتيسر مصيك درميان نصفانصف تنتيم بوكا اوردرمياني كواس على مت وكسند في كارا كردو بزاريانج سودر بهم كوفروشت كيا كياتو بهادا ورتيسراا بنااينا قرضده ولكركيس كاورباق دوسر عاد ملكالوراكر مولى في ال كوآزادكر ديالوراس كي قيت ووبرارور بم يعق اول دوئم ال عدائي قيمت كي منهان ليس كاوردرميان واليكويك في الماراكرا زاوكيا حالة كلداس كي قيمت وبراريا في سودراتم في واول و مؤم مولی سعدد بزاردد ہم لے اس معاور باتی یا بچ مودر ہم دوسر سے کیس کاس دیدے کہ مولی نے اس کے قرض خواہ ہونے کا افرار کیا ہے اوراس كاماد ون ركي تركن مدو كالوراكر يكم قيمت مونى يرد وب كن ويد مقدار عامدة دومر المسك معدي تار وي

اگر قیمت غلام ڈیڑھ ہزار درہم ہواور مولی نے اس پر بڑار درہم قرضے کا چر بڑار درہم قرضہ کا بھر دو ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا مجر غلام تین ہزار گوفر دخت ہوا تو اوّل اپنا پورا قرضہ ہزار درہم وصول کرلے گا اور ایسے بی دوسرا بھی اور ہاتی ہزار درہم سوتیسر سے کولیس گاور اگر تمن میں سے فقط ہزار درہم وصول ہوئے اور ہاتی دو ہزار درہم ڈوپ گئے تو ہزار کی دو تہائی اوّل کواور ایک تہائی دوسرے کولیے

اگر تمن ش سے ایک بڑار ڈوب کے اور دو بڑار برا کد ہو یہ اور دو بڑار برا کہ ہو یہ اور دوس کے اقرار کی قرام کے اقرار کی وفاح کے درمیان پائی ضہ

موکر تقتیم ہوگا جس ش سے موٹی کے اقل اقراری و فلام کے اقراری برایک و دویا تھے ہیں اور دوسر سے موٹی کے اقراری و ایک پانچواں
حصہ لے گا۔ اگر ایک فض نے اسپ قلام کو تجارت کی اجازت وی حالا تکہ اس کی قیت بڑار دوہ ہم ہاس نے قرید و فروضت کی بیال
تک کہ اس کے پاس بڑار دوہ ہم ہو کے چھر فلام نے بڑار دوہ ہم قرضہ اقرار کیا اور موٹی نے اس پر بڑار دوہ ہم کا اقرار کیا تو بڑار دوہ ہم بھاس
کے پاس ہیں و و دونوں قرض فواجوں ہیں تصفائصف تھیم ہوں گے اور اگر موٹی نے اس پر دو بڑار دوہ ہم کا اقرار کیا تو فلام کا تھی و و بڑار دوہ ہم کا اقرار کیا تو موٹی کے اس پر دو بڑار دوہ ہم کا اقرار کیا تو موٹی کا اقرار کیا تو موٹی کا اقرار کیا تا تر اور کیا تا ہم ان کی جس نے بڑار دوہ ہم کا اقرار کیا جائے اور اگر موٹی کے اور اگر موٹی کے اور اگر موٹی کا اقرار کیا تا تر اور کیا تا ہم اور کی خواج و کی کیا جائے گا اور اگر موٹی کا اقرار کیا تا ہم اور کی موٹی کی خواجوں میں جار حصہ ہوگا جس میں ہیں ہوئی کا اقرار کی فلام کوٹین و کمائی جی خواجوں میں جار حصہ ہوگا جس میں ہے موٹی کا اقرار کیا تا ہم اور کی خواج و حصہ اور فلام کے برا کے تر کی خواج اور اگر کی کوا کیا ہم اور کی کوا کیا گیا ہم کے کیا گیا ہم کو موٹی کیا گیا ہم کوٹی کیا گیا ہم کی کھیلے کے اس کی کھی جو موٹی کا تر اور کیا کی کھیا ہم کوٹی کیا گیا ہم کی کھیل میں ہوگا جس میں کے کہا تر ان کی کوا کی کھیل کی کھیل میں جو موٹی کی گیا ہم کی کھیل کے خواج کی کھیل کی کھیل کیا گیا ہم کی کھیل کے خواج کی کھیل کے کہ کھیل کے خواج کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کوٹی کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کوٹی کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل کھیل کے دور کھیل کھیل کے دو

بارې بفتر:

## دو فخصوں کے مشتر کے غلام میں اور غلام کوا یک بیاد ونوں کی تجارت کی اجازت ویئے کے بیان میں

قال المحرجم ال باب شي محرجم اجازت دونده كو بالقلاجير اور غيراجازت دونده كو بالقط ما كت تجير كرتا بام سل يه به كدود مولا وَل شي ايك غلام كوا جازت دينا ال يحصد على محل عن حصد على أيل محل به الدور جب جيز يحصد على موالة من من ايك غلام كوا جازت وينا ال يحصد على موالة من من ايك غلام كوا جازت كي موقع اور ما كت يه حصد كا جازت في موقع اور من كا المال كرد من كا المال كرد بيده فروخت جائز مول كا ايمال كراك كرد بيال شي ال كي فريدة فروخت جائز مول كي ايمال كي المال كي فريد بيال شي ال كي فريدة فروخت جائز موكي المراك بي مهم المراك كرد بياك من المال كي فروخت بالمراك موجود بيالت مولاك بياس موجود بيالت مولاك بيال طود كرير تجارت كي كما في موجود بيالت مولاك بيات معلوم جوجات في تيا ما يقلم بي كرفر فد كراوا كرف من كما في على من من كما في عدد من كا في من من كما في من من كا في من من كا في من من كا كي خور موااوراس فريد و ما كت دونول كا حصد قرض فوا مول كوديا جائل الموت عن من جاري بي كرد جب إدرا غلام مجود موااوراس فريد و يول كا حصد قرض فوا مول كوديا جائل المن كرد بي والمغلام كود بيا جائل كان من من بي من جاري بي كرد بي المال كرد بي المناك كي والموت عن من جاري بي كرد جب إدرا غلام مجود موااوراس فريد بيدول كا حصد قرض فوا مول كوديا جائل المن وريد بي المناك كي المناك كي جاري بي كرد بي مناك كي من جاري من كرد بيا جائل كان كرد بي والمناك كي حد بي وراغلام مجود موااس فريد بيدول

فرونت کر کتجارت سے ال کمایا اوروہ اس کے پاس موجود ہاور تجارت کی جد ساس پر قرضہ و کیا تو جس کمائی کی جہت ساس پر قرضہ و کیا ہے وہ استحسانا اس کے ادائے قرضہ جس صرف کی جائے اور قیا ساصرف ندگی جائے بلکہ بوری کمائی اس کے موائی ہوجس دجہ جائے دیا قرض خوا ہوں کا مطالبہ موو ولوگ اس کے آزاو ہو جائے تھا دکر ہے اور اگر بیکائی اس مب سے حاصل نہ ہوئی ہوجس دجہ سے قرضہ و کیا ہے تو اوائے قرض جس بجر کا حصر صرف کیا جائے گانہ ساکت کا اور اگر کمائی کا حال پجے مطوم نہ و کہ ای جہت سے حاصل ہوئی ہے جس وجہ سے خاصل ہوئی ہے اور دونوں موالا و ان ختران کیا ہی موائے دوسر سے سب سے حاصل ہوئی ہے اور دونوں موالا و ان نے اختران کیا ہی ساکت نے کہا کہ کمائی اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے نہ بلور سے نام اس کہ کہا کہ میں ہوئی ہے نہ بلور سے اور سے کہا کہ کہا کہ بیلا و بہ سے حاصل ہوئی ہے نہ بلور سے تار میکائی اور ایک کہا کہ بیلا کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے تار میکائی اور ان جی خاصل ہوئی ہے تار میں ہوئی جائے اور سے کہائی اور اے قرضہ جی صاصل ہوئی ہے دوئی جائے اور سے کہائی اور اے قرضہ جی صاصل ہوئی ہے دوئی جائے اور سب کمائی اوائے قرضہ جی صاصل ہوئی ہے دوئی قرضہ کا حب ہے اور سب کمائی اور اے قرضہ جی صاصل ہوئی ہے دی تار صوب ہے اور سب کمائی اور اے قرضہ ہوئی جائے ای اس کے سے اور سب کمائی اور اے قرضہ ہوئی جائے گائی ہوئی جائے ہوئی جائے ہوئی جائے گائی ہوئی جائے ہوئی ہوئی جائے ہوئی جائے ہوئی ہوئی جائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ

اگردومولاؤں میں سے آبک نے اس کوتجارت کی اجازت دے دی اورور االل بازار کے پاس آیا اوران کواس کے ساتھ معالمہ فرید وفروخت سے مع کردیا جرساکت نے بختر کا حصر فرید لیا تو بوراغلام جور ہوگیا چرا گرمشتری نے اس کوفرید وفروخت کرتے دیکر کھٹے نہ کیا تو پہنجارت کی اجازت ہوگی ہم موالی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نے اپ شریک ہے کہا کہ غلام کواپ خصر میں یا کہ برے صحر میں تجارت کی اجازت و سے وسال نے قبول کیا تو بورے غلام کواجازت ہوجائے کی بیتا تارخانی میں ہے۔ اگر دوفوں میں مواجات کی بیتا تارخانی میں ہے۔ اگر فلام دوخضوں میں مشترک ہوا درایک نے دوسرے کواجازت دی کہ تو جراحمد غلام مکا تب کردی تو دونوں کی طرف سے غلام کو تجارت کی اجازت ہوگی گر کتابت فقا حصر مکا تب کشدہ کے ساتھ متصودہ وگی بیاما ماعظم کا تول ہے کہ بہاں تک کہ اس کی آدی کمائی اس کے بعد ملے گی جس نے اس کو مکا تب کشدہ کو اور نصف کی اوراس پر قرضہ وگیا ہجراس مکا کی جس نے اس کو مکا تب کندہ کو اور نصف کی جس نے اس کو مکا تب کندہ کو اور نصف کی اگر دونوں میں سے ایک خلام کو اجازت دی اوراس پر قرضہ وگیا ہجراس

نے شریک کا حصر شریک سے قرید لیا بھر قاام نے اس کے بعد قرید وقر وشت کی اور مولی کو معلوم ند ہوا اور اس پر قر ضد ہو گیا تو پہلا اور دوسرا قر ضد دونوں پہلے نصف میں تار ہوں کے اور اگر مولی کو بعد قرید نے کے اس کی قرید وفروشت کا حال معلوم ہوتو نصف قریدی ہوئی میں بھی پہنچارت کی اجازت ہوگی ایس پہلا قرضہ پہلے تصف میں دوسرا قرضہ بورے قلام میں قرار دیا جائے گاریم سو مل میں ہے۔

اگراس کوفت ایک بی مولی نے سودرہم قرض دیے ہوں کے کدود تبائی موالہ کیا ہواور بائی سمتہ بحالد ہے قالم کے سودرہم اس کے اور اجنبی کے درمیان تمن صدیو کراس طرح تشیم ہوں ہے کدود تبائی موئی کواور ایک تبائی اجنبی کو طے کی اور ایبام الفظم کا قول ہے کہ ہاور امام ایو ہوسٹ وامام گر نے قربایا کہ اس کی چھائی موئی کواور تین چھائی اجنبی کو طے گی بیر ان الو بات بھی ہا اور اور اور اس کو کھون ان اس الشرکت بھی سے دیون ایک نے اس گو مال شرکت سے سودرہم کا اسباب قرض دیا اور کی اجنبی نے بھی سوورہم کا قرض دیا چرفلام مرکیا اور سوورہم چھوڑے یا سودرہم کو فروشت کیا گیا تو اس بھی سے اجبی کو دوج بالی اور دونوں شریک کو ایک بہتی نے بھی سودرہم کا قرض دیا تو سودرہم کا قرض دو اور دونوں بھی بھور منان شرکت ہوا ور دونوں می بھورہم کی دوج بائی مال اجنبی کو اور سودرہم کی تبائی دونوں شریک کی فی فی اور اگر شام دونوں بھی شرک ہوا ور دونوں نے یا کیک نے اس کو سودرہم کی مورہم کی اور اس قرضہ مال شرکت سے دیا اور اجنبی نے سودرہم کا قرضد دیا اور باقی مسئلہ بحالہا رہے تو سودرہم کس باجنی کو دیے جائیں سے اور اس مورست بھی دونوں بھی سے کی شریک کو بھی سے ایک خاتر ہوگی ہے اس کا اقتادی بھی کھوں کی کھوں کے اس کا حصر سات سودرہم کو روخت کر کے اپنے قرضہ کی اور دونوں سے مالے بھی بیات وردہم کو میں ہورہم کو اور دونوں سے دیا تو صودرہم کا قرضد دیا اور دونوں سے دیا اور دونوں کی سے ایک خور ہو باتی سودرہم کو اس میں دونوں کے مورہ میں کو تھوں کے مشترک خالم ما دونوں کو میں ہورہ ہم کو ترفت کر کے اپنے قرضہ کی اور دونوں کی مسئلہ کی اور اس کو اور دونوں کی مورد ہم کی اور اس کو میں ہورہ ہم کو ترفی کی اور دونوں کی مورد ہم کیا تو صود کی اور دونوں کی مورد ہم کو ترفی کو مورد ہم کی کو ترفی کی مورد ہم کو ترفی کی مورد ہم کو ترفی کی دونوں کی دونوں کی مورد ہم کو ترفی کی دونوں کی مورد ہم کو ترفی کی کوفیوں کو ترفی کو دونوں کو ترفی کو دونوں کی مورد ہم کی کو دونوں کی مورد ہم کو ترفی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی مورد ہم کو ترفی کی کو دونوں کو ترفی کو دونوں کی مورد ہم کی کو دونوں کی دونوں کو ترفی کی دونوں کی دونوں کو تو دونوں کی دونو

اگردو تخصول نے اپنے مشترک خلام کو تجارت کی اجازت دی چرا یک نے اس کوسود ہم کا اسباب قرض و یا اور ایک اجنبی نے

أ. هكذا وجدناه في النسخة الموجوة عند الرجنت والله اعلم الصواب .

سود دہم کا قرضہ یا پھر جس نے قرضہ کی دیا ہے وہ مولی عائب ہوا اور اجنی حاضر دیا اور اس نے قصید کی کہ جس مولی نے اس آن نہ دیا ہے۔ اسکا حصد فرو خت کر اور اٹنا قرضہ مولی کرنے قرو خت کیا جائے گالیں اگر پہلیا کی وہ ہم کوفرو خت کیا جائے قرصب اجنی لے لیے اور اگر وہر امولی حاضر ہواتو اس کا حصر اس اجنی کے واسطے اور اس مولی کے واسطے جس نے قرضہ دیا ہے فرو خت کیا جائے گا اور

ووتوں باہم نصفا نصف تقسیم کرلیں گے۔

اگر قرضد ہے والے مولی کے حسر کائٹن مشتری پر ڈوب گیا اور اس مولی کا حصہ بس نے قرضد نہیں دیا ہے ہی ہی در ہم یا کم
زیادہ کوفرہ خت کیا گیا تو بیٹن دونوں میں تین تین تہائی تشیم ہوگا ہی ہی ہے دوحصہ اپنٹی کواورا کیہ حصہ قرضد ہے والے مولی کو ہے گا
لیس اگر انہوں نے اس طور سے باشٹ لیا چر پہلے بچاس دوہ میں آمد ہوئے تو سب اپنٹی لے لے گا ای طرح اگر بچاس سے زیادہ وہ دوئی کہ مولی دوئی کے مولی دوئی اس طور ت اس مولی دوسر سے کہوا ایس ٹیس لے سکے اس مولی دوئی دوئی دوئی دوئی کی دوئی دوئی اس کے لیک دوسر سے کہوا ایس ٹیس لے سکرا کی خلام دوشھ وں میں مشتر ک ہواور دوٹوں نے اس کو تی اجازت دی پھر ہوا گیا ہے دائی کو دوئی سے اور مورد ہم کی دوئی ایس کے حکم سے قرضہ میں دیے اور سود درہم کی اجنبی نے اس کو قرضہ میں دیے چروہ غلام سودر ہم کو دوشت ہوا تو یہ سودر ہم اجنبی اور دوٹوں مولا کا سے درمیان تین حصہ ہوکر مساوی تقسیم ہوں تے اور اگر وہ مال جو ہرا کیے مولی نے اس کو فرضت ہوا تو یہ سودر ہم اجنبی اور دوٹوں مولا کا سے درمیان مشتر ک ہوگر اجنبی نے اس کو قرضہ میں دے دیے کی اجازت دی ہواور بائی سئلہ قرضہ میں دیا ہے دہ اس مولی اور اجنبی کے درمیان مشتر ک ہوگر اجنبی نے اس کو قرضہ میں دید ہے کی اجازت دی ہواور بائی سئلہ کی دوسرد تر میں مولا کا سے درمیان مشتر ک ہوگر اجنبی نے اس کو قرضہ میں دیا ہو درجا درصوب کو ایک میں مول کے درمیان دیا ہے کہ درمید ہوں گا درجوں ہوئی کو لیس کے دور جا درصوب کی کو لیس کے دور جا درصوب کو کی اور دوئوں اجنبیوں کو لیس

ہرایک موٹی کوایک ایک حصد مے گا اور اگر ایک تمام دوسودرہم قیمت کا دو فخصوں میں مشترک ہوا اور اس کواجنی نے سودرہم
قرضہ دیے گرقرض خواہ آیا اور اپنا قرضہ طلب کیا اور دونوں مواہ دک جی سے ایک فائب ہوا تو فائب کے حصد میں پھی ڈکری نہ ہوگی
جب تک کہ حاضر نہ ہو ہیں اگر حاضر کا حصد سو درہم کوفر وخت ہوا تو سب قرض خواہ لے لے گا پھر جب فائب حاضر ہوتو جس کا حصہ
فروخت ہوا ہو وی ایس درہم کے واسطے اس کے حصد فلام میں موافذہ کرے گا ہی یا تو وہ فروخت کیا جائے گایا نائب اس قدر درہم اوا
کر سے گا ای طرح آگر فلام آل کیا گیا اور حاضر نے اس کی قیمت میں نصف یعنی سودرہ ہم پائے قرض خواہ سب کے سرکتا ہے پھر جب
فائب حاضر ہوکرا پنے حصہ کی قیمت وصول کرئے وہ جس کے حصد سے قرض خواہ نے لیا ہے وہ شرکی سے نصف قیمت لے لیگا ہے۔

میسوطین ہے۔

بەر ىىمتر:

## ماذون کے مجور ہونے کے بعد جواختلافی خصومت ماذون واس کے مولی کے درمیان غلام ماکسی غیر کے مقبوضہ مال میں واقع ہواُس کے بیان میں

اگر غلام ماذ ون کے پاس مال ہواور مولی نے کہا کہ بیریرا مال ہے اور ماذون نے کہا کہ بیری کمائی ہے ہی آئر ندام مقروض ہو تو ای کا قول تبول ہوگا اور اگر نہ ہوتو مولی کا قول تبوگا کذائی الذخیرہ۔ اگر مال غلام دموتی دوونوں کے قبضہ میں ہوئی اُسروہ مام مقروض نہ ہوتو مولی کا قبضہ معتبر ہوکر ای کے نام ڈگری ہوگی۔ اگر قرضہ نہ ہوتو مولی کا قبضہ معتبر ہوکر ای کے نام ڈگری ہوگی اور اگر بید مال غلام دموتی واجنی سب کے قبضہ میں ہواور ہراکیک دائوگی کرتا ہوکہ میرا ہے ہی اگر غلام مقروض نہ ہوتو و و مال مولی و

مے قبل مامل ند موتو بہالمستحق موكا يعنى اى كنام ذكرى موكى يدمسوط ش ب-

اور قرض خوا ہوں نے کہا کہ ٹیں بلکہ تو ماؤون ہے تو اسخسانا قرض خوا ہوں کا قول تبول ہو کر غلام ماؤون قرار دیا جائے گا اور جب و ماؤون قرار پایا اور اس نے خود عی مریخا ماؤون ہونے کا اقر ار کردیا تو قیاساناس کی کمائی قرضہ بھی تادائشکہ مولی عاضر نہ ہوفرو شت نہ کی جائے گر اسخسا فاس کے اوائے قرضہ کے واسطے فروخت کی جائے گی۔ پھر اگر اس کی کمائی فروخت کر کے اوائے قرض کے ہاو جو د بھی پھے قرضہ باتی روکھیا تو قیاسا واسخسانا جب تک مولی حاضر نہ ہوخود غلام فروخت نہ کیا جائے گا۔

اگر فلام بی شتری بوادر باقع نے کہا کہ بھی تھے کہ کہ کہ شدووں گا کہ کرتے تھور ہوارس نے کہا کہ بیل ماؤون ہوں تو ہنام کا قول تبول بدور گا ہرا کہ بائع نے کواود ہے کہ بورخ یہ کے واقع کے پاس پیش ہونے ہے پہلے فلام نے اپنے ججورہونے کا اقرار کیا ہے تو گواہ تہوں سے اگر اس کے بعد کہا کہ بیل فلام ہوں اور آخر ہے تا ہوا وراس کرتے ہو اور آخر ہونے کا موال معلوم نہ ہوا کہ بین فلام ہوں اور آخر ہونے تھے مور کیا کہ بیرا نامام ہوں اور آخر ہونے تو مور کیا کہ بیرا نامام ہوا ورقر خواہوں نے کہ کہ بیا آزاد ہے کہ بیا آزاد ہے ویہ قار اس کے بعد کہا کہ بیل فلام ہوں اور اس تھی کہ اور کہا کہ بیرا نامام ہوگا ہوں نے کہ کہ بیا آزاد ہے کہ بیا آزاد ہے ویہ نام اس کے اور آخر ہونے کہ کر ترخی خواہوں کے تو ہم محمد ق نہ ہوگا اور کہ بیان کا خواہوں کہ تو ہوئے گا گر ترخی خواہوں کے تو ہوئے گا اور کہ اور کہ بیان کہ خواہوں کے تو ہوئے گا ہوئے کہ اور کہ کہ خواہوں کہ تو ہوئے گا ہوئے کہ ہوئے ہوئے کہ ہ

تو مشتری تمن ہے ہری ہوجائے گا اور اگر ہوتو تمن ہے ہری نہ ہوگا ہے جا تھے ہے۔ اگر قلام بعد تجور ہونے کے مرکمیا تو مولی کواس کے قرض داروں سے بابت قرضد کے تصومت کا استحقاق ہے تو او قلام مقروش ہو یا شہو ۔ اور آیا مولی کواس کے قرضد مولو کرنے کا افتیار ہے ہیں اگر غلام پر قرضہ ہوتو بعد ٹیس کرسکتا ہے ہوں تی ہے مسئلہ ماذون الاصل میں نہ کور ہا اور کا لت الاصل میں انگھا ہے کہ بختہ کرسکتا ہے اور اگر قرضہ ہوتو بعد ٹیس کرسکتا ہے ہوں تی ہے مسئلہ ماذون الاصل میں بلکہ بات ہے کہ جو تھم کتاب الماذون میں تکھا ہے وہ المی صورت میں ہے کہ مولی پروٹا فقت نہ ہو جی تقد نہ ہو گر تقاضا کرسکتا ہے اور جو تھم کتاب الوکا لت میں ہو وہ المی صورت میں ہوگی تقد ہوا ور اگر بعد مجور ہونے کے قلام نہیں مراکبین مولی نے اس کوا پی ملک ہے الوکا لت میں ہو وہ المی صورت میں ہوگی گر کیا تبدیز کرسکتا ہے یا ٹیس تو اس میں مولی ہے اس کوا پی ملک ہے تھال دیا تو اس قرضہ نے وصول میں مولی تعصم ہوگا کر کیا تبدیز کرسکتا ہے یا ٹیس تو اس میں مولی ہے ہو تھم ہوگا کر کیا تبدیز کرسکتا ہے یا ٹیس تو اس میں تھی بل ہے جو ہم نے ذکر کی ہے پھر اگر

مشتری نے وہ قلام آزاد کردیا تو غلام بھی محصم قراردے دے گابیٹنی ش ہے۔

ا معمدامع بوكفهم كااطلاق مطلقة ايك فريق مقدم برع خواهدى بوياد عاعليهو

سے گا اور اگر بجور پر قرضہ نہوتو مشتری کا قرضہ اس غلام واپس شدہ و بچور دونوں کی گردن پر ہوگا کہ دونوں اس کے ٹس کے واسطے فروخت کے جاسکتے ہیں اور اگر فیصلہ مقد مدیش موتی نے قسم کھالی ہوتو پھر غلام جی اس کو داپس نہ دیا جائے گا گر جب غلام بجور آزاد ہو جائے تب اس کا غلام جیج بوجہ اقرار عیب کے اس کو واپس دیا جائے گا کذائی المنتی۔

١٠٠٠ نير:

## غلام ماذون ومجورونا بالغ ومعتوه برگواہی واقع ہونے کے بیان میں

موجائے بیام اعظم وامام مرکز اول بے بیٹاوی قامن خان میں ہے۔

درہم یازیادہ کی چوری کی کوائی دی اورہ و منظر ہے ہیں اگراس کا موٹی حاضر بوتو بالا تفاق سب ائمد کنزد کے اس کا باتھ کا تا جائے گااور اگر غائب بوتو بال مسروق کا ضائمن بوگااورا ہام اعظم وامام تھے کے نزد کے اس کا باتھ شکا تا جائے گا کذائی آمٹنی۔اگردس درہم ہے کم کی چوری پر کوائی دی بوتو کوائی تیول ہوگی خواہ موٹی حاضر ہویا عائب بوریقادی قاضی خان عمل ہے۔

مال کی ڈگری نہ کرنے سے مراد 🖈

جس کے داسطے دو کا فروں نے گوائی دی ہے۔ قاام نے اس کے قرضہ کی جس کے داسطے دد کا فروں نے گوائی دی ہے تھد یق کی تو دونوں قرض خواواس کی کمائی وخمن رقبہ بی شریک ہوں جا کیں گے بیجسوط سی ہے۔

جس کے واسطود و ذمیوں نے گوا بھی دی ہے جو آگر اس کے بعد بھی پی گوشن باتی رہاتو سوئی کو سلے گائی طرح آگر موئی حربی ہوتو

بھی بھی بھی تھم ہاورا گرسوٹی و قلام دوٹوں جربی بھوں اور باتی سسلہ تو سنگی ڈگری ہوگی اور پہلے اس کا قر ضادا کیا جائے گا

جس کے گواہ سلمان ہیں بھر اس کا جس کے گواہ ذی ہیں بھر اگر کے دہاتو اس کو دیاجا ہے گا

بھوں اور باتی سسلہ بحالہ رہنے و دو قرص خواہ ایک دو کہ جس کے واسطہ انوں نے گوائی دی کا ور دو جس کے واسطہ ذمیوں نے گوائی وی ہوں کو بیاتو اس کو سلے گا جس کے گواہ حربی ہیں۔ اگر سب آر ص خواہ دی کہ وی ہیں۔ اگر سب آر ص خواہ حربی ہیں۔ اگر میں کے گھرا گر کے تھائی رہاتو اس کو سلے گا جس کو اور جائی میں۔ اگر میں سب آر ص خواہ حربی ہیں۔ اگر میں میں ہوگا ہم جس کے اور مواہ میں ہوگا ہم سب آر ص خواہ حربی ہیں۔ اگر ایک ہوگر ہیں ہوگر ہوں ہوائی ہوگر ہیں ہوگر ہی ہوگر ہیں ہوگا ہم جوگا ہم جوگا ہم جوگا ہم جوگر ہی کو اس ہوگر ہیں آر میں ہوگر ہیں ہوگر ہی کو در ہم ہوگر ہی کو در ہم ہوگر ہی کو در ہم ہوگر ہی کو در ہوں ہوگر ہی کو در ہوں ہوگر ہی کو در ہوگر ہی کو در ہوگر ہی کو در ہوگر ہی کو در ہوگر ہیں ہوگر ہی کو در ہوگر ہیں ہوگر ہی کو در ہوگر ہی کو در ہوگر ہیں ہوگر ہی کو در ہوگر ہیں ہوگر ہی کو در ہوگر ہی کو در ہم ہوگر ہی ہوگر ہی ہوگر ہیں ہوگر ہی ہوگر ہی ہوگر ہی ہوگر ہی ہوگر ہی کو در ہوگر ہی کو در ہوگر ہی کو در ہوگر ہی ہوگر ہوگر ہی ہوگر ہ

:19¢/4

غلام ماذ ون کی بیج فاسداور ماذون کے غرور وطفل کے غرور کے بیان میں

امام الوضيفه وامام الولوسف وامام محد فرمايا كماكرايك فن في المي المتحارث كى اجازت وى ال في كولى بالمركايا على المام الوضيفه وامام الولوسف وامام محد في المام المركز في المركز في المركز في المباب وغيره بلوري قاسد فروخت كيا لورضترى في بالمدى يا تقام برقر ضدكرك آزاد كيا يا جي كوان عمل ب بحد في مود من من من من المركز المورك و واحد به وكل والمركز المورك المركز المركز المركز المورد والمركز المركز المركز المورد والمركز المركز المورد والمركز المركز المرك

إ قول برسال ين خواد ملك ماذون متر وجوجات يا والدر مرا يريد

اگراس نے ماذون کےمضارب کے ہاتھ فروخت کی توجائز ہے جیسے کہ اگر موٹی کےمضارب کے ہاتھ فروخت کی تو بھی جائز ب خواه غلام پرقر ضه مو يانه مولاد اگراس قدموني كے يينياب يامكات كے اتحديا مولى كے باتحداس كے نابالغ بينے كرواسطے جو باب كى عيال من ب فروخت كى توبيسب بكسال بين يعن فق جائز باوراى الرئ الركى اجنى في مولى كواس كى فريد كرواسط وكل کیااورمولی نے خریددی یاس نے خود ماذون کواس کی خرید کے واسطے وکل کیااور ماذون نے خریددی توبید ہا عدی اس تاج سے اجتماع کے واسطے ہوگی اور مشتری کائمن وکیل پر مینتی ماؤون کی واجب ہوگا اور پھر ماؤون اس کومؤکل ہےوصول کر لے گا اور ماؤون کے مشتری پر منان قیت واجب ہو کی ہیں اگر قیت اور تمن میں باہم بدلا تم وجائے گا پھر غلام نے جو پھر تمن موکل کی طرف سے اوا کیا ہے وہ مؤکل ہے واپس لے گا۔ اگر خود ماذون بائع نے کی مخص کواس کی باعدی سے خرید نے کا دیش کیا اور دکیل نے مشتری ہے موکل کے واسطے خريدي اور تبعد كرايا تواس سے يج اول يسى تاج قاسد اوت جائے كى كويا مادون نے خود على خريد كى بياور اكرمولى نے كى تخص كوابيد واسطيخريد نے كاوكيل كياتو بيصورت اورمولى كےخودخريدكرنے كي صورت يس كيسال بينى غلام باذون كےمقروض مونے يس اور ند ہونے میں تھم مختلف ہوجائے گا اور اگر ماؤون نے مشتری کے پاس اس باندی کوئل کیا تو تاج ٹوٹ منی اس طرح اگر ماؤون نے سرراہ ایک کوان کھودا خواہ اللہ ہے کے بابعد ہے کاوراس میں میں باندی کر بڑی یا کرنے سے اس میں کوئی میب پیدا ہو کیا اورمشتری نے اس ے باندی کوشع ند کیا یہاں تک کدای فعل سے مرکئ تو اس سے فاقل فو شجائے گی اور اگر موٹی نے بیطل کیا ہواور فلام مقروض نہ ہوتو بھی کی تھم ہاورا گرمقروش ہواو مولی ہائدی کے واپس لینے پر اسی حالت میں قادر نبیس ہے تواہیے تھل میں مثل اجنبی کے ہوگا اور اس کی مددگار برادری برمشتری کے واسطے تین سال میں باندی کی قیت اداکرنی واجب ہوگی جشر طبیکہ یا ندی ای فعل سے مری ہواوراگراس فعل سے اس میں عیب آیا محرکس اور قعل سے مری او مشتری بسب جعند کرنے کے باعری کی قیمت کا ضامن ہوگا والیس کرنے سے معذور رے كا كرمونى سے نقصان عيب في الحال مال مونى سے وائيس في اور اكرا يسے كنوس شرب كوماذون نے اسے تھارتى مال كے مكان يس يامولى في الى مك يس كودا بي كركرم كي تواس عن اول ندوث جائ كى يمسوط على بيا-

دھو کے کا علم جاری ہونے کے حق میں کچھ فرق نبیں ہے

کہاہو۔اگرزید نے جب اٹل ہازار پاس آیا تو ان سے نے کہا کہ بیمراغلام ہے آم لوگ اس سے گیڑ ہے کی تجارت کروکہ میں نے اس کو کیڑ ہے کی تجارت کی اجازت دی ہے چرائل ہازار نے اس سے گیڑ ہے کے سوائے اور چیز وں کی تریز فروخت کی تھی معلوم ہوا کہ بید غلام نیس ہے آزاد ہے یا اس کا مستقل عمرو ہے تو جس نے سوائے کیڑے کے دوسری چیز کی تریز فروخت کی ہے اور اس کا اس غلام تاج پر قرضہ ہے ووزید ہے قرضہ قیمت سے کم مقداد کی مثال کے اور زید کا بیکلام کہ میں نے کیڑے کی تجارت کی اجازت وی ہے لغو ریاجائے گار پر محیدا عمل ہے۔

ے کہا کہ بدیمرا فلام ہے تم لوگ اس سے تربید فروخت کرد کھی نے اس کوتجارت کی اجازت دی ہے اور انہوں نے مبایعت کی مجراس پر قرضہ ہوگیا چراس فلام کوتجارت کی اجازت دی ہے جہاے ترواس فلام کوتجارت کی اخترات کی افراس فلام کوتجارت کی اجازت دے چہاے ترام اس فلام کوتجارت کی اجازت دے چہاے ترام اس فلام کوتجارت کی اجازت دے چہاے تا تو فلام اس قرون اس کوش فدیدہ سے دستان ہوگا اور زید پرجس نے بازار یوں کو مبایعت کا تھم دیا ہے کرون ان اور مساوی اور اگر یہ صلوم ہوا کہ دیام عرد کا عدید افران انتجارت تھا تو قرض خوا ہوں کو اختیار ہوگا کہ دیا ہے۔ کو جہاں کی ترجہ اس کے تو مساوی کی اور اگر یہ صلوم ہوا کہ دیا ہے جو اس کی ترجہ اس کے تو مساوی کو اور اگر یہ صلوم ہوا کہ دیا ہے جو کم ہواس قد رحمان لیس یہ جیا تی ہے۔ کو باز اس کی ترجہ اس کی تربہ اس کی کرد نہ دیا ہے۔

اوراكرعروكا غلام مجور بواس كوزيد الى بازاد كي باس لا يا اوركها كدير صراغلام بيتم لوك ال يدم بايعت كرو بحرمولى في اس كو

تجارت كى اجازت د عدى فيراس كے بعداس يرقر ضرح و كيا توزيد يراس معالمت كيمونان واجب به وكي۔

اکر عمروکی اجازت دیے ہے بہلے آئر درہم قرض ہو سے جمروک کے جمروک نے بعد اس بر برار درہم قرض ہو سے اور خلام کی نصف تیت میں ہے کم مقدار کی معان سے اور خلام کی نصف تیت میں ہے کم مقدار کی معان واجب ہوگی اور اگر زیدا یک خلام کو اہل بازاد کے پاس لا با اور کہا کہ بیعروکا خلام ہاس نے جھے وکن کیا ہے کہ میں اس کو تجارت کی اجازت دے دوں اور میں نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی ہیں اس کو تجارت کی اجازت دے دوں اور میں نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا تھم دوں اور میں نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی ہیں تم لوگ اس میں اور تر فید میں ہوگا اور اگر دو خلام خالد نے استحقاق میں ہا اور اس خواجوں کے واسطے تیت اور قرضہ میں ہے کم مقدار کا ضامی ہوگا اور اگر دو خلام خالد نے استحقاق میں لے گا افر میں کہ اس کو اس کے اس کے ایک میں ہوگا اور اگر دو خلام خالد نے استحقاق میں لے گا افر میں کہ کہ کہ در کو گواجوں سے جا بت کر ہے واپس لے گا افر میں ہوگا اس قدر مول بینی مرد سے واپس لے گا افر میں کہ کہ کہ کہ در کو گواجوں سے جا بت کر ہے لیا ہور آئر نے کہا کہ یہ میرے جا بالغ کا جو بھر سے میال میں ہے خلام ہے تم لوگ اس سے مبایدے کرو چھر دو خلام استحقاق جا بت کر کے لیا بالغ کا جو بھر سے میال میں ہے خلام ہوگا اور ایس وادوا کے وصی کا بھی میں جم ہے۔ اگر ماں یا بھائی نے کہا کہ یہ میرے جینے تا بالغ کا جو بھر سے میال میں ہے خلام ہے تم لوگ اور وادوا کے وصی کا بھی بھی تھے ہے۔ اگر ماں یا بھائی نے کہا کہ یہ میرے بیٹے تا بالغ کا جو بھر سے میال میں ہے خلام ہے تم لوگ اور یا ہودوا کے وصی کا بھی بھی تھے ہے۔ اگر ماں یا بھائی

وفيره السيقر ابت كولول في يض كياتو وحوكا عادن وكالورندان الوكول يرحمان واجب موكى يمسوط على عد

بة زيد صان عرى موجائكا كذاتي المهوط

بارب گیاره:

## ۔۔ ماذون بیاماذون کی غلام کی جنابت کرنے بیان میں کرنے کے بیان میں

اگر ماؤون نے کمی فض آزاد یا مملوک پر خطاہ جنایت کی فیٹی آل کیا اوراس پر قرضہ ہے آواس کے موتی سے کہا جائے گا کہ یا آو اس کو دہد دے یا اس کا فدرید دے اس کے موتی ہے اس کی آگر اس نے فدرید دینا قبول کیا تو ماؤون جرم جنایت سے بری ہو گیا ہی اس پر قرض خوا ہوں اس پر قرض خوا ہوگ ہی اس پر قرض خوا ہوگ ہی اس پر قرض خوا ہوگ ہی اس پر قرض خوا ہوگ ہو اس کے خوا ہوں کا حق باقت دینا ہو گا ہے ہوں کہ جنایت کے پاس ماؤون کے وامنگیر ہوگر اس کواسے قرضہ بھی فروخت کروا تھی گی ہی اگر والیان حقق ل اس ماؤون قاتل کا فدریا واکر می تو ایسات ہوگا ہے ہموط ہیں ہے۔

اگر ماذون کے پاس اس کی تجارت کا کوئی مکان ہواوراس میں ایک تحقی مختول پایا گیااور ماذون مقروش ہے یائیس ہو اور اس میں ایک تحقی مختول کے والدی مقتول کے والدی مختول کے مختول کے والدی مختول کی مختول کی مختول کے والدی مختول کے والدی مختول کی مختول کی مختول کو مختول مختول مختول مختول مختول مختول کے والدی مختول کے والدی مختول کے والدی مختول کو مختول مختول

المام الولوسف والمام محد كرزويك اس كى ديت مولى كالدركار براورى برجوكى المام اعظم كرزديك اكرغلام برقر ضدميط ندمونو يبي حكم ے اور اگر قر ضریح یا جوتو قیاساً موٹی کوردگار برادری پر بھے واجب نہ ہوگا لیکن اس سے بول کہا جائے گا کہ یا غلام کودے دے یا اس کا فديدو يمرامام اعظم في استحساناه بت مولى كى مددكار برادرى يروالى بيدان الرح اكراس كالمركى كوئى ديوارجكى بوكى بواور ماذون ر کواہ کرویے کے مراس نے ہی و ہوار کوئیل کروایا بہال تک کہوہ خود ایک فض برکر بڑی اوروہ مرکباتو اس کی دیت موتی کی مددگار براوري پر ہوكى اور صاحبين نے فر مايا كديمودت بحول مورت اولى كے سے كداس كمريس كوئي تنفي عقول بايا ممياراس مستديس امام اعظم كاتول ندكورنين بي بعض مشائخ في مليا كما مام اعظم كرز ديك بجواب الاعتسان بي هم بي حم بخلاف الي مورت ك عم ہے کہ بیدد بوار کی جانور پر کر پڑی اورو وسر کیا کہ اس صورت میں جانور کی قیمت ماذون کی کردن پر ہوگی کہ اس کے واسطے یا تو غلام فروفت كياجائكا ياموني اس كافديدو عكاميمسوط على ب- مارعال ماشدين المام عظم دامام الويوسف والمام عير فرمايا كماكر مادون رقر ضد مواوراس کی جنایت کی اورمونی نے اس کوقرض خواموں کے باتھوان کےقرضہ شرخی فروخت کیا ہی آگر اس کو جنایت کا حال معلوم تعاتو اس فعل سے فدرید سے کوامتیار کرنے والا قرار خویا جائے گا اور اگر جنایت کویس جان تعاقو اس پر غلام کی تیت واجب مو کی سین اگر جرمانہ قیمت سے کم مواقو بی تھم ندموگا۔ قرمایا کہ اگر موالی نے ماذون کوقرض خواموں کے ہاتھ قروشت کیا بہاں تک کداولیاء جنایت اس کے پاس آئے اورموٹی نے بلاتھم قامنی وہ غلام ان کودے دیا تو قیا ساریکم ہے کے قرض خواہوں کے واسطے قیمت کا ضامن ہو هرا تحساناً بچوشامن نه بوگا پھر جب انتساناً بچوشامن نه بواور دے دینا جائز نفیرا تو قرض خوابوں کو بیا **عتیار حاصل ہوگا کہ اس کو** اسية قرضه يسفرو عست كرادي ليكن اكراولياء جناب الكايدفديداداكري الويدة وكاييجيده على بدامام الوصيفة وامام الولوسف وامام عيرك فرمايا كما كرقرض خواه لوك ماضر موسة اور ماذون كقرض كداسط فروضت كى درخواست كى اوروه اسيند مولى كم ياسموجود ہاوراس نے ہنوز جنایت میں جس ویا ہاوراسحاب جنایت اسپندی طلب کرنے کے واسطے ماضر میں موسے اور مولی اور قرض خواہوں نے جنایت کا اقر ادکرایا ہے اور قامنی کو بھی خبر کردی ہے تو جب تک اصحاب جنایت حاضرت ہوں انب تک قامنی اس کوقر ف خواموں کے داسطےن فروشت کرے گا بھراس اسحاب جنایت کی حاضری پران کودے دے گا مکرموٹی اس کا فدیدا کراد اکردے تو ایساند کرے کا بھراس کے بعد قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیا جائے گاتا کہ و ولوگ اپٹا قرضہ بوراوصول کریں اورا گرامحاب جنابت کی نيبت ش قاضى كى دائے بيس آيا كد ماذون كوترض خوابول كدواسطيان كر خد شي فروخت كرينو تي جائز بياوراسحاب جنايت كا مولی فظام پر مجمد موگا وران کی جنایت باطل موتی بیفن می ہے۔

مسئله کی ایک صورت جس میں ماذون کی سلح جائز قر ارنہیں یاتی 🖈

کی اگر ماذون نے قائل کے ساتھ پڑھ مال پرسلم کی تو خاہرالروایت میں امام مجد نے اس کے جوازیاعدم جواز کوئیس ذکر قربایا ہے مرفقید ابو بحریثی سے منقول ہے کہ و وفر ماتے تھے کہ بید مسئلد دورو انتوں پر جونا جا ہے بعنی مسئلہ وصی پر قباس کیا جائے کہ اگراس نے السي قصاص سے جو يتم كواسط قائل يرواجب مواقعام كرلي واكدوايت على ب كدوسي كي سلح وائز اين بي اس روايت بر قیاس کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماذون کی سلح تا جائز ہو کی اور دوسری دواہت جس ہے کہ دمی کی سلح جائز ہوگی ہی اس رواہت پر قیاس كرنے سے معلوم ہوا كه ماذون كى ملح بھى جائز ہے بيد مبسوط بن ہے۔ليكن أكر ماذون برقرضه بوخواو تھوڑا ہو يا بہت تو مولى يا قرض خواہوں یا ماذون کو تصاص کا استحقاق شہو گا علی د وسلی د و تالی ال جہا ت سے کذاتی المغنی اور قائل پر واجب ہوگا کدائے مال سے تین برس عم عنول کی قبت اواکر ہے لیکن اگر قبت دس بڑا رنگ بیٹنی جائے تو اس میں ہے دس در ایم کم کردیے جائیں مجے اور بیسب ماذون کے قرض فواہوں وطیس کے بیمبسوط میں ہے۔امام او بوسف اورامام محد فرمایا کدا گرزید کے غلام نے جنایت کر کے مروکو خطا سے آل کیا مكرزيد في اس كوتجارت كى اجازت دے دى خواہ زيدكواس كى جنايت كا حال معنوم بيائيس بي كار ماذون في اس كے بعد خريد فرو خت کی اوراس برقر ضدج مداتو ما تو بدکافد بیا نقیار کرنا شار شاو کااور زید سے اس کے بعد کھا جائے گا کدیا تو غلام کووے دےیا اس كالديد يه الرائد يد في اوليائي جناب كوجر مانداد كياتو ماذون اسية قرض خوا موس كواسط قروشت كياجائ كااوركس كومولى ے مواخذہ کرنے کی کوئی راہ شہوگی۔ اگرزید نے جرماند یا بلک اولیاء جنایت کوغلام و سے دیاتو قرض خوا ہوں کوائتیار ہوگا کہ خاام کا پہنیا كرين ادرايين قرضه ين فرونست كرداي ميكن أكر اسحاب جنايت قرض خوابول كوان كا قرضدادا كردين تو ايبانه بوكا مجرا كرانهول في غلام كا قرضه اواكرديايا شاواكيا اور غلام ان يرقر ضريف فرو خت كيا كيا تو ان كواعتيار دوكا كدزيد ست غلام كي قيت اورقر ضه يهم مقداروالی لیں بخلاف اس کے اگر موٹی نے ماذون سے کوئی اسی خدمت لی جس سے وہر کیاتو اس مورت میں اولیائے جنایت کے واسطے مولی کچھ ضامن نہ ہوگا میر بچیط میں ہاور اگر بعد جنایت کے موٹی نے اس کوٹر بدو فروخت کرتے و کھ کرمنع نہ کیا تو بیسکوت بمنزلہ ک صرح اجازت تجارت كقرارد ياجائ كاييبسوطش بـ

قر مایا کداگر موتی نے نظام کوتجارت کی اجازت دی اوراس کی قیمت بزارور ہم ہے پھراس پر بزارور ہم قر ضدیو کے پھراس نے جرب نے بین مثلہ خراردر نام بواور جو باتی رباوہ بیار جربام ہوں ہے۔ سے متعلب مین تصاص کا تی بدل کر مال ہو کیا پس بی مال ہے گا کہ یا واد صد ہے بیمن ورنام و بینار شرحتی کے گرفاام کا خمن چھوٹ ہے۔ اسپ ہیا اویڈ کی ناام برقو اولیا ہے تون کے واسطے پیچنزی قروضت کی جامس سے سے اور بھی ہے۔

جنایت کی تو مولی اس غلام کواولیائے جنایت کود سے سکتا ہے ہیں اگر اس نے دے دیا اور وہاں سے قرض خواہوں نے اپنے قر ضد میں فروضت كرالياتو اوليائ جنايت كويدا عتياد تدموكا كرمولى عفلام كى قمت واليس ليس بحلاف اس كاكر جنايت قرضد يبلط واقع موئی موقو الک صورت على فلام كى قيمت مولى سے لے سكتے بيں بيري اعلى ب\_اگر جناعت ب يہلے ماؤون پر بزار درجم قر ضهو ك موں پھر جنایت کے بعد برار درہم قرضہ و سے اور اس کی قیت برار درہم ہے پھرموٹی نے اس کو جنایت میں دے دیا تو غلام دونوں قرضول كواسطفرو خت كياجائ كالبل اكرفروخت كيا كيايا اولياء جنايت فدونول قرضادا كردياتو اولياء جنايت مولى عنادام کی نسف قیت لین بچے قرضہ کے صاب ہے جو صد ہوتا ہے لیس سے بیمبروط میں ہے۔اگر ماذون یا مجور نے کی شخص کو خطا ہے مل كيا بمرمولي في ال برقر ضدكا اقراد كيا توبياقراد بول قرادن دياجائ كاكداس في فديد دينا الفتيار كيا ب أكر جدوفت اقراد ك جنايت سية كاومويلكه مونى سيكها جائية كرياتوبيفام دسد سياس كافديد سياس أكراس فديد بيا اعتيادكيا توغلام قرض خواموں کے قرضہ ش فروضت کیا جائے گا کہ اور کمی کوموٹی سے مطالبہ کا مجھا سختاق باتی ندر ہے گا اور اگر فدیہ ندد یا بلکہ فائم اولیا ہ جنامت كود معديا تو قرض خوا ولوك اس كواسية قر ضديش فروخت كرادي مح ليكن اكرادليا ، جنامت ان كا فديد و معدي تو ايها ندو كا

کذاتی اُمٹنی۔ پھرولی جنامت مولی سے اس کی قیت لے لے گار مبسوط عمل ہے۔ اگر مولی نے اس پر کسی مخص کو خطا سے فل کرنے کا اقرار کیا پھر دوسرے قص کو خطا سے فل کرنے کا اقرار کیا تکراؤل اولیا ہ جناميت في مولى كدومر الماقرار جنامت كى محقرب كى تومولى مدكها جائكاك يا تودداول جناهول كدواليوس كوفلام دارد وولون كافديداواكريس اكراس فيدونون كوغلام وسدوياتو اؤل اولياء جنايت مولى سنة غلام كي نصف قيمت في سياس محاوراس مسئله عى اورايك دوسر عدمنله عى فرق باوروه منكديد بكراكر خلام يرمعروف قرضيه يامونى كاقراد عدابت مواموكداس كمقام رقبر کومیط ہو بھرموٹی نے اس پر جنابت کا یادوسرے قرضہ کا اقرار کیا تو سوٹی کا اقرار سے شہور کا بیمیط بھی ہے۔ اگر ماذون نے کسی کومما محل كمااوراس يرقر ضهب بحرمول في جنايت سفلام كدية يراوليا وجنايت مسلح كياؤ يسلح قرض خوامول كرح جن نافذ فد مو کی مرولی جنایت کواس مسلم کے بعد بیا اختیار ندر ہے گا کہ غلام کوقعاص علی آل کرادے جمروہ غلام اسے قرضہ کے واسطے فرو دست کیا جائے گائیں اگر بعدا دائے تر ضدے اس کے تن عی سے بچھ یاتی رہاتو اولیا ، جنایت کو ملے گااور اگر بچھ ندر ہاتو ساحب جنایت کامولی يريا غلام براس كى حالت رقيت عن يا بعد هتق كے محتري واجب شاوكا \_ اگرامحاب قصاص في منطح شدكي ترايك ولى في خون عنوكيا تو مولى آدها الخلام دومرے كودے وے كاياس كافديدوے كا جربيدا غلام قرضه يل فروشت كياجائ كا اوراكر خلام في اقراركيا كميث نے فلال معم کوعر اعل کیا ہے اور اس برقر ضد ہے واس کے ول کی تعمد بن کی جائے کی خواد مولی تقعد بن کرے یا محذ یب کرے اور اگرادلیاء جنایت میں ہے ایک مخص نے مخوکیا تو ہورا خون معاف ہوجائے گا لینی قصاص زلیا جائے گا کس غلام قرضہ می فروخت کیا جائے کا حکین اگر موٹی بورا قر ضدفدید میں ادا کردھ ایسانہ وگائیں اگر موٹی نے فدیددے دیا اور جنایت میں غلام کے تول کی تصدیق كى تواس كا جائے گاكة دهاغلام اى ولى كود عدد جسف خون محاف يس كيا بادراكرمولى في اقرار جنايت كى كلذيب كى موقو بوراغلام مولی کا ہوگا در حالیکہ اس نے قرضدفد بیش اداکردیا ہے بیمسوط میں ہے۔

ا گر غلام ما ذون نے کی مختص کو کل کیا اور اس پر قرضہ ہے گئی اگر قرض خواہ لوگ اور منتقول کے وارث وولوں حاضر ہوئے تو ا آدهابیاس مورت می کفسام سے محقق دو تھی ہوں۔ ع قول الاس تھی اقول اصل میں ہے کہ ایک م دکول کیا اور مترجم نے اس کوار وسط معین کردیا کے مجبول کر و کیا قرار کی ہے ہے محتقاق ٹیل ہے ہیں مراد ہر دھین ہے۔

قاضى اس غلام كومقتول كوارثول كود مد مها مجروبال معقرض خواداك اس كابتيما كريكامية قرضه على فروخت كرادير محاورتن عن عابقرر قر ضدے لیں مے بھر جو باتی رہاوہ محتول کے وارٹول کو ملے گائے تھم اس وقت ہے کد دونوں فریق حاضر ہوئے ہول۔اگر بہلے متنول کے دارث حاضر ہوئے تھی بھی تھم ہے کہ قلام ان کودے دے گا اور قرض خواہوں کے حاضر ہونے کا انظار ند کرے گا ادراگر قرض خواہ لوگ مبلے حاضر ہوئے ہی آگر قاضی کومعلوم ہوا کیال پر جناعت ہے قال کے قرضہ ش اس کوفروشت نے کرے گااور اگرمعنوم نے ہوا اورقامنی نے فروخت کردیا تو دار ٹال منتول کائن باطل ہوگیا اور مولی کھیضا من ندہوگا بیشرے طحادی میں ہے۔ اگر ماذ ون اپنے مولی کے کمر من مقتول بایا کیا اوراس پر قرضیس ہے تو اس کا خون بدر ہے لین باطل ہے اوراگر اس پر قرضہ دنونی الحال موٹی کے مال سے اس کی تیت اور قرضہ سے جو کم مقدار ہوئی جائے کی جیسا کرمونی کے خود وال کرنے کی صورت میں علم ہے۔ اگر ماذون کے تجارتی غلاموں میں سے کوئی غلام مولى كاحاطه ص معتول بإيا كميااور ماذون مقروض فين بهة اس كاخون بدر بهادراكر ماذون برقر ضد موكساس كي قيت اوركماني كويد موتو مولی پراس معتول کی قیت مولی کے مال سے تین برس میں اوا کرنی واجب موگی بدتیا س تول امام اعظم ہے اور صاحبین کے نزدیک نی الحال اس كى قيت واجب بوكى وراكر قرضه اس سب كويدات موقوبالا جماع مولى برنى الحال اس كى قيت واجب بوكى جيها كدمولى ك نواتل كرنے كامورت بن تھم ب يومبو ويس ب كافرودشنول نے ماذون كوقيد كر كے اپنے احراز بي كرليا يعن اپنے ملك بي محفوظ كرليا پر مسلمان لوگ ان پرغالب ہوئے اور غلام کے موٹی نے اپناغلام کے ایا عال تک غلام پر پہلی جنایت یا ترضہ ہےتو دولوں عود کریں مے ای طرح ا كراس كوكس مفر بدااورموني في دام و يرك اللياموتو بهي يمي تكم بهاورا كرموني في دام د يكرندليا موقو قرضة وكري كاجنايت عود شرك اور جب قرضه يس و وغلام قروفت كياجا ي توبعض فرمايا كرجس كحصر فنيست يس و وغلام يرا الفااس كوبيت المال ي موض دیاجائے جیسا کفام کےدیریامکاتب ہونے کی صورت میں می تھم ہاوربعض نے فرمایا کے موض ندیاجائے گا جیسا کے مقروض فاام جنابت شن د با كميا بكرد وقر ضه شي فروشت مواتو موض ين دياجا تا بياورا كروه سب كافرمسلمان ، و كيئو يه غلام انبي كامو كااور جنايت باطل ہوجائے گی قرضہ باطل شہوگا ای طرح اگر کا فراس غلام کو ہمارے ملک عمل امان کے کراہ یا تو بھی قرضہ مودکرے کا اورمونی کواس کے لینے ک كوكى راه نداوى اوراكراس كافرستاس كمولى فخريدلياتو قرضد ووكرسكاند جنايت يدفني على بيد

فتاوىٰ عالمگيرى..... طد 🗨 کتاب الماندن

جیے کو اپنے دوسرے کمر علی خود مقتول پایا جائے تو بھی تھم ہوتا ہے اور اور واضح ہو کہ امام اعظم ایک صورت علی مکا تب اور آزاد علی فرق کرتے جیں۔ اگر مکا تب کے مکان علی اس کا ماؤون مقتول پایا گیا تو مکا تب پر واجب ہوگا کہ اپنے مال سے فی الحال اس کی قیمت اور اپنی قیمت عمل سے کم مقد اراسینے ماؤون کے قرض خواہوں کو اواکرے کذائی المہوط۔

بار باره:

## نا ہالغ ومعتوہ بیاان دونوں کے غلام کوان کے باپ یاوسی یا قاضی کی تنجارت کی امازت دونوں کے تصرفات کے بیان میں '

اگر نانالغ کو جوئر پروفروخت کو گھتا ہے تجارت کے واسط جازت دی تو جائز ہے اور اس سے بیمراد ہے کہ ہیہ کھتا ہو کہ تق سے ملک جاتی رہتی ہے اور فرید ہے آجاتی ہے اور قلی تقصان اور کثیر نقصان کو جانی ہو اور بیمرا ڈبٹس ہے کہ فرید فروخت کی مثلاً عہارت کو جان ہو بینی النس فرید وفروخت کو افغاظ ہے بھتا ہو بیا آور کی مفری ہے۔ اگر نابالغ کو اس کے ولی نے تجارت کی اجازت دی قو وہ فرید فروخت ہیں شل ما ذون کے ہوگا جب کرفرید وفروخت کو کھتا ہو یہاں تک کہ اس کا تصرف نافذ ہوگا اور تصرفات تی تئ ایک وہ کہ جس میں محض شرر ہے جیسے طلاق می تو ہدومد قد کہی ایسے تصرف کا نابالغ ما لک جوتا ہے اگر چدولی اس کو اجازت دسے دے دوسرے وہ کہ محض مافع ہیں جیسے ہدومد قد تجول کرنا ہی ایسے تصرف کا بادا جازت ما لک ہوتا ہے تیسرے وہ کہ لئے وشروش واران کا کو ان اقرا ہیں جیسے فرید فروخت واجاد وو نکاح و فیرہ کی ایسے تصرف کا باجازت ما لک ہوتا ہے بلا اجازت ما لک جوتا ہے۔ تابائغ کا ولی اقرا اس کا باہے ہے بھر باہ کا وسی سگا داوا بھر داوا کا دس ہے بھر والی مگل اور قاضی اور قاضی کا وسی ہے اور ماں اور ماں کے دسی کا اس کو میں گارے میں ہوتا ہے بیکا فردائی شرو قاضی اور قاضی کا وسی ہے اور ماں اور ماں ہوتا ہے۔ میکن ہے میں میں ہوتا ہے بیک اس کے دسی کا اس کو میں القضا می اجازت سے بیکا ہی ہوتا ہے بھوئی دوائی فیر سوئی القضا می اجازت سے ناجائز ہے ہوئی دورائی شرصوئی القضا می اجازت سے ناجائز ہے ہوئی دورائی خور سے نا

ہوگا مکرنا فذ جب ہوگا کہ جب و لی اجازت دے دے ای طرح جونایا لغ خریے فروخت کو بھتا ہے اگر اس نے دوسرے فض کی طرف س خرید فروخت کی وکالت قبول کی اور خریدیا فروخت کی تو ہمارے علماء کے فزدیک جائز ہے بیرمجیدا عمل ہے۔

منفعت وظامروك بيان بس

بالاجماع تع جائز بياس فركي رفروفت كيا كوك است اعماره على الى كينين افعات بين بس اس مورت بن ام اعظم ے دوایات مختلف آئی میں اور ماؤون کے بعض خول می الکھا ہے کہ الی الله الله الله الله موسف وامام محر کے زو مک بیس جائز ہے اور اگراس نے اپنے وسی کے ہاتھ برابر قیمت یازیادہ قیمت یا کم پر گراس قدر کم کے لوگ اپنے اعمازہ میں برادشت کرتے ہیں فروشت کیا تو خرکور ے كرت وائز جاورمثال في قرمايا كال من عمم تعميل موناواجب جاور باختلاف مونا واجي ين اكرنا بالغ كري على منفعت طامره موسلاً اس نے قیت سے دیاوہ کو کراس قدر زیاوتی کرلوگ اسے اعرازہ میں برواشت کرتے بیل فروشت کیاتو امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے نزويك جائز باوراكرمنعمن خابرون وشاؤاس فيرابر قيت برياال تدركي يرك لوك برداشت كرت بين فروشت كياتوا ما اويوسف المام محد كنزويك فين جائز ب جبيها كما كروسي في ثابالغ كامال البينة باتعدفره شت كمياتو المكامورت بس مي تهم ب مرامام اعظم كقول مر

ال منل على دوروايتي مونى جا بي إي ايساى في الاسلام في الي شرح على ذكر فر ما ي بي سينتي على ب-

اگراجنی کے باتھ تیت ہے کم پر کراس قدر کی کیا گا۔ بنا انداز وجس اٹھاتے جی فرد خست کیا تو با تفاق الروایا مصام اعظم م كنزويك جائز باورساحين كزوريك جائزتين برآكرنابالغ في ايناهن جواس كياب ياوس برواجب مواتهاوسول بالفيك اقراركيا تواس صورت شي روايات مخلف واروي بيعض شي ذكورب كداقر ارجائز باوربيس مي ب كداقر ارتي جائز ب اور على الاسلام خوا برزادة في الى شرح من ذكر فرما يا كدا قرار من سيا ختلاف روايات امام اعظم كقول ير مونا جا بيدور ند صاحبتان كغزويك یاب یادسی کےواسطے اس کا اقراد مہائز نیل ہے۔ بیذ خروش ہے۔ طاہر الرواعت میں فرکود ہے کہ جیسے اس کا اقرارا فی کمائی میں جائز بد يساق جوجزات اب سيمرات إلى باس عى بحى جائز كذانى ألميدو لمداكراس في الميدوس ساينا مال وصول إن كااقراركياتوجائزنين إوراكروسى في بعداجازت كاسكواس كالدياتوجائزب يرميده على بدمتفرقات على بيان كياكماكر اس فر شراع ارسال الركيالو سي بيد فره ي باور فياشي بكراكروس في الدواجان وي براس فاسي بدوسون برقر ضركا يالل صول اجازت ك ضعب كا اقراد كيا توجائز جاى طرح اكراس في باب كر كدهى تقرف كيا توجائز ب كراك روایت عب ناجاز ب بیتا تارخانید علی ب-نابالغ ماذون باستوه ماؤون ف اگرخسب یا مال تف کردسید کا اقرار کیا تحراس تعل کو مانت جر کی طرف منسوب کیاتو فی الحال اس سے مواخذہ کیا جائے گا خواہ مقراراس کی تقدیق کرے یا تکذیب کرے جیسا کہ فلام ماذون كيمستلدين عم ب-اكراس في اقراركيا كدي في حالت جري قرض لياباود بيت مكف كروى بي تو بهي امام ايو يوسف ك نزديك يي عم إورايام اعظم والمام محر ك فرديك كرمقرلد في ال كى حالت جرك الرف منسوب كرف كي تعديق كي واس سان في الحال اور تد بعد يلوغ كي مواخذ متركياجائكا اوراكر مكذيب كى موتونى الحال ماخوذ موكايد فماوى قامنى خان مس ب

جومعتو وكرفزيد فروخت كو محمتا يده بمولد نابالغ ك بكرات باب ووسى وداداك اجازت سه ماذون بوجاتا بمران كرسوائ اورلوكول كى اجازت سے ماذ وان كىل موتا ب مراس كا تكم وى بے جونا بالغ كاب ية زائد المكتين من ب- اكر معتو وخريد وفروخت کونہ جمتا ہواوراس کوباپ یاباپ کے وسی نے تجارت کی اجازت دی آوسی نیس ہے۔ اگر معتوہ کوجوفر یوفروخت کو جمتا ہے اس ے بسرے اجازت دی تو باطن ہاورای طرح اگر سوائے باب وداوا کے کی الل قرابت نے حل بھائی یا چیاو غیرہ کے اجازت دی تو بھی اجازت باطل ہے میمسوط میں ہےاوراگراہے بالغ فرز تدمعتو اکوتجارت کی اجازت دی تو اس کا تھم مثل نابالغ کے ہے لیعن اگر فرید ل حالت جربین میں نے فصب اِ کنف اس وقت کیاجب میں مجود تواہ اسمے ہوکہ تقرار کی تصدیق و تکفیب کے بیمن نبیس میں کنس اقرار کی تکذیب کی بلک

اضافة بحالت جرك محذيب كي جويعن بركها بوكنيش بلك حالت اؤن شراميا كياب

ا کر قاضی نے یکیم کے غلام کوا جازے تجارت وی اور یکیم کا کوئی وسی اس کے باہے کی طرف سے موجود دیں ہے تو قاضی کی اجازت مع بيد فيروش بي بر جس مورت يس باب ياس كوسي يا تهضى كي اجازت يح بوكي اورغلام يرقر ضري والوادا نز دیک وه غلام قر منه تنجارت میں فروشت کیا جائے گا۔ اگر ایک تورت مرگئی اور کی مخض کود صیبت کر کئی نیعنی وسی بنا کمنی اور ایک لا کا ناپالغ جھوڑ اکساس کا باپ یاباپ کا وصی یا داواموجود نیس ہے اور مورت اس قرز ندنا بالغ کے داستے یہت سامال میراث جھوڑ کرمری بھراس مخض وسی نے ان غلاموں عل سے بن کو تایا لغ نے اپنی مال کی میراث میں پایا ہے کی غلام کو تجادت کی اجازت دی تو سیح نیس ہے بیذ خیرہ يس ب- اگر قاضى نے غلام سے كها كدفت اتائ يا كيبول كى تجارت كراور غلام فيدومرى چيزول كى تجارت كى تو جائز بے كونكد قاضى اس اجازت وای ب تابالغ کاغائب باور ظاہر ب كراكرمولى بالغ بواوراس في الله سيكياك فقط كيبول كي تجارت كراؤ غلام كوتمام تجارتوں كا اختيار موتا بي بس اس طرح اكر قاضى في اس كوفت كيبوں كي تجارت كى اجازت دى تو بھى اس كوتمام تجارات كا اختيار حاصل موكا اس طرح اگرقائى نے اس غلام سےكها كرة فقا كيوں كى تجارت كردومرى جيز كى تجارت شرك كديس في تقي جوركيا اكرتواس كسوائ دومرى تجارت كرسدتويد فلام تمام چزون كي تجارت كامجاز موكاله رقاضي كايدةول باطل قرارد ياجائ كايدمبسوط على ب-اكرايسي غلام في تقرف كيااوراس ير بهت قريض مو كي بعض ان تجارتون كي وجد يجن كي قامني في اجازت وي ب اور بعض بوجدان حجارتوں کے جن کی اجازت میں دی اور قرض خواہوں نے قاضی کے پاس تائش کی اور قامتی نے اس ججارت کے قریضے جس کی اجازت نبیں دی تھی باطل کردیے تو اس کے بعد اس علام کے تصرفات اس تھے گئے ارت میں نافذ نہ ہوں گے اور اگر اس کے بعد اس قاضی کے فیصله کا مرافعہ دومرے قاضی کے پاس کیا گیا تو دوسرے کو اختیارت ہوگا کہ قاضی اوّل کے فیصلہ کومنسوخ کرے جیسا کہ امور مجتمد فیبا میں تعم ہای طرح اگر قامنی نے اس غلام کوتمام تجارتوں کے جوازتصر فات کا تھم دیا اور تمام قرض خوا ہوں کا قرضہ تابت ر کما تو اس کا فیصلہ نا قذ ہوجائے گااوراس کے بعد کمی دوسرے قاضی کواس فیعلہ کے منسوخ کرنے کا اختیاد نہ ہوگا بیجید میں ہے۔ اگر قاضی نے کسی نابالغیا معتوه کوتجارت کی اجازت دی چرقاضی معزول مواتو نابالغ ومعتوجاتی اجازت پرریس مے بیمبسوط میں ہے۔

اگرنابالغ کایامعتوہ کاباب یاوسی باسگاداداموجود ہواور قاضی کی رائے میں آیا کہ اس نابالغ یامعتوہ کو تجارت کی اجازت دے بس اس نے اجازت و مے دی محرباب نے اتکار کیا تو قاضی کی طرف سے اجازت جائز ہوگی اگر چہ قاضی کی ولایت باب و وسی کی

ا يول الراكر موائ ال كري في في أنوارت كري الوجوري.

اگرایک مخص نابالغ فرز ندکوتجارت کی اجازت دینے کے بعد مرقد ہوگیا پھراس کو بجور کردیا پھر دو ہارہ مسلمان ہوگیا تو جرجائز ہوگا اوراگر حالت ارقد ادیمی مختول ہواتو بھی مجور ہوجائے گا جیسا کے فرز ندماؤون کے بلوغ سے پہلے باپ کے مرجانے کی صورت ہیں یا زندگی میں بین جب تک بیقاض اپنے عہدہ پر مقررہ موجود ہے۔ یا تولیاس کے ہاں موجود ہاں لتنا سے بیمراد بیس ہے کہ دوود ہوت ہے جو اس کے ہاں موجود ہے بلکہ بیفرض ہے کہاں کے مقیوضہ مال کی نہیت کہا کہ دویوت ہے یا مضاربت ہے ادمی و فیر ذاکل سے سرجم کہنا ہے کہ جواز سے بیاد ان و فیر ذاکل۔ سے مترجم کہنا ہے کہ جواز سے بیاد زمیس آتاک نی الحال تافیہ دوگا۔ سے مشل افرن اس کا بیان باباؤل می گذر چکا ہے۔ عم ب بمزلد کی صورت کے یہاں بھی عم ہے۔ اگر مرقد ہونے کے بعد اپنے فرز کا کواجازت دی اس نے فرید فرو دست کی اور قرق وار
ہوگیا پھراس کو بھورکر دیا پھروہ سلمان ہواتو فرز عابالغ نے جو بھے تصرف کیا ہے سب جائز ہوگا اورا کر حائت روت بھی آل کیا گیا یا مرکیا
تو جو بھے فرز ند ماؤون نے کیا ہے سب باطل ہوگا اوراس میں تمام ایر کا تفاق ہے۔ اگر ڈی نے اپنے ٹابالغ فرز ندکو جواس کے دین پر یا
معتق کو جواس کے دین پر ہے تھارت کی اجازت دی تو سب باتوں میں جو ہم نے بیان کی بین اس کا تھم بحز لد کہ سلمانوں کے ہواکر
اس کا از کا بعجد اپنی مال کے بابز است خود سلمان ہوگیا تو بیا جو کر سلمان ہوگیا ہوتو ذی باپ کی اجازت اس کے حق میں باطل ہوگی
اوراگر اجازت دے کر ڈی باپ مسلمان ہوگیا تو بیا جائے۔ نہ مول ہیں ہے۔

بارب نيره:

## متفرقات

اگرایک فض شہر میں آتیا اور کھا کہ میں قلال فضی کا قلام ہوں اور اس نے خرید فروشت کی تو تجارت کی ہر چیز اس پر لازم ہوگی اور اس سنلہ کی دوصور تیں بیں ایک بید کہ وہ فلام بی خبر وے کہ جرس سے بیجے تجارت کی اجازت دی ہی احقانا اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی خواہ عادل ہویا فیر عاول ہواور دوسر کی بید کہ فلام نے بیجے خبر تیل دی اور خرید فروشت کرتا رہا ہی اس صورت میں قید این کی جائے گی خواہ عادل ہویا جائے گی اور اس سے میں احتانا کا بات ہوگی جرائے ہوئی ہی جب اس کا ماقاون ہویا جائے ہواتو اس کے سب انسر فات بھی ہوں کے اور اس کی کہائی سے دصول کیا جائے گا اور اگر سب قرضد اس کی کمائی سے دصول کیا جائے گا اور اگر سب قرضد اس کی کمائی سے دصول کیا جائے گا اور اگر سب قرضد اس کی کمائی سے دصول کیا جائے گا اور اگر سب قرضد اس کی کمائی سے دصول کیا جائے گا اور اگر سب قرضد اس کی کمائی ہوتا ہوگی نے حاضر ہو کر اجازت کا اقرار کیا تو قرضد کے دو اسطے فروضت کیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیگور ہوئی کا قول تول ہوگا کو ان الکائی۔

اگرزید نے کوئی فلام کارتجارت کواسطاج لیا آوزید کی شیده و فلام کل کر آودیا جائے گا اور فلام و متاج کے درمیان تمام احکام دکا لت کے مرقی ہوں گے نیا حکام ما ذون التجارة کے بیان تک دم بده متاج کے درمیان تمام احکام دکا لت کر گری ہوں کہ مثابی کر سے کہ اس کے کہ ہائے اس کے کہ ہائے اس کے مرکی ہوں کہ مثابی مولی کے درمیان ما ذون کے احکام مرکی ہوں کے اور اس کے درمیان ما ذون کے احکام مرکی ہوں کے اور اس کے درمیان ما ذون کے احکام مرکی ہوں کے اور اس کے درمیان ما ذون کے احکام مرکی ہوں مفتی میں ہے۔ امام جد نے فرمایا کہ ذید نے عمر سے ایک خلام در اور ایک ہا ہواری پر اپنی دائے کے موافی فرید فروخت کی کام کوار اس کے اور اس کے درمیان ما ذون کے احکام مرکی ہوں کے مفتی میں ہوگئی ہوں کے موافی فرید فروخت کی اور اس مولی اور اس کے موافی فرید فروخت کی اور اس کے ہار اور کر بھر سے داخل کر موافی فرید فروخت کی اور اس کے بعد اس کو مسال کے محمل کے موافی فرید فروخت کی اور اس کے بعد اس کو مسال کے موافی فرید فروخت کی اس کو موافی کر میا جو کہ اس کو اور فراس کو اس کو اور اس کے بعد اس کو مسال کو موافی کو مو

اسيناق قرضه كواسط خلام عد لينه كى كوكى راه تدوكى يهال تك كروه غلام آزاد موجائ بمرآزاد موجان كر بعداين باتى قرضه كواسط إلى كردامكم مول محريميا على ب-

فرمایا کرمونی کوبیا محتیار ہوگا کرمتاج سے غلام کائمن مین بزار درہم دایس فے دوربیسب مونی کودیے جاکس سے اور قرص خواموں کواس سے لینے کی کوئی ماہ نہ ہو کی اور قرض خواموں کے واسلے قامنی ایک دیکی مقرد کرے گا جومت اجرے قرض خواموں کے باتی قراضها مطالبه كراس كتاب الماذون على تدكور ب كدمولى خودمتاجر عظامركر عكادداس تدراس عدمول كريرقرض خوابون كود ينكادر على حاكم حيدال من في حلي كداختا ف الرواية في بي يكدموني على مناجري عاصر كري على جيها كدارون على فركور ب يى اكراس ف الكادكيانو قاضى ايك وكل مقردكر بها جيها كديمان خدوب يد فني يس ب اكرمت جرف جوز يحمد اداكياتها كرم كيا أوريا في بزارور بم جهوز علة بيدال مونى اورقرض خوابول كروميان ول حصده وكرتمتيم بوكا جس على سايك حدموني كواورنو عصقرض خواجول كوديه جائن محساكر غلامقرض غراد وحت دكيا كيابهان تك كال كوايك غلام بزار درجم قيمت كاجبركيا كيا اورموني نے فدیدستا تکارکیا تو دونوں فلام قرضہ عی فروشت کے جائیں محادر کتاب عی ندکورے کراگر ماؤون برقرضہ وجانے کے بعداس کو غلام ببدكيا كيابالموق قرضد يهلي ببدكيا كيادونول صورتش يكسال إن وكرجب يظم داجب واكساة ون وموموب دونول غلام فروضت کے جائم اور دولوں مثلاً دو ہزار درجم می فروخت کے گئے تو یہ سب مال قرض خوا ہول کے درمیان حصد رسرتھیم ہوگا اورمولی متاجرے ماذون كالمن بحرف كالحرمودوب كالمن جيس فيسك به وصنى أيك وكل كمر اكر ساكا جومتناجر سياد برارد دبهم كامطالبه كرساكا يعن آخد بزاردر بمقرض خوامول كاباتى قرضياور بزاردر بمموموب غلام كاحمن اوروكيل بيسب وصول كريمونى كومير وكري كاليعن مونى كودياجاسة ا كاراكرمت جدة موجوب فلام كالمن اورقر فل خواجول كاباتى قرضه يحادان كيابيان كك كدمر كيااورياني بزاردر بم جيوز عالواس كوس ھے کے جاتی کے اس حساب سے بزارورہم غلام موجوب کا تمن اور بڑارورہم ماذون کا تمن اوراً ٹھ بزاردرہم قرض خواجول کا باتی قرضہ فی مستاج کے ترک سے جس قدرا تھے جزاردرہم کے پرتے میں پڑے وہ ترض خواہوں کو فے کا اور بھی جس قدرموہوب فلام کے تمن کے یہتے میں پڑے وہ می قرض خواموں کو ملے کا اور جس قدر ماؤون کے تن کے بہتے میں پڑے وہ مولی کو ملے کا اور جس قدر غلام موجوب كي كريد عن آيا على كولي كولي كوكي را وي كولي الحياد

میں کے "وفل" ہونے کے بیان ش

ا كرقرض خواموں فے اپنے قرضدے كي وصول ندكيا بيال تك كدا تركار انہوں نے ماذون كوابنا قرضه مبدكرو يا يا ماذون كو برگ کردیا خواو غلام ماذون کے فروانت کے جانے سے پہلے یا اس کے بعد خواہ متا تر کے مرنے سے پہلے یا اس کے بعد جوش متاجر كذمدواجب مواسياس على مع كرماقل موكالي الرغلام ماذون فرونت تد وابوتوري وي متاج عدمول كركا اوراكر فروخت ہو گیا ہوتو یون اس کا مولی من جرے دسول کرے گا گذائی المنی۔ اگر مناج نے اس غلام کوجس وقت اجارہ پرلیا ہے اس وقت ال فرض ستاجاره برليا بوك مع عداسط خاصة سوتى (١) كير على فريد فرونت كريس بال غلام في كير افريد فرونت كرك لفع اضایا تو تقع مت جرکا موگا اور اگر بچھٹی میزی تو مت جر کے ذمہ دوگی اور اگر اس نے رقیعی کیڑ اخرید قروضت کر کے تفع حاصل کیا تو بیفع مولی کو مطے گاس میں متاجر کا محفظی ہے اورا کر محقی ہے ساق غلام کی گردن پر ہوگی کہاس کے واسطے قرو دست کیا جائے گااوراس میں ے مولی پر پھے واجب نہ ہوگا بیرمحید علی ہے۔ اگر ماؤون نے زید سے مودرہم قیت کے ایک ٹر کیبوں اس درہم کوخریدے اور قبل

قِصَد كاس على بإنى ذال دياجس معده قاسد موكراتى درجم كرده محي بجراس كے بعد بائع فياس على بإنى ذال دياجس مده و مجز كرسانه وربم كروشيخ ماذون كوخيار موكايس أكراس في لينااختيار كيانؤ چۇشند دېم بن فيسكنا بيادراگر چيوز ديانواس پرجو يكي بگاڑا ہے اس کی صان نہ ہوگی۔ اگر اولا یا کتے نے اس میں پانی ڈال دیا ہو پھر مشتری نے پانی ملایا تو مشتری مجبور کیا جائے گا کہ چونسفہ در ہم دے كراس ير تبضه كرے اور يكى تھم يركيل وموة وان على بے۔ اگر چي كوئى عرض ہوكداس كو يسلے مشترى في بكاڑ اليمر بالع في بكاڑ اليس اگرمشتری نیماا فقیار کیاتواس کے ذمہ ہے تمن سے جس قدر باکع نے نگاڑا ہے ساقط عوجائے گاادر اگر جا ہے تو تو تو روجس قد رنتعان کیا ہاس قدرشن اوا کرے دور اگرمشتری نے بعد بائع کے اس کو بگاڑا توجیح کالینا اس کے ذمدادازم ہوگا محرشن ہے جس

قدر بائع نے بگاڑا ہاس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا بیمسوط میں ہے۔

نر مایا کراکس اجنی کا بچھ مال مولی برآتا ہواورمولی نے بنظرونا فت اس مے وض کھر چیز رہن کر کے اسپ ماؤون کے پاس رکی اور ده ضائع ہوگئ تو جس کے عوض رہی تھی اس کے عوض کی اور موٹی قرضہ سے بری ہو گیا بیٹنی بیں ہے۔ اگر ماؤون نے ایک گر چھو ہارے جبید بعوش ایک کر چھو ہارے روی کے جومعین ہیں خرید کیے پھر جس کوخر بیدا ہے اس بٹس ماؤون نے پانی ڈال دیا اور وہ خراب ہو گئے گار ہائع نے اس میں یائی ڈال دیااوروہ خراب ہو گئے آو اس کوخیار ہوگا جا ہے خرید کردہ تمر لے کراس کے معاوضہ کا تمر دے دے یا تح اور دونوں صورتوں میں می كوروس سے ساتھان لينے كا اختيار ند ہوگا اور اگر مشترى فے بعد باكع كاس ميں ياني والا موتوا س پر لازم ہوگا کہ جو گراس نے جس گر سے موش فریدا ہے ہوراموش دے کر لے اوراس کو بیا ختیار شہوگا کہ اس کومیب کی وجہ سے واپس الكر فواد بعندے يہلے بائے باس كے بعد بوجاس كے كراس نے بانى وال كراس كوفراب كرديا بي مسوط ميں ہے۔ اگر باب يا وسی نے نابالغ یامعتوں کے واسطے ایک بائدی جونا بالغ یامعتوں کی ذات رحم عرم سے ترید کردی توبیہ مقدان دونوں پر نافذ نہ موگا بلکہ ہاپ یا ومی پر نافذ ہوگا بیکانی میں ہے۔ اگر ماؤون نے زید کے ہاتھ دی تقیر میں اوروس تغیر جوب کی کرفروشت کے کہ میں نے بداس تغیر كيبول اوربيدن قفيزجو تيرب بالحدايك دربم كرصاب عفروشت كياتو تع جائز بيل اكراس صورت بس كه برتفيز ايك دربم ے حساب سے فروضت کیا ہے دونوں نے باہم بعد کرلیا چرز یدنے کیے وں عی عیب پایاتو ان کوآ و معے شن پر بھراب ہر تغیر ایک ورہم ے والی کرے اور اگرائی نے بیکھا ہو کردونوں میں سے برتفیر ایک درہم کو ہواور باجی تبند ہو کیا چرکیبوں می جیب پایا ہوتو زیدان کو جردواوں کے ایک تغیر ایک درہم کے حساب سے بعنی آ وسے کیہوں اور آ دسے جوایک ورہم کے حساب سے واپس کرسکا ہے اوراس کی بیصورت ہوگی کرتمام تمن مین جس ورہم گیہوں اور جو کی قیت پر پھیلایا جائے ہیں اگر گیہوں کی قیت مثلاً میں ورہم ہے اور جو کی تيست دال درجم بوتو ميب كيهول جن شيءيب پايا يديوش دوتهائي كوايل كريكا

ای طرح اگرید کہا ہوکدونوں کے ایک تفیر ایک درہم کے حساب سے ہتے ہے لیادر پہلاتول بعن دونوں میں سے ہرتغیر ایک درہم کو بے بکساں ہے۔ اگر اس نے یوں کہا کسی نے سی تیجوں اور سے جو تیرے ہاتھ فروخت کے اور دونوں کا ہر ایک قفیز کا ایک درہم کا حساب بتلايا محردونوں كى تمام مقدارة بيان كى تو امام اعظم كے نزد يك تاوقت بيك سبكل ويتات معلوم ته موسح فاسد ب محراكراس كو سب ین بتلادیا تومشری مخار موگا جا برتقیر گیران ایک درجم کے حماب سے گیرون اورجو برققیز ایک درجم کے حماب سے خرید لے یا تخ ترک کروے اور صاحبین کے فزویک تخ جائز ہے گیہوں ہر تغیر ایک درہم کے حساب سے اور جو ہر تغیر ایک درہم ہے حساب ا میں کہتا ہوں کہ بہاں ندکورٹیں کرکیا اس کواختیارے کہ یا تع سے وانتھان عیب جو پیدا ہوا ہے لیے سکتانے یا تیس کیونکر نتھان واقع کے تعل سے پیدا ہوا

ہے۔ ج ات رحرجس سے قرابت تبسی بومرم وہ نبت میں اس پردا کی ترام ہوجیے خالہ بھویکی وغیر وہی۔

ا کے معض نے صغیر ماؤوں پر کسی چیز کا دموی کیاتو مشارع نے اختلاف کیا ہے کہ آیاس سے تم لی جائے کی انہیں اور کتاب الاقرار میں لکھا ہے کہ ماؤون سے حم لی جائے کی اور اس پر نتوی ہے بیٹ اوٹ قاضی خان میں ہے۔ اگر ماؤون نے زید سےوس رطل زیت ایک در ہم کوفر بدا اور اس کوظم کیا کہ اس شخصے ہیں جس کو ماذون لایا تھا تا ہو ہے بس یا تھے سے اس بیس تا پنا شروع کیا مجر جب دورطل ناپ چکاتو شیشہ او ث کیا حالا تک یا تع ومشتری دونوں اس سے اعظم ہیں تھر یا تع نے اس کے بعد اس میں سب تیل جس قدر فرو خت کیا تھا تا پ دیا اورسب بہد کیا تو ماؤون کے ذمراس جس سے سوائے تمن رطل اوّل کے پچھالا زم ندہوگا۔ اگر رطل اوّل سب نہ بہا ہوجس وقت ہاکتے نے دوسرارطل اس میں ڈالا ہے توشیشہ میں جس قدر رطل اوّل میں سے رہا ہے اس کا ہائتے منامن ہو گا اور اگر شیشہ پہلے او تا ہوا ہوجس وقت ماذون نے اس کودیا ہے اور ماذون نے تھم دیا کہاس میں ناب دے اور دونوں اس کے لو نے ہونے ے دخروی اور ہائع نے اس میں دس وال تاب دیا اور سب بہد کیا تو ماؤون کے ذمہ کل تمن لازم ہوگا میسوط میں ہے۔ زید نے اہے در بر کو تجارت کی اجازت دی چراس کوعرو نے تھے دیا کہ برے واسطے ایک یا تدی یا تھے برار درجم کوخر مدے اس نے موافق عمرو ے تھم سے باتدی فرید کرے اس کودے وی چرعرو کے باس مرکن باعروف اس کوآزاد کردیایام ولد بتالیا یاد برے پاس فل سردگ عمرو کے مرکن تو ان سب مورتوں میں بکسال تھم ہے لین وہ عمرو کا مال کیا اور یا تع کوا نقیار ہوگا کیٹن کے واسطے مدیر کا دامنگیر ہولیکن اگراس في عمرو عدمطاليكا قصد كياتو ايدانين كرسكائها و جب بائع تمن كواسطيد بركا دامنكير جواتواس كواعتيار بوكاكثن ك واسطے دیرے معایت کراد سے اور مدیر کوائے اواکر نے سے پہلے اور اس کے بعد بیا نقیار ہوگا کدائے موکل سے تمن کا مطالبہ کرے ادر اگر مدیروموکل کے پاس کھنے وجرا کے خلام تے مدیر کا باتھ کاٹ ڈالا اوروہ غلام ارش وجنایت میں مدیر کودیا کیا اور مدیر ب بطور تجارت یا بهد کے ایک با ندی حاصل کی تو وہ غلام جو جناعت میں ملا ہے اور بیہ باعدی دونوں مدیر کے قرضہ میں فروخت کی جا میں کی کین مولی دونوں کا فدید ہے دیاتو فروشت نہوں گے ہی اگر موٹی نے دونوں کا فدیدو ہے دیاتو پورا فدید ہر کے موکل ہے دائیں الے كا اور واليس لينے والامتولى خودمولى موكانسد براورا كرمولى في قدريد يے سا تكاركيا اور دونول دو بزار درجم كولينى غلام بزار درجم كو اور باندی بزار درہم کوفروخت کی تی تو بائع بیسب این قرضیں لے لے اور موٹی خود موکل سے اس علام کائمن جو جنایت میں ملاتف لے اور باعدی کا خود جمن نیس لے سکتا ہے محرمد براس کا خمن واپس فے اور جس قدر بائع کا قرضدرہ کیا وہ بھی واپس فے اور ا حصر حمن تعیٰ حمن کوکر کے مقابلہ میں لگا کراس کے حساب سے مقدار موجودہ کو لے لیے۔

میں جار درہم ہوئے جس بھی ہے تین ہزار درہم ہاگئے کودیے جائیں گے جبکہ اس کا قرضہ پانچ بزار درہم ہواور دو ہزار درہم اس کولل سے کہ سرق نیک میں میں ایک ملید سے

میلے پس باتی ایک ہزارورہم مولی کولیس مے۔

اگرىدىرومونى ئەموكل سى يىچىددايس ندكىيا يىلان تك كەموكل دد بىزاردرىم چيوز كرمر كىيا تو أىس ك ياچ حمد ك جاكى مے جس ش سے ایک حصر مولی کودیا جائے گا اور جارحصد برکودیتے جا تھی گےتا کہ باکنے کوادا کردے اور اگر مد برکا ہا تعد نے کا کا کیا بلکہ خطا ے قل کیا میااور قاحل نے اس کی قیمت اوا کردی تو یہ قیمت اس کے باتھ کودی جائے گی اور موٹی اُس کی قیمت اُس کے موکل ہے والی اے کا تفلاف من غلام موجوب کے بیمنتی میں اکسا ہے۔ اگر ماؤون نے ایک یا عمل خرید کرفل ادائے من کے بلااجازت یا بالع اس ر بعد كرايا اوروواس كے ياس مركى ياس كر موتى نے اس كول كيا حالا كله ماذون مقروض فيس ہے ياس كوآ زادكر دياتو باكع كويد ا فقیار ند ہوگا کہ ماذون یا اس کے مولی سے بائدی کی قیت کی حمان حاصل کرے محر ماذون سے اس کے تمن کا مطالبہ کرے گا اور ماذون اس حمن کے واسطے فروخت کیا جائے گا ہی اگر ماؤون کے حمن میں یا تھے کے حق سے کی ہواؤ موٹی پرواجب ہوگا کہ جس باندی کواس نے تلف کیا ہے اس کی قیمت ہے اس کی کو بورا کر ساور اگر ماؤون نے کی کواس یا عمی پر قبعتہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اوروکیل نے اتعام كيااورو ووكيل كے ياس مركني تو وكيل باكن كواس كى قيت كى مقان دے جار بوندر حيان اسے موكل يعنى مازون ہے واليس لے كابيہ موط على بالرادون في المناموني كى بادامات احرام بالدولياتوموني كواختيار موكا كداس كوهلال كراد يعنى احرام سايام كراد مع اوراگر ماذون نے باجازت موتی احرام با عرصااوراس کے بعدموتی نے اس کوفرو خت کیا قومشتری کوافتیار ہوگا کہ اس کواحرام سے باہر كراد بيد فاوي قامني خان يس بي- اكرزيدكا غلام ماؤون سالم ام اور عروكا غلام اطلح نام مواود برايك في دوسر كواس كمولى ے قرید کیا ہی اگر مصلوم ہوجائے کہ پہلے مثلاً سالم نے اللے کوئرو ہے قریدا ہواس رقر ضریس ہے مرافع نے سالم کوزید ہ فریدا ہے و سالم کا آئے کوفریدنا جائز ہوگا اور اللے اپنے فریدار سالم کے مولی کی طلب ہوجائے گا اور مجود ہوجائے گا مجرافع کا سالم کوفریدنا باطل موكا ادراكر بيمعلوم شهوكماة ل كون ي تقدا تع موتى بية دونون تقردموجا ميس كي كويا كدونوب ايك بإرك واتع موتى بين بس معا واقع ہونے میں جس طرح دونوں رو موتی ہیں ایسے ای شمطوم موتے کی صورت میں بھی رو موں کی اور اگر دولوں ماؤون قرض دار مول آوادل كي بي بي ما جائز موكى ليكن اكراس كرقرض خواه اجازت دعدي آو جائز موجائ كي يبسوط يس ب-

منتی بھی آباد اسے معلق نے ایا مابو بیسٹ ہے دوایت کی ہے کہ اگر ماذون نے کی کو اپنا قرض اوا کرنے یا قرض وصول کے اور سے میکن کیا بیر مولی کے اور مونے کی جرنیں ہے اور سے میکن کیا بیر مولی کے اور مونی نے اس کو بجور کر دیا بھر وکیل نے قرضاوا کیا باوسول کیا اور اس کو ماذون کے بجور مونے کی جرنیں ہونے کا علم بو یا نہ بدواور کتے تھے کہ ہیل کا بیقسرف جائز ہے فواواس کو ماذون کے بجور مونے کا علم بو یا نہ بدواور کتے تھے کہ سیایا مابو بوسٹ کا قول ہوا وہ محلی بھی ہے کہ اگر ظام بجور سے ایک کی اور مولی کو معلوم بھی ہوئے کا معلوم بھی ہوئے کہ اس کے خلام کو فرو خت کیا بھراس فرو خت کیا بھر کو خت کیا بھر کرنے کے خلام کو فرو خت کیا بور دون کا عمود بھراس کے خلام کو فرو خت کیا بور دون کا عمود بھراس کے خلام کو فرو خت کیا بھر کرنے ہوئے گام کو وہ خلام بھر کرنے ہوئے گام کو خوت کیا بھر کرنے ہوئے گام کو فرو خت کیا بھراس نے ایک جراس نے دوس ہوئے کا مور دون کا عمود بھراس نے ایک جراس نے دوس ہوئے کہ دوس کے خلام بھرار دون کا عمود بھراس نے ایک جراس نے دوس سے خواس کی کھالت مولی کی اجازت سے قول کر کی بھراس نے ایک جراس نے دوس سے نوار دون کی کھالت مولی کی اجازت سے تول کر کی بھراس نے ایک جراس نے دوس سے نوار دون کی کھالت مولی کی اجازت سے تول کر کی بھراس نے ایک جراس نے دوس سے نوار دون کی کھالت میں کہ کو دون کی کھالت میں کہ کی کھالت میں کہ کہا گھالت میں کہ کھالت میں کہ کھی تھر دون کے بھراس نے دوس سے نوار دون کی کھالت میں کہ کہا گھالت میں کہ کھالت میں کہ کھی کو دونت کیا گھالو جم کینے جی کہ کو کو دول سے میاں کہ کہا

فتاویٰ عالمگیری..... جلد۞ کی کی 😭 😭 💮 کتاب العالمون

ہوگی اور باتی نصف کے واسطے مکفول لداس کے ٹمن بھی شریک قرار دیا جائے گا اور دوسری کفالت بافل ہوگی ہیں پہلاقرض خواہ باخی سو ورہم کے حساب سے اس کے ٹمن بھی شریک ہوگا ہیں غلام کا ٹمن بڑار دوہ ہم ان اوگوں بھی چار حصد ہو کر تعقیم ہوگا اور ہر پانچ سو درہم ایک سہم قرار دیا جائے گا ہی اس حساب سے دوسو پہلی درہم پہلے قرض خواہ کے اور اس قدر پہلے مکفول لد کے اور پانچ سو درہم دوسرے قرض خواہ کے حصد بھی آئی سے کے اور دیے جائیں گے بیمسوط بھی ہے۔

منتقی کے باب الحجر میں مذکورہ ایک مسئلہ 🛠

کے چرمشتری کے پاس دوبائدی مرکن یامشتری نے اس کولل کیا تو باقع کی قیت مشتری پر داجب ہوگی مرحمن کسی راہ ہے نہیں لے نہیں

اكرياندى كى آئكه جاتى ينى يامشترى في محورُ وى توبالع بائدى كوم نسف قيت وايس في اورش لينى كوئى راه ند موكى \_ اكركسى اجنبى نے اس كى آكلم يموز وى ياقل كياتو باقع كوشيار موكا جائل كى صورت عن مشترى كے مال سے فى الحال اس كى قيت لے لے یا قاتل کی مددگار براوری نے تین سال می وصول کرے۔ یس اگر مشتری سے لے لیو وہ قاتل کی مددگار براوری ہےوصول کر الے اور استخدی وزے کی صورت علی باعدی کووالی ال مال ان صورتوں على سے کی صورت على باقع کوشن لینے کی کوئی راه ندموگی ب مبسوط میں ہے۔ ایک ماذون پر یا چے سوورہم قرضہ ہے اور موٹی نے ماذون اس کے قرض خواہ کے باتھ بزار درہم کو بیا تو کی جائز ہے اور وه بانتج سودراتم ابنة قرضه كے تكال كر باتى بانج سودراتم مولى كود مد سے كا بس مقام برقرض خواه ك قرضه ساقلا مونے كا تكم ندكيا حى كدكها كديا في سودرهم اسية قرضدك فكالفك حالا تكدوه ماذون كاما لك موكمات بديجيط عن ب-اكر ماذون في الزادمردية ہزارورہم کوایک باعدی قروشت کی اور یا ہی قصرہ و کیااس شرط ہے کراگر تین روز میں بائع فے مشتری کودام واپس کیاتو وولوں شن تع تھیں ہے مکرمشتری نے تین روز سے اعدر باعدی سے وطی کی یا آگھ چھوڑ دی مگر اگر باکع نے تین روز میںمشتری کوشن واپس ویا تو اپنی باندى كيسكا باوروطى ش عقر اورا كه يموز في نصف قيت كيسكا ب-اكر تنن روز يور به و كاور بنوزش والس ندكيا ال تَنَ تَمَام موجائے کی اور مشتری پرارش کے یا مقر کھے واجب زہوگا۔ اگر کسی اجنبی نے ایسا کیا تھریا تھے نے تین روز میں شمن واپس ویا تو اپنی یا عمی وائیس لےسکتا ہے اوراس کے ساتھ آ کھے پھوڑ نے کی صورت جس تصف قیت خواہ مشتری سے پھرمشتری اس اجنبی سے لے لے یا آنکہ پھوڑ نے والے سے واپس لے سکتا ہے اوروطی کی صورت میں اگر یا کرہ موتو میں تھم ہے اور اگر بیب ہو کہ جس کووطی سے پھے نتصان تہیں بہنتا تو باعدی واپس لے گا اور اجنی وطی کندہ سے اس کا مقر لے گا اور مشبر ک سے لینے کی کوئی راہنیں ہے اور اگر یا تع نے تین روز على فين والهل شكياتو يع يورى موكل اورمشترى وهي كننده يا الكي يمور في والي عنقريا ارش في المراكر خود باكع في اس عولى كى يا آكه بوردى تواق او كى خوادال كے بعد شمن وائيس كرے يا شكر اورا في باعرى لے في اور اگر تين روز بعد بائع نے ايسا كيا اورشن واليرنبيل كيا بو مشترى كابس برعقر وارش واجب موكا يرمسوط على بيد

ہامہ شی ہے کہ اگر موٹی نے اپنے فلام کوجس نے جنایت کی ہے جہارت کی اجازت دی اوراس پرقر ضد ہوگیا یا رہی ہا اجرت پر دیا تو ہذہ ہوگا کہ اس فعل ہے موٹی اس کا فدید دیا اختیار کرنے والاقر اردیا جائے ہؤ فیرہ شی ہے۔ اگر ماؤون نے زید کے ہاتھ ایک ہائی کی دوخت کی اور ذید نے ہائی کہ بیمری بٹی ہے اور ہائی کی مشتر کی اور ذید نے ہائی کہ بیمری بٹی ہے اور اس کے دوئی کی مشتر کی اور فلام نے تعد این کی تو وہ جائی گرا کہ اوراس کو وہ دی جائی کی مشتر کی اور ان دوفوں میں بتاج نے ٹونے کی آخر ماؤ دون نے اس کو مکر سے بائی کے حضور میں خرید کر بائدی پر قبضہ کیا ہواوروہ ساکت رہی کی کو مکر شدہ وکی تجرم و کے کہا تھ فروخت کیا اور آئر ماؤ دون نے اس کو مکر سے بائدی کے حضور میں خرید کر بائدی پر قبضہ کیا ہواوروہ ساکت رہی کی کھر شرہ وکی تجرم و کے بائدی پر قبضہ کیا ہواوروہ ساکت رہی کی کھر مکر نہ ہوگی تجرم و کے بائدی پر قبضہ کیا ہواوروہ ساکت رہی کی کھر مکر نہ ہوگی تجرم و کے بائدی ہو تعد بیا اور آئر ماؤوں نے اس کو تکر سے بائدی ہو تجرب کی تعد بائدی ہو تا ہو تا ہو تا ہو گوئی کیا کہ میں ہواور ان میں ہوگا کی تعد بیا تا کی تصدیل کی تعد بیا اخترار کے دوئا تھار کرنے والائیں تو بائدی ہو تا ہو تا

## عمد كتاب الغصب عمد

إلى ش چودها اواب ين

<u>۔</u> غصب کی تفسیر وشروط و حکم ملحقات بعنی مثلیات وغیرہ کے بیان میں شرح سی کی مخص کے مال منعوم کے محترم کو بالا اجازت اس کے ما لک کے اس طرح نے لینا کراکس کے باتھ میں مواد اس ے باتھ سے ذاکل ہوجائے اور اگر باتھ میں ندہوتو اس جیز تک اس کا باتھ نہیج سے قصب کہتے ہیں بیجیدا میں ہے۔ اگر کسی فض اور اس كى ملك ك ورميان كوئى مخض مائل موجائة ووصف منامن ندموكا كيونكدية صب تين بادرا كركى في ما لك كواس ك مال كى الفاقلت سعدوك ديايهال تك كدوه مال تلف موكياتو مناس نده وكابي نياجع بن بادرامام المقلم كيز ديك فصب كي شرط بيب كدجو چنے لے اوو مال مفتول مواور بھی آخرتول امام ابو موسف کا ہے ہیں اکر سمجنس نے مال فیر منتول یعن مقار لے لیا تو ان دونوں اماموں كنزو يك منان واجب شعوكى يرنهاييس بحم خصب كابيب كداكر جان يوجدكرايها كياتو كنهكار موااور تاوان د عاور بدون علمايها کیا تو مثلا جو چیز لے لے اس کواس کمان سے لیا کہ بیرم را مال ہے یا کوئی مال خرید انجرمعلوم ہوا کہ سوائے ہائع کے اس کا کوئی مخص فیر مستحق ہے قواس صورت میں واجب ہے کہناوان و سے وساور کنے ارت ہوگا۔ خاصب پر واجب ہے کہ ما لک کواس کا مال بعین اگرموجود موق والمي كرے اور إكراس كوالي كرتے سے عاجز موشلا اس كے باس اس كافل سے تلف موكيا بإيدون اس كافل كالف مو ميا لين أكروه مال ملى موتواس كاحش واليس د ي ي كل دوزتى جزي اوراكرهل اس وجد عده اليس كريح كدوه جزان دنول بازار عی بیں اتن ہے اوام اعظم کے زور کے جس دوز نالش جوئی ہاس دن کے صاب سے اس کی قبت وے وے اورامام ابو ہوسٹ کے نز دیک غصب کے روز کی تیمت اورامام مجر سکھنز دیک جس ون سے بازار ہے منقطع ہو کی اس ون کی قیمت واپس و سے کذانی الکانی۔ اگرایس چزخصب کی جس کا حش نبیس مونا بے قوالا جماع جس روز نصب کی ہے اس روز کی قیمت و بی واجب ہے بدمراج الوہاج میں ہے اور منقطع ہوجائے میں میں اعتبار ہے کہ بازار میں وہ چیز تدلتی ہواگر چیلوگوں کے باس محروں میں موجود ہو كذائى البين اورا كثر مشائخ في ام محر كول يرفتوى ديااور بربان الاخر صدر الكير بربان الدين اور صدر شبيد حسام الدين في مح ا كول يرفتوى دياب اور ہارے بعض مشائخ نے امام ابو بوسف کے قول برقتوی ویا ہے۔ کفاریکی آخر کماب العرف میں اکھا ہے اور مدر الاسلام ابوالیسر نے شرح كاب اخصب عم المعاب كرير كلي يزياوزني بيز كانس موتى بيلك كل دوزني يزول ش فقاوى على موتى بي جوباتم متقارب مول اورجومتفاوت ہوں (جیسے ترلوز اور بکریاں) وہ تنگی ہیں اور میاحب انحیط نے شرح جامع مغیر میں لکھاہے کہ کیل ووزن وعدد کے اعتبار ے تمام عددیات متفادت سب مثلی میں اور متفارب سب ذوات القیم میں لین ان کی قیت دینا جا ہے۔ جس چیز کے احاد میں باعتبار قیمت کے تفاوت ہو وہ عددی متفاوت ہے جسے بکریال اور جس کے احادثی تفاوت قیمت نہ ہو بال اس کے انواع میں تفاوت ہو جسے ا متلوم لینی نه اندم داروغیر و کی تحتر م جس پر دوسرے کی دست اندازی حرام ہے۔ باد بخان تو متلی متقارب ہے ہیں اس پر قیاس کرنے ہے ظاہر ہوتا ہے کہ بیاز ولہین دونوں متلی ہیں اور اگر انڈے ایک جنس کے ہوں تو اس میں بڑا و چھوٹا کیکساں تھم میں ہے۔ اور شخ الاسلام علی اسبیجا لی نے شرح استیج میں تکھاہے کہ نحاس ومفر دونوں مثلی ہیں اور تعمس واخروٹ سب مثلی ہیں کیونکہت بینعدوی متقارب ہیں بیضول تلاد بیش ہے۔ انگوراکیک جنس ہے اگر چہاس کے انواع و اسا ومختلف ہیں اور بھی تھم زبیب (خشک انگور) کا ہے بیاتی وئی قاضی خان میں ہے۔

سركيري فاكور بك كداكر كم وحص في دوسر كاجين ملف كياقواس يرقيت واجب بوكى بس باوجوداس كرجين موزونات میں سے ہے اس کو کانیس قرار ویا کیونکہ اس میں ٹی تفسہ کھلا ہوا تقادت ہوتا ہے اگر چہ نے سلم میں جواز کے واسلے اس کوشل اعتباركيا بيدة خروش بي ججم على باورقم يعنى كوئله على بهاورتراب يعنى عنى دوات القيم باورسوت على باورجو جزسوت ي تار اوتی ہے وہ بھی ملکی ہے بیاتینہ میں ہے۔ قاوئی میں ہے کہ سرکداور مصیر (شیر وانگور) دونوں ملکی جیں ای طرح آثااور چوکراور کی اور چونا اورونی اوراس کاسوت اورصوف اوراس کاسوت اورسب ظرح کاتین (بھوسہ) اور کتان دابریشم درصاص وحد بدشیبیدو مناو وسیداور جس قدر دیک ریاصی ہیں سب مثلی ہیں اور برف مثلی ہے اور فراوی رشید الدین میں دوسرے مقام پر نکھا ہے کہ برف قیمی ہے اور فوائد صاحب الحيدين بكرامام اعظم والممايو يوسف كزويك بإنى ذات القيم يس بادركا غذتني باوراناروسيب وكيراوكرى خربوز وسب کے احاد متفاوت ہوئے ہیں ہی سب ذوات القیم ہیں اور صابون و مجین و کلفند ذوات القیم میں سے ہیں اور فاوی رشید الدين عي المعابي كدمردووزني جزيري جوباجم اى طرح كلوظ كي جائي كدان عي تميزندمو كي وملي ندوب كي اورد وات القيم عي ب ہو جائے گی اور بی محماس واسطے ہے کہ مثلا ایک صابون عی روغن کم اور دوسرے على زیادہ موتا موالی سجین على سرك زیادہ اور دوسرى عن مركدكم موتا ب حتى كداكر دونو س صابون مثلة إيك عى روغن سے بنائے محتے مول أو مثلى رجي محدادر جس قد رصابون تلف كيا ہے اى قدرلین اس کے مش طان دے کا اور کو برذات القیم میں سے ہاور بیزم (اید من )اورور فتوں کے بیٹے سب میتی ہیں اور بساط وحمیر وبوربیداس کامثال سب دوات القیم میں اور اُدم دحرم دجلود سب شل کیڑے کے دوات القیم میں اورسوئی زوات القیم علی ہے موتی ہےاورریاطین تازہ بقول (ساک) وقصب وحسب بعن ککڑیاں ذوات القیم ہیں اور وود پر تنی ہے اور چغرات (وی ) ذوات القیم میں ے ہونا جا ہے کیونک اس میں باحتبار پھلی وترش کے تفاوت ہونا ہے قاوی قاضی علی رالدین کی بوع می تکھا ہے کہ اگر کوشت پائند ہوتو بالاجماع بعد كالنف كرف سے باعتبار قيت كاس ك حمان واجب موقى باوراكرخام موتو بحى يحم باور بى يح بادر كال المغصول العماد سيادر كوشت وجربي ويجكني ذوات القيم بين كذاني التعيد اوراكر كيهون جوك ساتحد تقوط كرويية تيت واجب موكي كيونك اس كاختل نيس بي كذاني البداية قال المحترجم اور بهندوستان بس كيهول اورجو كلوط جو كويتي كمام سيدمعروف بيدير سدز ويك اس كا متل شامو کی ۔ والنداعلم۔

قاوی قاضی فان کی اقل کہا ہا ہے جو شی ہے کہ فاہر الروایہ ہے موافق روئی ذوات القیم میں ہے ہے کذانی الفصول العمادید۔ قال رضی الله عند کرم ہیلہ بینی ایر بیٹم کے ساتھ اگر خوب دھوپ دیا گیا تو مثلی ہے اور اگر خوب نہ سوکھا ہوتو فیتی ہے یہ تدید میں ہے اور بعض مشارکخ نے فرمایا کہ دو تین فرات القیم میں ہے ہور قاضی فان نے فرمایا کہ شلی ہے یہ فسول محادید میں ہے۔ خشت فام و پخت کے تی ہوئے میں امام اعظم ہے دوروایتی جی کذائی اتھید اورواضی ہوکہ معصوب مال ضرور ہے کہ یا تو فیر منقول ہوگا ہیں داروارض وکرم لینی باغ انگور دطاحوندہ فیرویا منقول ہوگا اور منقول می ضرور ہے کہ یا تو منیر وعدویات جن کہ جن کی جین میں خروجی ہے تین فیر مصوفی ہول اور منقول می ضرور ہے کہ یا تو منیر وعدویات جن کے آعاد

متفاوت نبيل بي ياغير ملى موكا جيمين وانات وذره بات ين كرول سماية كاجري اورعدويات فيرمتقارب يعن عردى متفادت جيم خربوز ودانار وفيرو اوروزني چيزي جن كے كرے كرنے مى خرد بے مصوع بى اگر مال مضوب فير منقول موجيے داروعقار وحانوت وغيره اوروه آساني كى آفت مىمنىدم بوكيايايانى كى ببيا آئى اور قارت وورخت وغيره بها لے كى ياكسى زين بريل يز مكى جس س زين بالص موكن اورياني كينيج برياد موكئ تو قول الم اعظم وآخرة ول الم الويوست كموافق عاصب برهمان واجب ندموكي كذاني شرح المعجاوى اور سي سين بي كذا في جوابر الاخلاطي اوراكر سيريزي كي مخص كيفل عدمادث موتى مود أو اس مكف كرف والع يرمنان واجب مولی بیامام اعظم وامام او بوسف کا قول ہے ہی ای علی اختلاف ہے اور اگر بیجزی خود عامب کے فعل اور اس کی سکونت ہے حادث موئى مول إو بالاجماع اى يرضان واجب موكى اورزاوش ككياب كتيح تول الماعظم والمام او يوسف كاسب يمضم ات على بهد ا مرغامب كى سكونت وزراحت ب كيفتسان آياتومثل مال منفول كي إلا جماع بقدرنقصان كيضامن موكااد رنتهان كي تنسير ميں اختلاف ہے محص تصيرين يكي نے فرمايا كەنتىسان يول دريافت كياجائے كرييذ مين قبل استعبال كے كنتے براجاره موتى تحي اور بعداستعال کے کتنے پراجارہ بوئی ہے ہی جس تدر تفاوت ہوہ ہی فقسان ہے اس کا ضامن ہوگا کذائی انجان اور بھی التل عے اورای پرفتوئ ہے ہے کبری میں ہے۔ پھر عاصب پیداوارز راحت میں سے بعقد اسے راس المال مین ج اور حمان نقصان وفر چدوز راحت کے کے کر باقی کوایام اعظم وایام ابو بوسٹ کے زو یک صدقہ کردے گائیں اگراس نے ایک زجن خصب کی اوراس بی دوگر حمیوں بوت اور آٹھ کر پیدا ہوے اور بقدرا کی کر کے اس برخرچہ بڑا اور اس نے ایک کر حمال نتصان دیا تو آٹھ کر میں سے جار کر لے کر باق صدقہ كرد ما يجيمن بن ب\_الك محص دوم مرك يجوف رسويا دومر م ك فرق يرجيفانو عاصب شاوكا كونك امام اعظم كرد يك مال معقول كافصب بدون لقل وتحويل كم محقق نيس موتاب أيس جب تك الي تعل ك الي كوتلف مدكر عاجب تك ضامن مد موكا بيد الماوي قاص فان ش بر يري ك فلام وعروف الدائية كام على فكايا تويد فعيب يحي كداكرات مل عدم كما تو عرواس كي قيت كا منائن ہوگا خواہ بیجات ہوکہ میخف فیرکا غلام ہے ہانہ جات ہومثلا غلام نے اگر کیا کہ بی آزاد ہوں جھے مزدور کر لے اور عمرو نے مزدور كرليا اور يوهم اس والت بكراية كامول على الكركام على لكيا بواور اكراية كى كام على ندلكيا بواو عاصب ند بوكا يدذ فجره على ب- اكرزيد في مروك فلام ك كما كرا اس ورخت يريز مراس على علامش جماز تاكرا كما كاوروه ورخت عركرم كما الذريد ضامن شهوكا اوراكركها كدمير عكمائ كدواسط جهاز اورباتي مئله بحالدد بيؤ ضامن موكا كذاني الحيط و بكذاني فأوي قاضي فان اور اگرنابالغ سے كها كريد نوارتو در ساس في ايسائ كيا اور اس كام ش مركيا تو شامن شهو كا اور اگر كها موكرمر سدوا سطاس ويواركون وسية بالاجماع ضائن موكا وراكرات سيكها كراس ورشت يرج حرمر عداسط يكل و وسده وج حركيا وروبال اس نے ایک چل کمایا جواس کے ملت علی ایک مااورو ور گیا تو تھم دوعدو ضائن ندو کا کیونک شل نابائغ اس کے قول کا معارض و کیا ہاس اسول واجوبهم بن محود بن الحسن الاشتروشي على بيا اكركسي جوبايدى كليل تعام كرف جلايا با نكايا سوار موااوراس ير يحدلا وااوريدسب ما لک کی بلاا جازت کیا تو ضامن ہوگا خواہوہ چو پاریاس خدمت ہے مراہویا دوسرٹی طرح مراہوریہ نیا تھے وضول ممادیہ تک ہے۔ י/הפכל:

عًا صب ما غير كفعل سے مال مغصوب منتغير ہوجائے كے بيان ميں اگريمن منصوبہ هعل عامب هغير ہوگئ تى كەس نے اس كانام اور پورى منفعت بدل دى تواس سے مفصوب مند كى ملك

گاریمبوطش ہے۔

اگرایک محض کا کیزادوسرے مخص کے رتک میں گریزانی اگر رتک میا تو ما لک کوا عنیا رموگا کداس کواس کے رتگ کے وام دے دے یا کیڑ افرو خت کرے اس کے تمن میں دونوں باقد راسیے اسے تن کے شریک ہوجا کیں مے بیر محیط سرتھی میں ہے۔ اگر عَاصب نے عصب کیے ہوئے کیڑے کوسیاہ رنگا تو امام اعظم نے فر مایا کرسیاہ ریک کے کیڑے کے حق میں نقصان ہوتا ہے ہیں ما لک کوا فتیار ہوگا جا ہے خاصب کے یاس چھوڑ کراس ہے اپنے سپید کپڑے کی قیت تاوان نے یا کپڑا لے کراس ہے نقصان لے لے اور ایام ابو بوسٹ وامام میں نے قرمایا کرسیاہ ریک بھی زیادتی ہے اس اس کا تھم وہی ہے جومصل بی تھم ہے کذائی شرح الملحاوي اور مح يب كدياهم كواختلاف ورحقيقت ويل عباس واسط كدامام اعظم كافتوى ايسه وقت مي مواجس ولت كد ساه رنگ نتصان قرار دیاجا تا تحایا حیب شار کیاجاتا تحااد رصاحین کافتونی ایسے وقت عی جواک جب سیاه رنگ زیادتی شار کیاجاتا تھا ہی رنگ میں عرف و عادت کی رعامت رکھنی واجب ہوگی بیمشمرات میں ہے ادر اگر کیڑ ااس حم کا ہو کہ جس میں رنگ ہے ا نقصان ہوتا ہومثلاتیں درہم قیت ہواور رنگ کے بعدیں درہم روجائے تو امام محد سے روایت ہے کہا ہے کیڑے کی طرف کیا ظ کیا جائے جس میں سے رنگ ہے زیادتی قیمت ہو جاتی ہے ہی اگر پانچ درہم مثلاً زیادہ ہوتے ہوں تو مالک اپنا کیڑا اور پانچ ورہم نے لے کا میجین میں ہے۔ اگر کیڑے کے مالک نے صفر ضعب کر کے اس سے اپنا کیڑ ارتکا تو عصر کے حل تاوان دے بیجیدا سرحسی بی ہے۔ زید نے عمرو سے کپڑ افصب کیا اور بھر سے عصر خصب کیا اور اس سے وہ کپڑ ارٹا پھر دونوں نے حاضر ہو کر دموی کیا تو مصفر والاو ، کیرا نے ایک میاں تک کماس کواس کے عصفر کے حق اوا کرے اور اگرش شاما ہوتو قیت اوا کرے اوراس صورت میں بالا بناع ساہ رنگ کا علم مثل اور دمگوں کے ہاورا کرزید نے عمروے کیڑ ااور برے رنگ فصب کیا چراس پر قدرت حاصل ند ہوئی تو استحمانا بینکم ہے کہ اگر کیڑے کے مالک نے کیڑالیا تو رنگ کے مالک کو بعقرراس کے رنگ کی زیاوتی کے ضان دے گا یاس کو اختیار ہوگا کہ کپڑے کو قروشت کرے ہیں اس کے قمن میں مالک بحساب سپید کپڑے کی قیمت کے اور ما لک رنگ بحساب تیمت رنگ کے شریک کیے جائیں گے بیمبوط میں ہے۔ اگر کیڑ ااور عصر ایک بی فض کا غصب کیااور دنگا تو ما لک کوا تقلیار ہوگا کہ رنگا ہوا کپڑا لے لے اور غاصب مثمان ہے بری ہو گیا یا اس سے مپید کپڑے کی قیت لے لے اور اسپنے عصر كالم عمر لے ليدي الرحى مل ب-

اگر عصفر زید کا اور کیز اعمر د کا مواور دونوں رامنی موتے کرونا موا کیز الے لیس تو دونوں کو بیا اختیار حاصل ند موکا مرکیزے

ا نيس الول يون عاد نق دى كى كيكن صواب يكراد تهادي المساق المسيعة ورغب يكان على وقد عادت كالمنهاد ب

سرائ الوباح من ہے۔

اور تعوز اپینا ہوا کس کو کہتے ہیں ہی سیجے میہ ہے کہ خرق قاحش اُس کو کہتے ہیں جس سے کی قدروہ شے بین اور جنس منفعت زائل ہو ہ نے اور بعض وہ شے اور بعض منفعت ہاتی رہ جائے اور خرق ایسر مین قلیل وہ ہے کہ جس سے کچھ منفعت زائل نہ ہو جائے فقا اُس میں پکھ اور بعض وہ شے اور بعض منفعت ہاتی رہ جائے اس واسطے تھیان کی کہام مجھ نے کہ سالاصل میں کپڑ انطع کرنے کو نقصان فاحش قرار ویا ہے حالانکہ بعض منفعت اُس سے زائل ہوتی ہے میکانی میں ہے۔

اوراگر مال منصوب با تدی یا فاام ہواور فاصب نے اُس کا باتھ یا پاؤس کا ٹ ڈالا قو ما لک کوا متیار ہوگا کہ چاہے منصوب اس کودے کر بوری قیمت فاصب سے منان لے باس منصوب کو لے کر اُس کے ساتھ منان نتصان لے بیٹلیر بیش ہے۔
اگر کمی فض نے زید کی بحری ذی کر ڈالی قو زید کوا فتیار ہے چاہے تہ بوحداس کو و سے کر اُس سے قیمت واپس لے یا بقد ر
تفصان نہ بوحدے ساتھ منان نے اور بی محم اونٹ وغیرہ کا ہے ای طرح آگر بحری یا اونٹ وغیرہ کا باتھ یا پاؤس کا ٹ ڈالا قو با کسی محم ہے یہ
فاہر الروای کا تھم ہے اور اگر جو پاید غیر ماکول اللم ہو مینی اُس کا گوشت منافل شہواور مناصب نے اُس کا باتھ یا پاؤس کا ٹ ڈالا قو مالک کو
سیافتیار ہوگا کہ فاصب سے اُس کی بوری قیمت کی منان لے کیونک اس صورت میں بروجہ سے تف کرنا قابت ہوا بخلاف مملوک کے ہاتھ یا پاؤس کا سیام دورت میں ہوگا کے اس مورت میں اُس مملوک کوئٹ اور آپ می والیس نے سکتا ہے (اس وجہ سے کہ بروجہ سے استہوا کے نیس ہے ) کونکہ یا تھے یا پاؤس کن کرنا تواور میں ہے کہ اگر جو یا بیکا کان یا تھوڈا کا اِس

ڈ الاتو نتصان کا ضائن ہوگا ہیں چو پایسے کان کائے کوفتصان خفیف قرار دیا ہے ای طرح اگر چو پایسی ؤم کائ ڈ الی تو نتصان کا ضائن ہوگا اور شری سے معتول ہے کہا گرقاض کے تجرک دم کائی تو پوری قیمت کا ضائن ہوگا ہے اورا گردوسر ہے کے تجرکی دم کائی تو فقط نتصان کا ضائن ہوگا ہے ذخیرہ شمی ہے قلت کی کافعہ اوادالت فویر بعضمان جمیع القیمة والا خلاوجہ لا واصلہ تعریض اورا کرکی نے نجرکا ہاتھ یا پاؤں کا نے ڈ الا پھر مالک نے اُس کو ذرج کیا تو امام اعظم کے فرد کے مالک کا کائے والے پر بچھواجب نہ ہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں

ا مل كبنا بول كراس كي وجه يديه كرا كروه أنتسان تاوان في يوان كرهم عن عوكار

ع می کہنا ہوں کہشاید بی محم تعزیری ہے کہ پوری تیمت کا ضامن ہوگاور شاکو فردیوں اور شاید تعریش ہو۔

ے۔ زید نے عمرہ کے بیل کواس قدر مارا کراس کی پہلیاں اُوٹ کئیں تو امام اطلم کے زویک اُس کی قیت کا مناس ہوگا اور ماحین کے زویک نقصان کا ضامن ہوگا بیقعیہ ہیں ہے۔ اگر تمار کی دونوں آنکھیں پیوڑ ڈالیس تو امام اعظم نے فر مایا کہ مالک کو اختیار ہے کہ آنکھیں پیوڑ نے والے کواس کا جدو ہے دے اور پوری قیت تاوان لے اور بیٹیں ہوسکا ہے کہ اعد حاکم معارکہ لے اور اُس سے نقصان کی معان لے اور بھی جونہ العمیا وکا مسئلہ ہے بیٹم پیرید عمل ہے۔

بعد ذرج کے جانے کے بمری کی کھال مین کو اُس کاعضوا لگ الگ کردیا تو مالک کوافتیار ہے جائے ندیود چھوڑ کر اُس سے قیت کی منان لے یا نہ ہو دکو لے کرنتمان کی منان لے اور فتیداہ جعفرے مردی ہے کہ اگر ما لک فی ند ہو دکو لے لیا تو منان نتمان نہیں لے سکتا ہے مرفتوی کا ہرافروئیة پر ہے رہ اہرا خلافی میں ہا گرزیدئے عرد کا تجرذ کا کردیا تو عمر وکومنان تقصان لینے کا اختیار نیں ہے ہاں یوری قبت تاوان لینے كا اعتبار ہے بيامام اعظم كا قول ہاورامام عدے قول بركدما لك كوا عنبار ہے كدند يوحدكوركا لے الورطان تنصاب لے لے یاتد ہو درکووے کر ہوری قبت تاوان کے اور اگرزیدئے آس کوفت کی کرڈ الا ہوتو ما لک کومنان (۱) نقصان لینے کا اعتیار ندمو کا مظمیر مدین ہے۔ ہرڈ حالا موارش کراس کو کسی منس نے آو ڑ ڈالا ہی اگر جا عدی کا موتو اس پرواجب موکا کداس برتن کی تمت العطيموعة كحساب سيسوف ساواكر يعن ويناريا اشرنى وغيره ساداكر عاوداكر و الفرف سوفي كاموتواس كى قیت اصلے ہوئے کے حساب سے بیا بمری سے اوا کرے بیمب وط میں ہے اگر کی مختب نے ذہروی زید کا کفن او را اور کھن جا مری کا تفاقر زيد كواعتيار ہوگا جا بوء كا ہوا كتلن في اور زياد و يكونيس لے سكتا ہے يا تحتمن جور دے اور سمح سالم ذي حلے ہوئے كى تيت سونے سے کے لےاور اگرزید نے بیروا با کرٹو تا ہوا کتلن کے رحنان نتصان کے توابیاتیں ہوسکتا ہے اور جب آؤ ڑنے والے بر خلاف جس سے قیت اداکرنے کی ڈگری قامنی نے کردی اور جانیان سے یا ہی جند ہوئے سے پہلے دونوں جدا ہو سے او تھم تشایاطل ندہوگا كيونك تيت قائم مقام عين مال كي موكن (ليني تاج مرف جيس موني تا كه تقابض شرط موتا) غير واضح مو كه سونا و جا عرى دولو ل و حالي ے وزنی ہونے سے خارج نیس ہوتے ہیں اور ان کے موائے او بایتل وتا نیاو غیر وڈھالنے سے بھی وزنی رہے ہیں اور بھی وزنی تیس رجے میں ایعن مثلا عددی موجاتے میں اس اگران چیزوں سے من مولی کوئی چیز مواوروزنی مونے سے خارج ندمولی موسلا اسی مکسمو جهال بدجيزي ساخته موكروزن عفروشت موتى بين عدد عثارتين موتى بين اورأس كوكي مخض في و زوالا اورأس من خنيف إكثير نتسان پیدا ہو گیا تو اُس کا عم سونے و جا عمل کی والی چیز کے حل ہے بینی ما لک کو اختیار ہوگا جا احتقامت نے اور زیادہ ہے تیں لے سکتاہے یا شکت اُس مخص آوڑنے والے کود مد معاور اُسکی قیمت شل درہم ودینار لے لے اور پاہمی قینہ ہونا بالا جماع شرط نیس ب اور اگر و حالے سے وہ چیز وزنی ندری باکر عددی ہوگی ہی اگر توشیخ سے اُس می کوئی عیب قاحش نیس آیا تو اُس کے مالک کو جہوز دینے کا اختیار نہ ہوگا بلک اُس کے ساتھ قیت کی راہ ہے اُس میں جس قدر فقصان آئیا ہوائس کی منمان لے اور اگر نوٹے ہے اُس من عيب فاحش بيدا ہو كميا ہوتو ما لك كوا فقيار ہوگا جا ہے شكت كو لے كرأس كے ساتھ فقصان كى هنان في يا شكت كو ليكرأس كے ساتھ مجيح سالم کی تیت کی جان نے بیشرح طحاوی شر اکساہے۔

آگر کمی مختص فے فکستہ کوار کف کردی ہو اُس پراُس کے شلوباد بنالازم ہوگا بیٹرزانہ اُستنین میں ہے اگر درہم یاد بناراتو ڑؤالاتو اُس کے شل دیناواجب ہوگا اورٹو نا ہوا تو ڑنے والے کا ہوجائے گا اور شخ الاسلام نے قربایا کہ ہمارے مشاکح نے قربایا کہ بیتکم اُس وقت ہے کہ ٹوشنے سے اُس کے میشنے شرفتھمان آگیا ہواوراگر فتصال نے آیا ہوتو ما لک کوفتنا ٹوٹا ہوا ملے گا اور یہ ویسانی ہے جیسا کہ ہم نے

اگر طوی فصب کر کے برتن بنائے قانوں کا ضائی ہوگا کیونکہ اُس نے فاوی کو ٹن ہونے سے فارج کر دیا یہ محیا سرحی بھی ہے اور اگر پہلی فصب کر کے اُس سے کوزہ بنایا تو یا لک کاحق منتقلع ہو جائے گا اور پیٹے کر ڈی ٹرماتے تھے کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ بعد سماخت کے دہ برتن وزن کر کے قروخت نہ ہوتا ہواور اگر وزن سے فروخت ہوتو امام اعظم کے نزدیک خل چاندی کے اُس بھی بھی تن مالک منقطع نہ ہوتا جا ور پیٹے تھی الائمہ سرحی قرماتے تھے کہ تھے کہ اس صورت بھی بخلاف چاندی کے امام اعظم کے نزدیک مطلقا کے جن مالک منقطع ہو جاتا ہے اور اگر پیٹل کے مالک نے بعد از ان کہ خاصب اُس کو اُس کے پیٹل کی قیت ادا کر چکا ہے یا جل

ا متسريعنى معمل موكرافك كنير كزى جيس مي اورقول حرف يعنى بنر شلا بينا فيكن كاعيب ب

ع مطلقاً خواووزن من فروشت بویات و کرفر قریس.

فتاوی علیکیری..... مِلاهِ کُلُوک کُلُوک ۱۰۵ کُلُوک ۱۰۵ کُتاب النصب

موجود ناوتا كائل كى قيت عامب يرواجب مويى مقاصر يعنى بالم بدلا موجوائ كاريجيد على بيد

اگر کیبوں کوغصب کرے بیساتو اُس کی صورت کیا ہوگی؟

زید نے هرکی سوئی خسب کر کے اُس کو کات کر بنوایا یا سوت خسب کر کے اُس کو بنوایا تو یا لک کا خی منتظم ہو جائے گا اورا کر
دوئی خسب کر کے اُس کو کا تا اور زینا تو اُس ہی مشارکتے کا اختلاف ہے گریجے ہے کہ یا لک کا خی منتظم ہو جائے گا ہیذ خبرہ ہی ہو اور کی خسب کر گے ہوں شان اوا کر دے یہ مسوط ہی ہے اگر خاصب نے
اگر خسب کے گہوں ہی چے تو ہمارے نزد کے آٹا آس کا ہوگا گرائس کے حل گیہوں شان اوا کر دے یہ مسوط ہی ہے اگر خاصب نے
آئے کو گوند ہذا التو یا لک کاحل منتقطع ہو جائے گا ہو تھے ہے ۔ آٹا فصب کر کے دوئی پکائی یا گوشت کو بھون ڈالا یا بالوں کا تیل نکالاتو
ہمارے اصحاب سے خاہر الروایہ کے موافق مالک کاحل منتقطع ہو جائے گا ای طرح آگر ساکھو فصب کر کے اُس کے کواڑ بنائے یا لوبا
فصب کر کے اُس کی تو اربحائی تو بھی یا لک کاحل منتقطع ہو گا اور ساکھو اور او ہے کی قیت اوا کرنے پر بیچزیں خاصب کی ہو جائی گی سے
اس فرز ڈالا یعنی یا لک نے تو ڈائل اذا تک مناصب پرتاوان کا بھی ہو یا بعد تھی کے اور قول وستجال با ہم بدلا کر ٹیما مقامہ: ہرا کہ کا جو بکھو وہ سرے پر تھا می سے نہ برا کہ کا جو بکھو وہ دسرے پرتھا می سوئی برایری کا مجمود کرے۔

محیط می ہاورا گرسا کھو االکڑی فصب کر کے آس کوا ٹی محادث میں داخل کیا یا گاندا منٹ فصب کر کے محادث میں داخل کی ایم مج کو لے كرأس علارت بنائي تو جاري نزويك ان سب صورتول عن أس ير قيت واجب بوكي اور ما لك كويدا فتيار ند بوكا كه غامب كي عمارت تؤزو ساور يي سي ميسوط على إدراكرميدان فصب كرك أس عن عمادت بنائي تو ما لك كوحل منقطع شامو كااورأس كو لينے كا اختيار بوگااور قاضى امام ابوكل من ين من كرفى القل كرتے ہے كه أنبول تے الى بعض كمايوں من يول تفعيل كى بے كه اكر ميدان كى قيت قيت مارت ے كم موتونيس ليك إورزياده موتو ليك اور آياده موتو ہے جوہم نے بیان کی ہاورزم کیا ہے کہ میں فرجب ہاور تھار سے مشائع نے فرمایا کی قول ان اقوال سے قریب ہے جو چند مسائل میں امام مجد سے محفوظ میں کہ اگر ایک مخص کے ہاتھ میں ایک موتی ہواوروہ کریٹر ااور اُس کو کسی مخص کی مرغی نکل می تو مرغی اور موتی کی قیت پر کھا ظاکیا جائے گا ہیں اگر مرفی کی قیت کم ہوتو موتی کے ما لک کواختیار ہوگا جا ہے مرفی کو لے کرائس کی قیت اُس کے ما لک کودے دے یا چھوڑ کر اپناموتی لے نے بیٹی مرفی کا ما لک موتی کی قیت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر زید نے محرو کے پاس اون کا بجد مثلا و دیعت رکھا اور مرو نے اپنے کھریش پالا چروہ بجہ بورااونٹ ہو کیا اور کھرے اُس کا نکالٹا بدون دیوارتو ڑے مکن شہوتو و بوارواونٹ کی قیمت برخور کیا جائے گا میں جس چنز کی قیمت زیادہ ہوائ کے مالک کوخیاردیا جائے گا بھی ۔ پھرداضح ہو کدامام گائے اصل میں بیذکر د کیا کدا گر غاصب نے جایا کدالا دستاہ ڈکرمیدان مینی جس می ادارت بنائی تھی واپس کردے ہیں آیا اس کوبیطال ہے یانیس اوراس کی دوصورتیں ہیں اگر قاضی نے عاصب برمیدان کی قیت کی ڈگری کردی تو اُس کو ممارت او ڈیا طال فیس ہے اور اگراو ڈوالی تو میدان والبر نبيس كرسكتا باوراكر قاضى في أسير ذكرى ندى موقو مشائخ في اختلاف كياب بعض في كيا كد ممارت قور ناحلال باور بعض نے کہا کہ میں حلال ہے بیجید میں ہےاور اگر بوسٹی نے لکڑی فصب کر کے قیر کی محادث میں ما فک کی بادا جازت وافل کردی تو بوسٹی اورصاحب عارت كونى اسكاما لك ند موجائك يدوي بي ب اكر تخد ضب كر كمتى هي لكايا اريش فصب كر كايا اين فلام كا عید أس سے الله الك كاحل منقطع جوجائے كابيد جيز كرديرى من ہے۔

اگر فید نے عروی نہن فصب کر کے اُس میں درخت لگائے یا محارت بنائی آو اُس ہے کہا جائے گا کہ درخت و محارت دورکر کے یا لک کو والیس دے اور اگر درخت و فیر و اُس اُس کو ایس دے اور اگر درخت و فیر و اُس کے اور اگر درخت و فیر درخت و فیر درخت و فیر درخت و فیر درخت کا خود ما لک جو چائے گا اور مراویہ ہے کہ جس دن اُس کھاڑنے کا تھم ہوا ہے اس دن کے حساب سے دے دے کے دکر آن اس کا اُس و درخت کا خود ما لک جو چائے گا اور مراویہ ہے کہ جس دن اُس کھاڑنے کا تھم ہوا ہے اس دن کے حساب سے دے دے کے دکر آن اس کا اُس کو درخت کا خود ما لک جو چائے گا اور مراویہ ہے کہ جس دن اُس کھاڑنے کا تھم ہوا و می ناز مین مع محارت دورخت جن کے دور کرنے کا تھم دیا گیا ہے اندازہ کی چائے گار دو وی کے درمیان جو فرق ہوو می محارت گئت و وی محارت کے درمیان جو فرق ہوو می محارت گئت و درخت برکندہ کی قیمت آرادو کی جائے گی جس اُس کو خوان دے برکائی میں ہے۔ ایک خوص نے فصب کی زمین میں اُس کو درخت برکندہ کی قیمت آرادو کی جائے گی جس کی تور میا کہ دورک ہوائی میں ہوگا کہ اور ایسائی شی اورائی بیائے والے کا برکھا تھا تی تہوگا کہ دورک کے دورک کے درکو گیا ہوگا کہ کہ کہ کہ دورک کے درکو گا دورک کی جائے گا اورائی بیائے کو جائے گی اور ایسائی شی اورائی بیائی تو جائے گی اور ایسائی شی اورائی بیائی ہی اگر کی کہ کہ تھت تو جائے گیا اورائی بیائی تو جائے گیا اورائی ہوگا کہ دورک کے دورک کے اس می می می دورک کے اس می می دورک کے دورک کے اس می می دورک کے د

حاوی میں ہے۔

ا کی مسلمان نے دوسرے کی شراب غصب کر سے سر کہ بنائی تو ما لک کودا پس لینے کا اختیار ہوگا یا نہیں؟

ع كدوالى يرفض بكاس ش دائد مال شاكا واست كوكرا جريفوش على ال دائد مرف عوكا-

تیار ہو جائے یا کچھ دیر بعد تیار ہواور جارے مشاک نے فر مایا کہ اگر آس نے شراب میں بہت مرکد ڈال دیا یہاں تک کہ آی وقت و مب سرکہ ہوئی تو سب غاسب کو ملے گی اور اگر تھوڑا ہرکہ ڈالا کہ جس سے دیر بعد سرکہ ہوئی تو دونوں میں اپنی اپنی تاپ کے

موافق تقتیم ہو کی بیمیا میں ہے۔

اگر مسلمانوں کی شراب کی ذمی نے تعسب کر فی اورو واس کے پاس سرکہ اوگی یا اُس نے سرکہ منائی تو مسلمان کواس کے والی لینے کا اختیار ہوگا اور اگر سر کہ ہوجائے کے بعد ذی کے یاس کف ہوگی تو اُس پر منان واجب مدہو کی اور اگر خود ذی عاصب نے تکف کر ڈالا تو مسلمان کو اُس کے حص سر کہ تاوان دے گا بیسراج الوباج میں ہے اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان ہے شراب خصب كى يس آيا فاحب يرداجب ب كسأس كودايس و حتى كاكرندد عكاتو قيامت عن ماخوذ موكايانيس تواكر جاناب يعن تطعا جانا ہے کہ معض سرکہ بنائے کے واسطے واپس لیتا ہے تو اس پروائی کرناواجب ہورنہ قیامت میں ماخوذ ہوگا اور اگر قاضی کے پاس میمقدمد پیش مواتو تال کرے ہیں اگرقامنی کو بینین معلوم موا کدیے خص سرکہ بنائے کے داسطے داہی مانکٹا ہے تو واپس کرنے کی ذکری كرے اور اگر بيمعلوم ہوا كديون شراب خوارى كے واسطے واپس مانگاہے تو غاصب كوتكم دے كده وبيادے اور بيمسلدويا ي بےك ا يك فض ك ياس دوسر كى تكوار ب اور ما لك أس س لين كوآيا بس اكرة بض في معلوم كيا كداس واسط ما تكاب كرك مسلمان كولل كرمے جيسا كدمائق عن أس كى رائے تنى تو أس كونددے بلكدائے ياس د محادرا كر كا بق فے معلوم كيا كداس في رائے مابق كورك كيا باوراب اس واسط ما تكاب كربلورمان أس عائده أفاعة أس يروايس كرنا واجب برايك مسلمان في وومرے مسلمان کی شراب فصب کرے اُس کو پی لیا تو اُس پر دنیا جس کے دعویٰ اُس کا ٹیس ہے مرآ خرت میں اگرہ ، پٹر اب سر کہ سازوں كي أورأس في الكورياصير سرك كواسط فريد سي تصفي كنهار موكا اوراكرأس في الكوروه عير واسط شراب خوارى ك لي ينفاقو آخرت ين يمي أس كا عاصب ير و يحتر شهو كافتا شراب خواري تراب خواري كا كناه كييره موكاي جوابر النتاوي على ب- زيد في مره ك كريس شراب بإنى اس يس نمك وال ديا اور دهم كد موكن تو أسى كى موجائ كى اكرچد منظ كوا بى جكد ي نظش ندكيا بوقال الشيخ رضى الله عنماس روایت سے فا بر اوا ک فقا تمک فا دیے سے سرک کا ما لک اوجاتا ہے کذائی القدید ۔ اگر عمیر کو خصب کیا اور و و آس کے یاس شراب ہو کیا تو مالک أس سے معیر کے حل حال لے سکا ہے اگرزمان معیر باتی ہوئین أس وقت عمیر السكا مواور اگر بوتت بوتو أس كى قيمت تاوان كاوراكرأس في جاباك شراب لے كاور عاصب معنان ند ليواس بس مشائخ في اختلاف كيا بهاور مض الائر طوائي في ما يا كمي يدي كداس كويدا فقيارتيس به قال المرجم وهوالمن الاحق بالا تباع فانهد واكردود وفسب ہی و قیل ہوگیا یا آگور خصب کیےاور وہ نشک ہوکر زبیب ہو گئے تو مالک کو اُس کے حک منان کینے کا اختیار ہے اور اگر میا ہے تو اُس کو جو موجود ہے لے اور پھونتھان کی اے سکا ہاور می تھم تمام مثلیات می ہے كذائی البيد بب اور اگرائى نے رطب غصب كي اورو و پك كرتم بو محيّة ما لك كوافقياد بها بان كوبيد له الدار يحد المان الكان كان منان في يزال المعتين على ب-اورا گرمرداری کمال خسب کرے اُس کوبے تیت جے سے داوغ کیاتو مالک اُس کومغت نے لے گااور اگر قیت دار چیز ہے مربوغ کیا تو ما لک اُس کو لے کر جو پھے دیا غت سے زیادتی ہوگئ ہے عاصب کودے دے کفرافی الحیط اور زیادتی کی مقدار پیجانے کا ا سرکہ کے واسط بھنی مرکہ بنانے کے واسطے اور پاکھ شک تبین کراس ہے بنانا جائز ہے لیکن عمیر جب گری یا کرشراب ہو گیا تو اب موال یہ ہے کہ اس نجس ے عمر أسركد بنانا جائزے يا تيمي تو صاحبين وجميور في اس كوكروه جانا اورايك روايت عن صاحبين والمام الوحنيف سے بلاكرابت جوازے يعن كب سي ك جهال پڑی ہوو ہیں نمک ڈال دے تا کے شراب اٹھائے والانہ واور بحث طویل ہے۔ تولیہ شیات کینی جن چیز وں کا حمل دیا جاتا ہے اور مد ہو نئے جو چیز اوحوب يامعمالحه بعضة باغت كيا كيابو\_

زید نے کوف علی عمرہ کے جاتور صحب کیا ور تراسان علی اس کوواہی دیئے ہی اگر تراسان علی ان کی قیت کوف کے برابر ہوتو عمرہ کو تھم دیا جائے گا کہ ان کو لے لے اور اگر تراسان علی ان کی قیت کوف کے بنسیت کم ہوتو عمرہ کو خیار ہوگا جا ہے جانوروں کو لے اسک صورت مینی فصب علی اور فرق سے ظاہر ہوا کہ مرداد کی کھال ہون دیا فت کے بے قیت ہاوروائٹے ہوک کی زمانہ برسم کی کھالیں شرکین بہت قیت سے لیتے میں تو اس صورت علی مفتی کو جواز کا قول لیٹا جا ہے اور علی بندائی کی تربید علی ویک ہوتا ہی جائز ہے قردہ پوشن جو پہنی جاتی ہوا کہ ہونواہ جو تا ہو بات ہو۔

(۱) موجود و كروامون اوراس على - (۲) يفتى حالت زندى على جس كاجانور تفا

لے اُن کی کوفر کی قیت نے لے۔ ای طرح فادم اور پر چڑکا جمس کی دومر کی جگہ تک بار پر دار ک دخر چہ ہو بھی تھم ہا اور فر مایا کہ بروز تی و کی چڑکا بھی کو جہاں پائے گا اور ما لک کو تیت بروز تی و کئی چڑکا بھی تھے ہوں اور اگر دوج مود یا دفسیس کے قوا لک اُن کو جہاں پائے گا اور ما لک کو تیت کے مطالبہ کا افغیار نہ ہوگا اگر چر ترخ میں دونوں افقر تخفف ہوں اور اگر کی بال میں کو فصیب کے چرا الک سے دومرے شریم ملا اور وہ مال لیونداً میں موجود ہے ہیں اگر اُس کی قیمت بھاں اُس کی قدر موج سے جہاں اُس کی قیمت کم ہوتو ما لک کو اور وہ مال کے اور اگر مقام قصیب سے جہاں اُس کی قیمت کم ہوتو مالک کو اسکا ہے مقام فصیب کے حماب سے قیمت نے لیا انتظار کرے اور اگر بال مفصوب شی ہوا ور وہ گف ہوگی ہوا ہا لک کو افتیار ہوگا جا ہوگیا ہولی ہوگی ہوا تھا کہ کو اس اُس کی قیمت کی بروتو ما موجود ہوگی ہوا ہوگی ہوتو کا موجود ہوگی ہوتو کا موجود کی ہوتو کا موجود کی ہوتو کا موجود کی ہوتو کا موجود کی ہوتو کی

اگر ما لک نے قاصب کو مقام ضعب ہی بایا گرمفعوب کا ترخ اردان ہو چکا ہے قدمان کے بینا مال مفعوب لے لے گااوراُ سی کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ مال کو چھوڑ کر قاصب ہے دو قصب کی تیت کا مطالبہ کرے بینا اور تم کی قیت ہوگی گر تایاب ہو گئے اور نے عمر و کے ایک گر تایاب ہو گئے اور نے عمر و کے ایک اور تم کی قیت ہوگی گر تایاب ہو گئے اور کا ایک تاموق ف ہوگیا اور ترخ کر ال ہوگر ایک ہو ترک کی اور کا ایک کر قیا اور ترخ کر کا اور ترخ کر کا اور ترخ کر کا ایک کر تیا ہوگا کہ تاہد کے کہ وزر کی قیت روسودرہ منان لے اور اگر ذید نے عمر و کا ایک کر گیا ہوں دوسود اور تم منان لے اور اگر ذید نے عمر و کا ایک کر گیا ہوں دوسود اور تم کی فقصب کیا گرز نے میں دور ہودرہ تھی تھوٹ کر دیا تھی تھی ہوگئے گرائی کی قیت ایک موردہ من تھی ہوگئے گرائی کی قیت ایک موردہ من تھی ہوگئے گرائی کی قیت ایک ہودرہ من تھی وہ منان کے اور افتیار ہوگا گئی ہوگئی گرائی گئی ہوگئی کر وائی تھی ہوگئے گرائی کی قیت ایک ہودرہ من تھی وہ منان کے اور افتی کر دیا تھی ہوگئی کر وائی تھی ہوگئی تر ان کو تھی کر اور اور تام کی تیا ہوگئی ہوگئی

ا نہ ہوگائ واسطے کے اصل اس بیل بیل المال ہے اور جب وہ آف جوایہ آیا گیا ہوتو تا جاری ہے قیمت یاشل والا کی جاتی ہے تو بیدہ نظا بعد ضرورت تک ہوگا ا ع نزوائم جو چیزیں کے مفصوب کے قرمید ہے مفصوب کے ساتھ والدہ ہو گئی جیے تھی گائے یا بکری کے بچے ہوایا اون اٹاری یا نظام یا نٹل کی مزدوری می یا بائمی سوئی ہوگئی یا بدن ذائد ہوگیا 17

اكر عامب كے ياس مضوب ميں زيادتى موكن تو ما لك اس كومع زيادتى كو ايس كرسكا إكر چدزيادتى زخ مى يابدن میں ہواور اگر تقصان آئیا بھرغامب کے یاس وہ شے گف ہوگئ توسب کے نزد بیک روز خصب کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگروہ چیز قائم بوتو ما لك كودايس دے كايس اكريدن شي تنصان آيا بوتو بيندرنتمان ضائن بوگا اور اگرزخ شي تنصان بوالونيس اور اگر بعدنتمان آ جانے کے عاصب نے تلف کردی تو وقت فصب کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر بعد زیادتی کے تلف کی مثلاً فرو دست کر کے مشتر ک کود سے وى اورمشترى كے پاس ملف موكن او با لك كوافقيار موكا جا ہے عاصب سعدوز خصيكى قيمت كى منان في ليے اور يج جائز موجات کی اورشن عاصب کو ملے کا یامشتری سے تبعد سے روز کی قیمت نے ساور کا یافل ہوجائے کی اورمشتری اپنافمن عاصب سے واپس في اور قامب سيروكرف كروز في تيمت المام اعظم كرزو كيتاوان في في الماكم بدوج كردري في بهاوراكراكيد فلام بزار ورہم قیت کا خصب کیا چراس کی قیت بڑھ کر بعد ضعب کے دو ہزار درہم ہو سے پھراس کو کی جنس نے قل کیا تو موتی کو اختیار ہوگا ع ہے فاصب سے روز خصب کی بزار درہم قیت لے لے یا قائل سے روز قل کے دو بزار لیانا اختیار کرے کہ جس کو قائل کی مدد گار برادری سے وصول پائے گا ہی اگر اُس نے عاصب سے لین معظور کیا تو عاصب دد بزار درجم تا ال کی مدد گار برادری سے وصول کر کے بزاردرہم سے ذائدسے صدقت کردے گا اور اگر فاصب کے پاس خود غلام نے اسے تین مل کرڈ الاتو فاصب روز خصب کے بزار درہم تيت كاشاس موكار اورد وزخود كلى قيت كاشاس نهوكا يرسران الوبائ بسب اكرزيد فيعروكا كيهول كالحليان باونك وياتو عرو أس بيوسي تمستاوان لين الرائم بالوس كيبوسى بسبت فالعود كازياده قيت بواواس مرقبت واجب بو كى اور اكر لكلے موئے زيادہ قيمت كے مول او أس براس كے مثل كيبول اور بموسے ميں قيمت واجب موكى \_ اليك محص في المان خصب کرے اُس کوروندوایا تو اُس پر بھوسے کی قیت واجب ہوگی اور کیبوں کے حل کیبوں واجب بول کے بیاد جیز کردری میں ہے۔ المام مي سيدوايت بكرويد في مروكا أيك واندكيهون فعسب كرلياتو عاصب يريحه واجب نده وكاس لي كداس كي قيت مكو فيل ب بيذ فيره ص باوماكر بهت ويول في بدكا يك يك والدكيهول فصب كيابهال كك كرسب وافي كرايك تغير كيهول مو كفاة المام الويوسف فرمايا بكاكراكية م فالكفض كالمخرجزجس كالمحقيت بفسب كاتوأن سب سعطان الكالوراكرايك تے بعد دوسرے کے کر خصب کی موقو بھی اُس کو پھھتاوان بھی ولاؤں گا ہے آبادی قاضی خان بھی ہے۔ امام ابو یوسٹ سے داست ہے کہ اگر ایک فض نے کمی فنص سے ایک اغراضب کر کے اُس کو کاف کردیا تو اُس پراس کے حک واجب مو کا اور بدام ابو پوسٹ کا وہرا قول ہے اور ببلاقول أن كابيتها كدأس ير قيست واجب وكي بيجيط عن بيه عاصب في أكر مال مضوب وتلف كرديا حالانك ووزوات القيم (١) عن سيمقا حتی کهاس برحمان قیست واجدب ہوئی تو دیکھا جائے گا کہ اگر بازادش بدینے وہ ہموں سے فروضت ہوئی تو درہموں سے انداز وکی جائے گی اور اگردینادے فردخت موتی ہے قدرینادے اتمازہ کی جائے گی اورا گردوفوں فروخت موتی ہے قاضی کی رائے ہے اس اُس کو جاہے کہ جى نفتد سے تیت لگانے عمی مخصوب منسائل فع ہوائی سے اندزاہ كر عندان كى ذكرى كرے بياقادى قامنى خان على ہے اكرا يك فخص نے دوسرے کی بری فصب کرے اس کا دور صدو حالیا تو دور حد کی قیت کا مثمان ہوگا اور اگر باعدی فصب کے جس نے عاصب کے بچے کودود حد بالیا تو اس كدوده كى قيمت كاضائن ندموكا بيذ خيره ش بها كركوشت فعسب كرك أس كوجونا يا يكاياتوا ام اعظم في ما لك كواس كريك كين كى كونى راونيس بيرس ان الوباج يس باكركن سلمان كان تون كاتل ياج لي بكمال الى مونى جس ش جو باكر كما تما بهادى تو أس كى تمت كا ل ۱۱ م اقول مینی اس مسئله برقی س کر کے تھم نگل سکتا ہے۔ ج پس مینی اولی یہ کہ منصوب مند کے فقع کا کٹا ظاکرے ندینا صب کا اگر چہ ووق ۔ ہے۔

(۱) قيمت والا\_

ضامن ہوگا اور اگر مسلمان کا سکھلا یا ہوا چیتا یا یا زکس سلمان نے کلف کردیا تو ہمادے نزد کیک اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا مسلمان نے اگرا چی زمین میں کھا دؤ اٹی اور اُس کو کسی مختص نے تلف کردیا تو قیمت کا ضامن ہوگا بیدوجیز کردری میں ہے۔

اگر کی ختص کے دار میں جس میں کوئی تین ہے مالک کی بالا جازت واشل ہواتو امام اعظم وامام ابو بوسف کے زو یک دار کا عاصب نیس قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس میں دہاتو ہی جی تھی ہے تھے ہرائے الوہائے میں ہے اگر کی ختص نے دوسر کی جوڑی کواڑیا جوڑی موز ویا کعب میں سے دونوں کی قیمت تاوان لے بہ جوڑی موز ویا کعب تا میں مان و خلاصد و جامع کی برش ہے اور اگر کی ختص نے دوسر کی انگوشی کا علقہ کلف کر دیا تو فقط علقہ کا ضامن ہوگا تھین کا حلقہ کا ضامن ہوگا تھین کا ختم میں جوگا تھین کا حلقہ کا ضامن ہوگا تھین کا حلقہ کا ضامن ہوگا تھین کا حلقہ کا ضامن ہوگا تھین کا فتا میں ہوگا تھین کا ختم میں جڑے ہوئے جی تو ان کا ضامن ہوگا تھین کی تو ان کا ختا میں ہوگا تھیں ہوگا تی تھی ہوگر اس کے کلا ہے بالا ضرر کے الگ ہوجا تے مواس بھی تا ہوگا کی ختا ہوگی ہے فتلا ای کا ضامن ہوگا میں میں جو چرخ خاصب کی ذیادتی سے تعلقہ ہوئی ہے فتلا اس کا ضامن ہوگا میں میں جو جرخ خاصب کی ذیادتی سے تعلقہ ہوئی ہے فتلا اس کا خاص میں ہوگا کہ ان الذخیر و کر کہ ان الزخیر واکر دی۔

باب سي:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں تلف کرنے سے صان واجب نہیں ہوتی ہے

ا معب مخددارا يك تم كاموزه بوناب جس ين اى مقام كابراد كيد ليما تا عن معتبر عمانى روياليوع

ع سنوق اقول افات یہ ہیں ستوق جس درہم میں میں بہت ہو کہنا چرقیول نے کرے قش کھونٹ مین کر خیا تن کو کوں ہے ہا یمانی کا معامد کرنا مولف ترکیب سے ملائی ہوئی دوال تھے۔

ع على عناكسين كافيد شد بادهبد يبال بولدامل بد

<sup>(</sup>۱) فرچ واشقت.

مورت عن أس كى قيت اور پريتان ہونے كے بعد أس كى قيت اغداز وكى جائے جس قدر دونوں قيتوں عن فرق ہوأس كا منامن ہوگا بين قاض خان على ہے اگرا يك خفس نے اپنے پروى كى ديوارگرادى تو بسما يكوا فقياد ہے جا ہے أس ہد يواركى قيمت لے لياور بسما يكوا فقياد ہے جا ہے أس ہد يواركى قيمت لے لياور بسما يكا بدا فقياد شہوكا كدأس كوجيس تقى ولكى بنائي بين تا تعادہ كرأس ہے قتسان لے لياور بسما يكا بدا فقياد شہوكا كدأس كوجيس تقى ولكى بنائي بنائي بين تي بنائي بين تا بدائي بيائي بنائي بين تا بدائي بيائي بي

ا کرزید نے عمروکی منی کی و ہوار گراوی پھراس کوچیسی تھی ولی تی ہوا دیا تو حمان سے بری ہو کیا اور اگر ککڑی کی تھی اور اُس کو أى لكرى سے بنوا دیا تو بھی بری موكيا اور اگر دوسرى لكرى سے بنوايا تو برى شموكا كيونكدككرى يى فرقى موتا ہے تى كداكر يمعلوم مو جائے کہ دوسری لکڑی ممل سے بہتر ہے تو ہری ہوجائے گا بدونیو کردری میں ہے اگر کی تفس نے سجد کی دیوار کرادی تو تھم دیاجائے گا کہ اس کو برابر کر کے کرورست (عوادے) کروے میں تعید علی ہدرزی نے ایک فض کا کیڑ ایگاڑ دیا اور مالک نے باوجود جانے کے اُس کو مین نیا تو برتاوان بین لے سکتا ہے میدوجیو کروری میں ہے اگر فیر کی زمین سے منی اُٹھائی ہی اگر وہاں منی کی کھے تیت نہ وہین ملی أشاف سے زین ناتص ہوگی تو نقسان کا ضامن ہوگا اور اگر ناتص ندو کی تو یکھ ضامن ندہوگا اور اس کو بیسم ندویا جائے گا کہ گذھایات و الرجيات علان يتم ديا إواكروبال في قيت موقواس كي قيت كاخلان موكا خواوز عن على تنصان المميامويان آيامواكر سمی مخص سنے دوسرے کی زمین میں گذرہ کھوواجس ہے اُس کی زمین میں فتنسان آسمیا تو فتنسان کا ضامن موکا اوروائع موکداس قول ہے جس سے اُس کی زبین میں نقصان آھیا ہا شارہ نکایا ہے کہ اگر اُس کی زبین میں نقصان ندآیا تو کھوضائن ندہو کا کذائی الذخيرہ۔ ا كرمراف ني ما لك كى اجازت عديهون كويركمااوركى دربم كود باياجس عدوانوث كياتو أسيرهان نيس بمرانوى كدواسط بيعثار بكاكر ما لك في أس كودرتم كديا كرد محضكاتكم كيامونو أس يرحنان تيل بهاورا ترجم شدكيا بوكرلوك دربهول كواى طرح وبا كريك على مول تو يحى أس يرمنان بين بودنداكرد باكريس يركف مول توضائن موكايدمران الوباح بس باكر فيرحض كاكوشت اس کی بلا اجازت بکایا تو ضامن موگا اور اگر ما لک نے گوشت دیکی عمد کرے جدیے پر چر صادیا اور اس کے بیچ کاریاں لگا دیں چر ا مي فض في الراح في جلاكر كوشت بهاد ياقو الحسانا ضائن شاوكا اوراس من ك يا في مسئله بين ايك أن بي سي بي مسئله بج وزكور موادوسراب ہے کدا کر فیر مخص کے کیبوں اُس کی بلا اجازت جیں ڈالے و شامن موگا اور اگر ما لک نے تیل بھی یا گذھے جلانے کی بھی يل كيهول جردية اوريل كويكي بن باعده وا مويكرا يكفض في آكريك با تكدويداوركيهول بس كياتو ضاكن ندموكا يتيسرابيب كما كر غير محض كابدهمناأس كى بادا جازت اشاد يا اورده أوث كيا توضاعن موكا ادراكر ما لك في خوداً س كوا شاكرا في طرف جمكا يا ادرايك معنم نے اُٹھانے میں اُس کی مدد کی اور اس ع میں وہ ٹوٹ کیا تو ضائن نہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ایک مخص نے مالک کی بلا اجازت اُس کے ٹیر پر بوجد لادا اور وہ سر کیا تو شامن ہوگا اور اگرخود ما لک نے لا دا پھر راوش ہو جد کر پڑا اور فیر مختص نے اس کی بلا اجازت آكرلا ددياادر جانورم كما توضاكن شهو كايايا تجال مئله يب كما كرايك عنف في دوس ك قرباني كاجانورأس كي بلااجازت ون كرديابى اكر فيرايام قرباني ين ون كرديا توجا كريس باورضائن اوكا اوراكرايام قرياني من ون كياتو جائز باوروه ضامن ند موگا كون كرايس سائل شي اجازت بدلالت تابت موتى بهاور تهم ولالت كاس وفت تك اعتبار برجس وقت تك مرت أس كرير ظاف ندبایا جائے بدہ خروش ہے۔

معامله شرط کرنا 🏠

اوراى من كرسائل عدد منايمي بي حسكوام محرقة قرارعت عن باب المزادعة التي يشترط فيها المعاملة ي يبلي ذكركيا ہے كداكر ايك شخص فے چندلوكول كواسے وار كے منهدم كرنے كے واسلے بلايا پيرايك شخص نے آكر مالك كى بلا اجازت مرانا شروع کیا تو استسانا ضامن نه ہوگا ہیں اس جنس کے مسائل میں میدامل قرار پائی کہ جس کام کے کرنے میں لوگوں کا قتل باسم متفاوت نبیل ہوتا ہے اس علی برخض کو استعانت بدلالت ثابت ہوتی ہے اور اگر ایسا کام ہوجس میں لوگوں کالفل متفاوت ہوتا ہے تو اس من مرفض کواج ازت تابت تدمو کی جنا نچداگر بکری ذی کرنے کے بعد کھال کینے کے واسط انکائی اور ایک مخص نے آگر بلا اجازت ما لک اُس کی کھال مینے وی تو ضامن ہوگا ہے جیا جس ہے ایک قصاب نے ایک بھری خریدی ہیں ایک مخص نے آگراس کو ذرح کر دیا ہی ا گرقعاب نے اُس کو پکڑ کر ذیج کرنے کے واسطے اُس کے یاؤں یا تدے و سے ہوں تو ذیج کرنے والا ضامن نہ ہوگا اور اگر یاؤں نہ با تدسيم بول أو ضامن بوكا كذائي إلصغر كل قلت هذا الما يعرف في موضع يتعارف فيه شد رجل الشالة للذيع و فيما لا فلاوانت تعلم ان البرانان يعقل بها ضلا يعلد منه قصب القبه في العال غانهد والله تعالى اعلد ـ اكرمى فض نے اسبے باخ انحور يا زراعت عمد كوني جويابيه بيلا موايايا كدأس في تقصان كرويا تفايس أس كوبا يمه عد كها يبال تك كدوم ركميا تو شامي موكا اورأس كونكال ويا تو مختار مید به کدا گرانش کونکال کریا نکااوروه مرکبیاتو منامن بوگااورند. با نکافتلا نکال دیا نو منامن نه بوگاای طرح اگرنسی اجنبی کی زراعت ے كى اجنى كاچو پايەتكالاتو بھى اى تنصيل سے محم باوراكرأس جو پايدكامرف اتى دورتك باتكاكروباس سے الى زراعت سے خوف ہو کیا تو ایسائھم ہے کہ جیسے اُس نے اپنی زراعت سے فقط باہر نکال دیا لیمن ضاحن نہ ہو گا اور ہمارے اکثر مشام کے کے فز دیک ضاحن ہوگا اوراى برفتوى با كرزرا عت شركونى جوياب باياوراس براووااوراس فيتزروى كياتو جومصيبت اس كو بيني كي أس كا ضامن موكااور ا كرأس كوتكال دينے كے بعد بهت دورتك أس كا يتيما كيا اوروه كنيل جلاكيا تو يحى ضاحن بوگا اوراكراً س كوكس أجنبى نيال ديا بوتو خود ضامن شهو كاليفزالة المعتين عن هي-

ما لک بر صان میں آئی ہے رہی اسر سی میں ہے۔

اورا گرشراب یا سورتف کردی پی اگر کی مسلمان کی تی تو کف کر نے والے یہ پی دختان نہ ہوگی خواہ تلف کرنے والاسلمان ہویا نی ہوا وی ہوئرق مرف اس قدر ہے کہ اگر ذی ہوگا تو اُس پرش شراب کے شراب واجب ہوگی اوا گرسلمان ہوگا تو شراب کی تجمیت تا وان و ہے قاور شور کے اتلاف میں دونوں کو تجمیت و بی پڑے کی شراب کے شراب واجب ہوگی اور گرسلمان ہوگئے تو مطلوب یا دونوں مسلمان ہوگئے تو مطلوب تلف کنندہ اُس دان ہو کے تو مطلوب تلف کنندہ اُس دائر مسلمان یا وی نے ذی کی صورتف کر دی چراب یا دونوں مسلمان ہوگئے تو مطلوب تلف کنندہ اُس دائوں واجب ہوئی چراب کی از موجئی تھی ہری نہ ہوگا اور اگر ذی نے دوسرے ذی کی شراب کف کر دی اور مسلمان ہوگا وی اور ایس مسلمان ہوا تو بال بی مطلوب کے دسے تا وان سا قط ہو کر بری ہوجائے گا اور اگر پہلے مطلوب مسلمان ہوا تھراب کا اسلاب یا دونوں مسلمان ہوا تو آبام ابو ہوست کے تول کے موافق اور بھی اہم اسلم مسلمان ہوا تو آبام ابو ہوست کے تول کے موافق اور بھی اہم اسلم مسلمان ہوا تو تب ہی کہ مطلوب شراب کو سام مسلمان ہوا تو تب کی مطلوب شراب کو میان کا دونوں مسلمان ہوا تو تب کی کی تھم ہے بیشر میان موابلات میں ہو جائے گا اور شکی گئر تی تو تب اس میں تو تو تب می کہ تو تو تب میں نہ ہوگا کہ اُن الآتار خانید۔ میں ہو جائے گا در حکی کی تھی کی تھی ایک اور می کی تھی ہو ہو ہوں کہ کہ تا کہ ان الآتار خانید۔ میں ہو جائے گا در حکی کی تھی کے ایک اور تو تب میں نہ ہوگا کہ اُن الآتار خانید۔ می ہو جائے گا کہ اُن الآتار خانید۔ میں ہو ہائی کہ دونوں کی تو تب میں کہ کی تھی کہ کی تھی ایک کی تھی کہ کی تھی ایک کر تا کہ ان کار خانید۔ میں میں کردی تو تب میں کہ کردی تو تب میں کردی تب میں کردی تب میں کردی تو تب میں کردی تو تب میں کردی تب میں

کیفیت ضمان کے بیان میں

المام ابو يوسف فرمايا كدزيد في عمره كى طيلسان (١) بيما زكر يمرأس كورثو كيا توش رفوكى موكى اور سيح سالم دونو سطرح

ا منامن شہوگا گرچا ہی بدکرداری وافیت وینے کی سزایائے اورانیت کا انداز واپنے فقصان سمیت کیا جائے گا۔ (۱) جاور کنارووار۔ اللہ ایعنی جانے ہو جھتے کے سنت تو بدا سن بی بدا سن کور فورائن وزیکت براند کھٹر سستی وکا کی کے باعث ہو۔ طیان کی قیمت انداز دکرائے جس قد رودونوں عی قرق ہوا اس قد رزید ہے جروکوح طیلیان دلواوی گا۔ زید نے اپی ملک علی کوال کھود اور عبد کود ہوئے دونوں کا قر پر انداز والکی کو دا اور عروف کا فرق دلواوں گا جو تی دونوں کا قر فرق کا دونوں کا فرق دلواوں کا فرق دلواوں گا ہوتو آس کو جود کردوں گا کہ ذکال لے اور اگر آس نے بھی انداز والکی کو دونوں کا کہ ذکال لے اور اگر آس نے بھی خالی عمل کھود اجوبی اگر ہوزیاتی شرکطا ہوتو پائے میں دونوں کا فرق دونوں کا کہ ذکال ہوتو آس کو جود کردوں گا کہ ذکال لے اور اگر آس نے بھی خالی عمل کھودا ہو پر آل آس خور انداز کردوں ہو ہو جو انداز کو کہ کہ دونوں کا کہ ذکال ہوتو پائے بالا موجوبات کا بھی کہ دونوں کو تر آل ہوتو کہ ہوئی ہوئی دونوں کا بھی تو دونوں کا پر نواز پوئی ہوئی ہوئی ہوئی دونوں کو دونوں کا کہ دونوں کو تار کردوں ہوئی کہ دونوں کو دونوں کا کہ دونوں کو تار کردوں ہوئی کہ دونوں کو تار کردوں ہوئی کہ دونوں کو تار کردوں کردوں کردوں کو تار کردوں کو تار کردوں کو تار کردوں کو تار کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کو تار کردوں کردو

طبل جوار کو بہا نے کہ بہا نے کو بہا اوا اس کے کف کر نے سے بلاظاف منا ان ہوگا بیتا تار فاندی ہے بوارا ما اس کے کف کر نے سے بلاظاف منا ان ہوگا اور اگر کو ایس کے کا بیٹ مسلمان نے بھی ایش فقتی گئے کر ایس بھی اگر کو ہور تھی بھور کے میں بول اور فقتی اینٹون کا ضامی ہوگا کو بیک ایس بھی اور اگر ایسا فرش جس بھی اور اگر ایسا فرش بھی کہ فرش بھی تھال جوار میں ہوگا ہو کہ بول کے موافق بھی بھی اور اگر ایسا فرش جس بھی اور اگر ایسا فرش جس بھا دیا تو فقتی بھی اور اگر ایسا فرش جس بھی اور اگر ایسا فرش بھی نے ایسا کا کا اس کی کھی ہوگا ہو اگر ورواز و جس پر جاندار کی تصویروں کے موافق بھی ہوئے گئی میں ہوگا ہوگا کی نے دوسر سے کا درواز و جس پر جاندار کی تصویروں کے مراف فقتی میں اور اگر میں ہوگا ہے موافق بھی ہوئے بھی سے اگر کی نے ایسا کر جس میں دیک سے جاندار کی فقت کا موافق کی جس کا ضامی ہوگا ہوئی ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی گئی ہوئے گئی گئی ہوئے گ

المهر قتلها هنا تحقق المصب فتأسل اوراكر بالمرى خوش آواز بوكر مغنية بوتو أس كتادان قيمت بمن خوش آوازي معتربوكي اور اگر کیور یا قمری خوش آوازی سے بولتی مولو اُس کی قیت اُس کے اعتبار سے انداز ، کی جائے گی اور اگر کیور دور سے جلا آتا مولو تیت لگانے میں اُس کا اعتبار ندکیا جائے گا اور اگر ایسا محوز اجس پر محوز دوڑ آ دمی سبقت لے جاتا ہوتو سبقت پر اُس کی قیت لكائى جائے كى اور اكر كيرتر خوب أ رُتا بوتو اڑان يرأس كى قيت نيل لكائى جائے كى اور اى طرح جو چيز بالتعليم بوأس كا بي عم ہے بیری میں ہاور اگراؤ اف کامینڈ حایا اڑائی کامرغ تلف کردیا تو آس مفت کے ساتھ آس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی اس واسطے کہ بیمفت وونوں میں حرام ہے اس کے مقابلہ میں کھے قیت نیس ہے بیمیط سرتھی میں ہے اگر اخروٹ کے در دنت میں جہوٹے مچھوٹے تروتاز واخروث محطے اور کسی محتمل نے اُن بھلوں کو کلف کردیا تو درخت کے نتعمان کا متامن ہوگا اس واسطے کہ یہ میل اگر چه کچه قیت نیس رکتے اور نه مال بیرحی که درخت عرفتهان بینه جاتا ہے کس کا ظاکیا جائے گا که ان مجلول سمیت اس ور خت کی کیا قیمت اُٹھی تھی اور ہدون ان کے کیا قیمت اُٹھی ہے ہی جس قدر دونوں قیمتوں میں فرق ہوا س قدر صامن ہوگا ای ا طرح اگرموسم بہار میں در وست پر کلیاں آئیں اور کی مختص نے اُس میں ایسا نشعبان کردیا کہ اُس کی کلیاں جز گئیں تو اُس کا بھی ہی تھم ہے بی تلمیر بیش ہے اور اگر کسی ورخت کی شاخ تو ز ڈالی اور شاخ کی قیت تلیل ہے تو مالک کوا افتیار ہوگا جا ہے بورے ورخت کے تقصان کی منان لے لے اور وہ شاخ شکتہ و ڑنے والے کودے دے یا بدون شاخ کے در خت کے تقصان کی منان لے كرشاخ فكستيخود لے ليے ميشكط على بياز يد نے عمرو كے باخ انكور كے درخت كاث ذاليے قيمت كاضامن بوكا اى ليے كرأس فيرمثلي آلف كيا بي بكر قيت يجانع كايد طريقت كدياغ الكورم جيه وعدود ودفق كاعداز وكياجات اوروي ہا تح انگور در خت کٹا ہوالینی بدون در خت کے انداز و کیا جائے ہی جس فند ردونوں قیمتوں میں فرق ہووہی درختوں کی قیمت ہوگی فراس کے بعد مالک کوا فترار ہوگا ہاہے کے ہوئے درخت زید کودے کرائس سے بیر قبت لے لیے ایکے ہوئے درخت خود لے لے اس قیمت میں سے ان در فتوں کی قیمت منها کر کے باتی قیمت لے لے کا۔ایک مخص نے دوسرے کے کمر کا در شت بدون اس كى اچازت ك قطع كرديا توما لك كوافتيار موكا جائع كرف واليكود ودخت دے كراس سے لكے موت درخت كى قیت تاوان لے اور اُس کی قیمت بیچائے کا بدطریقہ ہے کہ محرکی تع ملے ہوئے ورخت کی قیمت انداز و کی جائے اور محرکی برون درخت کے قیمت ایماز وی جائے ہی جس قدر دونوں قیتوں میں فرق ہود تی درخت قائم کی قیمت قرار پائی ہے یا درخت اسيخ ياس ر محداد رأس مخص سے بقدر فقعان ورخت سك يعنى ورخت قائم كوقع كرويا ب اس قدر فقعان كى تيت لے اساس واسطے کدأس نے قیام درخت کو ضافع کرے تفعیان کیا ہے اور اس تقعیان کے دریافت کرنے کا بیطریقتہ ہے کہ جب تھو کو طریقہ ندكوره سابقد ، ورخت قائم كى قيمت دريافت وكن تو چردرخت معطوعه كى قيمت دريافت كرك جس لدردونول عى فرق و وی مقدار نقصان تیام ہے اور اگر غیر مقطوعہ مینی قائمہ اور مقطوعہ کی قیت برابر ہوتو و وضح کی محد صامن نہ ہوگا یہ کبری میں ہے۔ ا كركمي مخص في دوسر مع كي زهن سي خنك دو حت كاث كر تلف كرديا تو أس يرحلب كي تيت واجب موكى بيضنول ماديد يس إيك تحص ايك تورير آيا اوروه تورقصب مرم كيا كياتها لي أس عن ياني ذال دياتو أس تورك مجور (روش كرده ١١) وفيرمجور ودنوں اختبارے تیمت دریافت کر کے جس قدر دونوں علی قرق ہوائس قدر مناس ہوگا اور واقعات ناملتی علی ہے کہ ایک فخص نے دوسرے کے تنور کا مند کھول دیا بہال تک کہ تنورسر دہوگیا تو اُس پراس قدر لکڑیوں کی قیمت واجب ہوگی جس قدر سے تنور کرم کیا گیا تھااور ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ تورمجور ایسا کہ بدون دوبارہ گرم کرنے کے اُس سے انتفاع حاصل کیا جائے گئے کوا جارہ لیا جائے گا ہیں

# بار بنجر:

## دو شخصوں کے مال کو باغیر کے مال کوا پنے مال کے ساتھ خلط کرنے یا بدون خلط کیے مختلط ہوجائے کے بیان میں

عامب نے اگر مال مصوب کواہے بال یا غیرے مال سے ساتھ خلط کردیا تو اس کی دوئشسیں جی خلط مماز جت اور خلط مجاورت فكر خلط مماز جت كى دولتميس بين أيك يدكتنس عددنول عن تميز مكن شهواورووس بيدكداس طور تيزمكن بولس اكرابيا خلط ہو کہ تقسیم سے تیزمکن نہ ہو جیسے روغن ( بل) بادام کوروغن مسم ( کی) کے ساتھ خلط کیایا آروگندم کو آرد جو می ملا دیا تو ملاتے والا ضائمن ہوگا اور بالا جماع موجود مخلوط سے مالک کاحل منقطع ہوجائے گا اور اگر تقسیم ہے تیز ممکن ہوجیے ایک جنس کو أی جنس جس ملایا مشلا كيبول كوكيبول عن يا دوده كودوده عن ملاياتو بهي الم اعظم كرزو يك مي تحم بورصاحين كرزويك ما لك كوافتيار موكاتها ب غاصب سے اپنے تل کے شل معمان لے یااس تلوط می شریک جائے ہی موافق اپنے تل کے یا جم تقسیم کرلیس مے اور ضام مجاورت کی بھی ووتشمیں ہیں ایک ہے کہ بلاکلفت ومشقت جدا کرناممکن ہواور دومرے رید کہ مشقت وکلفت کے ساتھ علیحد و کرناممکن ہو پس اگر الی صورمند جوكه بلاكلفت ومشقلت جداكر باجمكن جوجيب درجم وويناركا خلط كيابا درجم الهييدكوسياه كرسما تحد تخلوط كياتو طاسف والاضامن ندبوكا اور مالک کوجد اکر کے دیا جائے گا اور اگر تکلیف و مشقت ہے تمیز مکن ہو جسے کیہوں و تر کے خلط میں ہے تو کاب می ذکور ہے کہ عاصب سے منان کے گا اور مالک کوخیار حاصل ہونا صری مذکورٹیس ہے محرمتا کے نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ مالک کوخیار عاصل ہوگا جا ہے شرکت کرنے جیما صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم کے فزد میک تاوان بی لے گا شریک نہ ہو جائے گا اس واسطے کہ كيول داند بائة جو عد فالي بين موقع بين بين كويا أس في بين كويس عن فلاكيا بين امام كرز ويك ما لك كاحق منقطع موكا اور غامب أس كاما لك بوجائے كا اور بعض مشاركتے نے فرمایا كه بالا تغاق سب كيز ديك ما لك كوخيار حاصل بوگا اور بعض نے فرمایا كہ سيح یہ ہے کہ بالا تفاق سب کے زو بیک اُس کے ساتھ کاو ماش شریک نہ ہوگا اورا گر غاصب ایک شخص زید کے کیبوں وعمرو کے جو باہم خلط کر کے غائب ہو گیا ہی اگر زید وعمر و نے باہم ملح کر لی کہ اس کلو طاکوا یک حض ہم دونوں میں ہے لے کر دوسرے کو اُس کی ناپ کے مثل جنس یااک کی قیمت صفان دے دے تو چائز ہے اس واسطے کرتھو طاموجود دونوں میں مشترک ہے اور تھو طامشترک میں ہے اگر ایک شریک اپنا حصد دوسرے نثر یک کے ہاتھ فروخت کرے قوجا زُنے اوراگر دونوں نے سکے نہ کی آؤ دونوں اُس کوفروخت کریں اور ٹمن کو باہم اس طرح تقتیم کریں کہ زید جو لیے ہوئے گئیوں کی قیت کے صاب سے نثر یک کیاجائے گا اور عمرو گئیوں لیے ہوئے جو کی قیت کے صاب مذات کے مد

ے شریک نہ کیا جائے گار محید مرحی میں ہے۔

قیمت والے کو تھم دیا جائے گا کددوسرے کواس کے مال کی قیمت ادا کرے اور آگر کسی محض نے ایک محض کار نے دوسرے کے تعث میں داخل کردیا تو ہرایک مالک کو اس کے مال کی قیمت ادا کرے گا اور کسی مالک کو بھا اختیار نہ ہوگا کیونکہ اس نے دونوں کا مال کف کردیا ہے گھروہ تربح محم قاروز و آس کا ہوجائے گا میر محیط سرتھی میں ہے آگر اور نے کسی کا موتی نگل کیا اور موتی جیش قیمت ہے جینی اون سے زیادہ قیمت کا ہوتا ہوگا کہ اور نہ والے کو اور نہ کی قیمت دے دے اور اگر موتی کی قیمت ہوں میں خیف ہو

ریادہ عمت کا ہے و حول سے ہا لک واحمیار ہوگا کہ اورت واسے واقدت کی جمت دے دے ورد اور مرکبی تو موتی کی حیث ہو۔ ( نیعن ایک درجم یا اُس سے کم ہو ) تو اونٹ کے مالک پر بچھوا جب ندہوگا۔ ایک فض دوسر سے کا موتی نگل کیا اور مرکبیا تو موتی کی منان

اُس كَرِّرُكُ مِن عددى جائے كى اگرائى فى تركىچىور ابواوراگر مال شاچيور اتو موتى كى داسطى أى كابيد جاك ندكياجائ كااور اگرموتى نكل جانے كے بعد زئده موجود بوتو اُس كى قيمت كاضائن بوگااوراس قدرا تظار ندكيا جائے كاكد اُس كے بيدے باہر نظے

اورا کرزید کی ملک میں ایک کدد کا درخت اُ گااوراً س کا پھل عمر و کے منظے میں انظا اور منظے کے اندر بردا ہو گیاحتی کہ بدون منظا تو زے نکل

ا الورائنون جونا بيها بوا آروكندم عي فتنط بوكرجدا كرت كالل مند بالورشايدوه كي كام كردا سطها تدجله ما زون كفريدكي جائد

نہیں سکتا ہے تو میصورت بمنولد کیلی صورت کے ہے کہ کسی کی مرقی دوسرے کا موتی قتل کی بیں دیکھا جائے گا کہ دونوں مالوں عمل ہے کس مال کی زیادہ قیمت ہے لیس زیادہ قیمت والے ہے کہا جائے گا کہ تیرائی چاہے دوسرے کوائس کے مال کی قیمت دے وے اور وہ مال تیرا ہو جائے گا اور اگر اس نے اتکار کیا تو وہ مشکا ہوں ہی فروخت کیا جائے گا اور اُس کی بھے دونوں پر نافذ کے فروخت نہ کریں اور جا کم ان دونوں کے لیے فروخت کر ہے تاتا دونوں پر نافذ ہوئی ہا کہ گا کی گئری میں دونوں اپنے حق کے موافق حصہ

دار ہوجا کیں گئے بید آباوی قامنی خان جس ہے۔

ا جونست چويايكم قيت ب- ال الريسي خواها لك إلى ال

فاحق موقو مجى يح مم موكا اور اكريس وقليل موقوما لك كواعتيار موكا كدورواز " عنال فياورجو يحونقهان درواز وش آئ اُس كا تاوان دے دے اور بدا يك طرح كا استحمال بريجيات بادرواقعات نافتى بن ب كردو فضول بن سے برايك ے پاس متع بن ہے این عمل سے ایک من سے ایک من نے دوسرے کے متع بی سے مجد برف لے کرایے متع بری ڈال لیا تو اُس کی دو صورتی بی توجس ملے سے برف لیا ہوائی نے کوئی ایک جگہ بنائی تھی جس میں بددن تع کیے ہوئے برف جع ہوجا تا تھا یا ایک مكمتى جس مى أس كوبرف من كريف كى حاجت يراتى تقى ايس اول صورت من أس من وجس كمتعج - يدف ليا با اعتبار موكاكد لين والي يممكي سايا برف اكرجدا موتول لي الرود الردوس يرف سي كلوط كرديا بوتوجس ون كلوط كياب أس ون كے حساب سے أس كى قيمت على اور دومرى صورت على مسئلد وقتم ير ب ايك بدك لينے والے ف أس مخص كم ملك على منتس ليا بلكدأس كى مدين سے ليا اور دوسر سے بركدأس كے ملحد بن سے ليا يس مملى من وورف أى كا ب جس نے اُس کو لے لیا اور دوسری متم میں عم صورت اول کے مائندہ وگا بیتا تار فائے میں ہے اور اگر کمی محض نے اپنا مالی دوسرے ك مال شراطوط كرديا تو شامن موكا كر خلام ماذون قرض دار في جس كوأس كمونى في برار دربم اسيخ واسط اسباب خریدئے کے لیے دیے تھے اور آس نے اپنے ورہموں میں خلا کر کے سب درہنوں سے کوئی اس اب خرید الوب اس اب آس سے و أس كيموني كدورميان مشترك عوكاس كوائن ساعدة امام محدّ بذكركيا بادرامام محدّ فرمايا كداكرزيد في مروكودو درجم وسية اور اكرف أس كوايك درجم وبااوروونول في أس كوظلاكرف كدا سطيحكم دعد يا اورأس في منون ورجم ظل كردي مرأن عن ايك درجم متول إيا تواس باب عن كديد درجم زيد كاب يا مكر كاب عمر واعن كاتول بوكا اور اكر عمر واعن نے كها كه ين ما ما مول كريك كا بي وين اين ساس كى حال او الكاكر جداين في أس كودونو ل كا جازت س خلط كيا ب ریجامرحی ش ہے۔

بار مُنمز:

### غاصب سے مال مغصوب کے استر داد کے وجن صورتوں میں غاصب صمان سے

مرى موتا ہے اورجن مل جيس برى موتا ہے اُن كے بيان ميں

علی خرجی واقع ہوئی قر خصب کا چیر لینے والا قرار دیا جائے گااوراً سے عاصب قران سے عاصب قرار دیا جائے ہیں آگریہ بات کی جم وہ اسے گا اوراً سی کی میں وہ جائے ہے کہ مثلاً مفسوب سے خدمت کی (دینی عواجان) اس واسطے کو گل پراپنا جند مقرر کرنا خصب ہن باس نے اسک بات کی کہ جس سے قاصب ہوجاتا ہے قرم کوک پراس نے اپنا لیند قائم کیا اور مالک کا جند قائم ہونا عاصب ہوجاتا ہے قرم کوک پراس نے اپنا لیند قائم کی اور اسک کا جند قائم ہونا عاصب سے قبان المراز کر گوگو کی اور اس سے بات کی ہوتا ہے دیا میں ہوگا ای طرح آگر عاصب کی اور سے قاصب نے اور ای کر گر اور ای کر گر اور وہ کی ہوتا ہے دیا ہوں گر ہونا کا لک کو بہتا یا اور اس نے بہن لیا تی کر ہوتا ہے کہ اور ای کر رہ اور وہ سے کی اور ای کر رہ اور وہ سے کیا اور اس نے بہن لیا تی کر ہوتا ہے کہ اور ای کر رہ اور وہ سے کیا اور اس سے خواہ الک اس اور ای کر رہ اور وہ سے کیا ہوتا ہے تھا کہ اور اس سے خاد اور اس کر رہ اور وہ سے کیا ہوتا ہے تھا کہ اس کا ہوتا ہے تھا کہ اس کا ہوتا ہے کہ اور اس کی تو اور اس کر رہ اور وہ سے کر اور وہ سے کیا ہوتا ہے تھا کہ اس کا ہوتا ہے تھا کہ اس کا ہوتا ہوتا ہے کہ کر اور وہ سے کر اور وہ کر اور وہ سے کر

🖈 منگج 🖟 پرف فان

یا اُس کو ببدکرد یا بہاں تک کدا تن نے پہل کیا اور پیٹ گیا تو بھی میں تھم ہے ای طرح اگر عاصب نے اِٹاج فعب کر کے ما لك كوكمائ كوديا اوراس في كمايا خواهما لك في أس كوجانا جويات جانا جوائ طرح اكر ما لك خود عاصب كر عمل آيا اوروى اناج جو غاصب نے غصب کیا تھا خود کھالیا خواہ پہلانا ہو یانہ پہلانا ہوتو بھی بھی تھم ہے عاصب منان سے بری ہوجائے گااور اگر عاصب نے آئے(ا) کی روٹیاں بھا کریا گوشت کو بھون کر پھر ما لگ کو کھلا دیا تو متان سے بری ند ہوگا اس واسطے کہ مالک نے مال مغصوب پراس صورت على اینا قبضه این تبیل کیا اور اگرمغصوبه با ندی غاصب کے پاس ایک آنکھ سے معذور جو کئی یا اُس کا وا نت گر گیا پھر غامب نے مالک کووا پس کروی پھر مالک کے یاس اُس کی آنکھ کا عذر زَ اُس ہو گیا یا دانت جم آیا تو اُس کی منیان

ے عامب بری ہو جائے کا بیرذ خیر و یس ہے۔

ا كركونى غلام قصب كيا يكرأس كى آتكويس يجلى يرجمني بيرعاصب في ما لك كودايس ديااور ما لك في اس تقصان كاجر ماند ل الا مجر ما لك في أس كوفرو عنت كيااورمشترى ك ياس أس كي آكل صاف ووكي توجس قدر ما لك في آكله كانتصان كاجر مانه غاصب سے لیا ہے اس کو عاصب واپس لے گا اس واسطے کہ جرم کا اگر زائل ہوگیا بیٹس پریدیں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کا دار خصب کیا بھر ما لک ہے ؛ س کوکرایہ برلیا حالا نکہ وہ واروونوں کے حضور میں نیس ہے تو حفان ہے بری ند ہوگا اور اگر غاصب اس میں رہتا ہویا اس میں رہے یہ قادر ہوتو ضان سے ہری ہو جائے گا کیونکہ اُس پر کرایہ واجب ہو گیا بدوجیز کردری علی ہادو اگر زید نے عمر و کے فصب کے ہوئے قاام کوعمرو سے اپنی کوئی د بوارمعلوم بنانے کے واسطے اجارہ پرلیا تو جب تک وہ غلام د بوار کا کام شروع نہ کرے تب تک آس کی منان میں رے گا چر جب دیوار کا کام شروع کرے گات سے عاصب منان سے بری ہوجائے گا ای طرح اگر ما لک سے خدمت کے واسطانبارولیا بوتو ہی کی سم ب بی آفادی قامنی فان میں ب-امام من في مام مرايا كداكرايك من في الدورسكا فلام فصب كيا پر مالك سال كواجاره برلياتو سي بهاورمتاج فقاعقدى سائس برقابض قرارويا جائے كااورمنان خصب سے برى بوجائے كا اس واسط كر تعد فصب قيدة أجاروكانا تب بوكاس لي كرجب قيد فعسب قيد فريدكانا تب بوتا بي تدرجداو في قيدة اجاره كاناب ہوگا ہیں جب فقط عقد تی ہے بطریق اجارہ قابض قرار دیا گیاتو وہ غامب شدے کا بلکداشن ہوجائے گااور حمان مرتفع ہوجائے گیاور بھر صان مود نہ کر ہے گی گر جب کہ دویارہ کوئی تعدی کرے <sup>(۱)</sup> پس اگریدت اجارہ میں غلام مرکمیا تو ایانت میں مراادر جس قدریدت گذري بوأس كى اجرت غاصب برواجب بوكى اور باقى ساقط بوجائے كى پير اگراجاره كى مدت كر ركى اور غلام زنده موجود بوق طمان عود ندكر مى يعنى مال مضمون ندووجائ كالدومتكي على بي كدا كركم وتف سه خلام خصب كري يمرأس مع كى كام كرواسطا جاره لیا تو جس وقت فلام أس کام کوشروع کرے گا أس وقت خاصب عنوان سے بری جو جائے گا اس واسطے کہ خاصب پر اجرت واجب ہوگی بية خمره عمل سب

اكر مال مفعوب كوما لك في عاصب كوعاريت ديا توعًا صب فقل استخدارة سيرى تدوجات كاحتى كدا كرتيل استعال كوومال تلف بوكي تو غاصب يرأس كى منان واجب بوكى اوراكر ما لك في عاصب سهكها كديس في ال مفصوب تيرى ود بعت بس ديا بحروه مال غاصب کے باس کلف ہو گیا تو غاصب ضامن ہوگا ال واسطے کہ منان سے بری کرناصر بجانبیں پایا گیا اور عقدو و بعت وتھم بحفاظت وونوں صان غصب کے منانی نہیں جی میضول محادیبیں ہے واضح ہوکہ خصوب مندنے اگر منصوبہ یا تدی کا نکاح کرویا تو امام ابو پوسف ے قیاس برغامب فی الحال مان سے بری ہوجائے گا دور امام اعظم کے فرد میک نیس بری ہوگا دور بیا اختلاف فرع اختلاف تع ا سنمیر ک دام مخص کر طرف نبیل بلکه چس مخص کودویة البیخ جائے۔ (۱) کینی شعوب آثابو۔ (۱) پیرکونی فعل بموجب منان صادر ہو۔

عاصب في اكر مال مفصوب ويحكم قامنى قروخت كيا تو منان برى موجائ كاجين بحكم ما لك قروشت كرف من برى موتا ہے بیٹز ایر اسملتین میں ہے اگر ما لک نے عاصب کو تھم ویا کہ غلام مفصوب فرد خت کرے تو سی ہے اور غاصب وکیل قرار دیا جائے گا مگر فتلظم دینے سے فامب منان سے بری نہ ہوگا اور نہ فتلائ کردیے سے بری ہوگائی کہ اگر بعد بچے کے مشتری کوسپر وکرنے سے پہلےوہ غلام مرسمیا تو تع ثوث جائے گی اور عاصب اُس کی قیت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر مفصوب مند نے مال مفصوب خود ہی فروخت کیا تو مشترى كوسيردكرنے سے يہلے عاصب أس كى منيان سے برى ند بوكا - جرواضح بوكرا كرغامب في منصوب مند يحم سے مال مفصوب فروخت کردیا پارمشتری نے بسب جیب کے فاصب کووایس کیا اس اگر جندے پہلے واپس کیا ہوتو بحالہ فاصب کے باس مضمون رہا اوراگر بعد قبضہ کے واپس کیا تو عاصب کے ہاتھ میں مضمون ہوکرندے گابیذ خیرہ میں ہے اوراگر ما لک نے عاصب کو کھم وہا کہ فصب کی موئی کری کی قربانی کردے تو قربانی کردیے سے پہلے عاصب أس كى منان سے برى ند بوكا يرضول مواديد مى سے۔ اگر فاصب نے مغصوب مندكومال مصوب واليس كيانو كتاب بس تم مطلق فركور ب كرمنان سيرى بوجائ كانورامام خوابرزاده في كتاب الاقرار ش قرمایا كه حاصل مسئله كى چند صور تيم ، بين اگر مفصوب مند بالغ موتؤ و بى تحكم بے جؤكتاب يمن مذكور باور اگرتابالغ موليس اكر ماؤون التجارة ہوتو بھی وہی تھم ہےاؤرا گرمجور ہو ہیں اگر قبضہ وحقا اللت کونہ بھتا ہواور عاصب نے وہ مال اُس سے خصب کرنے اورا پل جگہ سے تحویل <sup>ک</sup> كرنے كے بعدأس كوواليس كياتو برى ند بوگا اور اگرائي جكد ي ول كرنے سے يہلے أس كوواليس كياتو احتسا يابرى بوجائ كا اور اگر نابالغ مجورابيا ہوكہ قبضة حفاظت كو مجتنا ہوتو اس مس مشائخ كا اختلاف ہے اور فاوئ فضلی میں لکھا ہے كہ اگر نابالغ لينا و رينا سجتنا ہوتو عاصب منان سے بری موجائے گا اور کھا ختلاف و کرئیں کیا اور اگرت محتا موقو بری نه موگا اور کچتفعیل و کرئیں فرمائی اور بھی فادی فضلی مين كلما بكراكر مال مفصوب ورجم مول اور عاصب في ان كوتلف كرديا يجرأن ك شك نابالغ كودايس دية اوروه نابالغ عاقل بيس اگروہ نابالغ عاقل ماذون ہوتو غاصب بری ہوجائے گا اور اگر مجور ہوتو بری نہ ہوگار بچیط میں ہا گرجا نور کی پیٹے پرے زین فصب کرکے پراس کی پیٹے براونا دی تو منان سے بری تہ ہوگا بید جیز کروری میں ہا ایک مخص نے ایندس کی لکڑی فعسب کر کے پرمنصوب مند کوائی ہانڈیاں پکانے کے واسلے مردور کیا اور اُس نے ہانڈیوں کے بیچے وی لکٹیاں جلائی اور بینہ جانا کدیدوی لکٹیاں ہیں تو مشارکے نے فرمایا كرأس كى كوئى روايت مين باور مجي يقلم بكرعاصب صان برى بوجائے كار جوابرا خلافى ميں ب-

ندیدکا عمرہ پر قرض آتا ہے ذیعہ نے عمرہ کے مال سے جقورا ہے تق کے لیا تو صدر باشہید نے فرمایا کری ار ہے کہ ذید
عاصب نہ ہوگا اس لیے کہ اس نے باجازت شرع کیا ہے کی اگس ہے معمون علیہ جوجائے گا دوریا ہی واسطے کہ بیادائے قرض کا طریقہ
ہے ہی جا بیک جنوبی کا دومر سے پر قرض آتا ہے بھرا کیے فضی خیر نے مقروش کے مال سے لیے کر قرض خواہ کود سے دیا تو مشاک
ہے وہ بحز لد قرض خواہ سے وصول کرنے کے مددگار کے ہوگیا اور فتو ٹی ای تول پر ہے بیٹا دئی قاضی خان میں ہوا ہے گا اس واسطے کہ جس نے ساکر دیا
ہوئے آدی کی اگری آبار فی اور مجروسے تی میں آس کو پہنا دی تو بی ای تول پر ہے بیٹا دئی قاضی خان میں ہوائے گا اور دومری صورت میں ہوائے کو ایک دیا
ہوئے تی کی اگری نے کہ دومری نے نوعی میں آس کو پہنا دی تو بی بیا اور اگر دوم جا گا گھر دومری صورت میں ہا گئے کو داہی دیا
واجب ہوا تھا اور بدنہ پایا گیا اور حاصل ہی ہے کہ سوتے کو دائی کی آگلی میں اگری کی ای بی بیا دو تو تا دان میں ہوگے کو دائی دیا
ہوسف ضان سے بری ہوئے کے داسطے تھا دفوم شنی نے نوکا تھی ہو تا انتہا کر سے جین کہ اس مقرب ہو تا دان سے بری ہوجائے گا اگر چہ پر جین اور اگر کی تھی بہنا دی تو تا دان سے بری ہوجائے گا اگر چہ بہنا دی تو تا دان سے بری ہوجائے گا اگر چہ بہنا دی تو تا دان سے بری ہوجائے گا اگر چہ بہنا دی تو بری بہنا دی تو تا دان سے بری ہوجائے گا اگر چہ ساتھ دوجائے گا اور اگر اپنی جگر کی ہو بہنا دی تو بری بہنا دی تو بری میں دوبارہ پہنا دی تو بری شرو کا جب تک کہ اُس کو خواس می دوبارہ پہنا دی تو بری شرو گا جب تک کہ اُس کو خواس کی دوبارہ پہنا دی تو بری شرو گا جب تک کہ اُس کو خواس کہ شال دوبارہ پہنا دی تو بری شرو گا جب تک کہ اُس کو خواس کے دوبارہ پہنا دی تو بری شرو گا جب تک کہ اُس کو خواس کو خواس کو تا دوبارہ پہنا دی تو بری شرو گا جب تک کہ اُس کو خواس کو خواس کو تا میں کو خواس کی دوبارہ پہنا دی تو بری شرو گا جب تک کہ اُس کو خواس کو خواس کو تا میں کو تا دوبارہ پہنا دی تو بری کی دوبارہ پر برد کی دوبارہ پر کو کہ اس کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی دوبارہ پر بیا دی تو بری کی دوبارہ پر کو کہ کو تا کہ کردی کی ہو تا کہ کو تا

ا كردوسر معض كاكير اأس كى نيب مى بدول أس كى اجازت كے چين ليا پرأتاركرأس كى جگد برر كادبيا تو منان ست برى مد ہوگا اور ہمارے مشائ نے فرمایا کدیے ماس صورت میں ہے کہ وہ کیز ااس طرح پہتا ہوجس طرح اس کے پہننے کی عادت جاری ہو اورا كرتيع تنى اورأس كواسين كاند سع يرؤال ليزير أتاركرأس كى جكد يرركدد ياقوبالا تغاق ضامن شاوكا اورمتنى عس اين سامد كى روايت ے امام محد سے مروی ہے کہ اگر ایک محض نے دوسرے کے کھرے اُس کا کیڑ ابدون اُس کی اجازت کے لیا اور بہنا پھراُس کواس ك كريس جهال سے ليا تھا ركھ ديا اور وہ تكف ہو كيا تو استحساغ أس منس بر مثان نيس ہاى طرح اگر دوسرے كا جا نور أس كے تعان بر ے جہاں جارہ یا تا ہے بدون مالک کی اجازت کے لیا چراس کو اُس کی جگدیروالیس پیٹیاو یا تو استحسانا ضامن ندہوگا اورا کرسی تنص ے باتھ سے اس کا جانور براہ غصب لےلیا چراس کووایس کرنے کولا با تھر مالک باخادم کون یا یادور جانور کوأس کے تعبان پر با تد حد یا تو و مخص ضامن ہوگا اس کوش الائمد سزنسی نے شرح کتاب العاديد هي مرئ بيان فرمايا ہے بيدة خيره هي ہے اگر ايك فخص كي تقبلي بي ہزار درہم ہوں ادرایک فض نے اُس کھلی میں ہے آ و معیورہم نکال لیے پھر چندروز بحد جس قدرنکا لے تنے واپس لا کر اُس کھیلی میں ر کے دیے تو میخش فتا اُسی تقدرور ہموں کا ضامن ہوگا جتنے اُس نے تکال کروایس لاکر تھیلی ہیں دیم ہیں دوسرے در ہموں کا ضامن ندہو گااور منسلی میں واپس لا کرد کھے سے منان سے بری ت والے یوجیو کروری میں ہے اگر عاصب مال منصوب کو لا یا اور ما لک کی کود میں رکھ ويا حالاتك الك كومعلوم ندموا كديد عرى ملك ب يمراكك فنس يراك كواشال والمحيح بدب كدمًا مب يرى موجائ كاكذاني الحيط السرحى اوراكر بال مغصوب كوتلف كرك بلاعكم قاضى ما لك كو قيت دين جائل اور ما لك في قيول شركي اورعا مب أس كرسا من ركد میا تو منان سے بری ندہو گالیکن اگر ما لک کے ہاتھ یا گود شل رکھ جائے تو بری ہوجائے گابید جیز کردری ش ہے اور اگر غاصب نے مغصوب مال کسی ایک دارث مغصوب مند کودالیل دیا تو دومرے دارٹول کے حصدے بری ندہو گابٹر طبیکہ بیددائی کرنا بدون علم قاضی ہو يسراجيدي عاصب في المصوب الككووالي ديا كرأس فيول في الوعاصي أس كواي كمروايس الراس الرأس

نے مالک کے پاس رکھانہ تھا اور وہ عاصب کے پاس آف ہو گیا تو ضائن نہ ہوگا اورائے گھروا پس لے جانے ہے تصب جدید جابت نہ ہوگا جب کد اُس نے مالک کا بغذائں جزئک بنتی ہوگا جب کد اُس کے باس شرکہ دیا ہو کہ اللہ کا بغذائں جزئک بنتی ہوگا جب کو اُس کے وہ کہ اللہ کے باس شرکہ دیا ہو کہ اللہ کا بخترائی جزئے ہوگا ہو ضائن ہوگا گئی جب کہ وہ چز عاصب کے ہاتھ می علی مری اور اُس نے مالک کے پاس شرکی گر مالک ہے کہا کہ اس کو لے لیادر مالک نے تول نہ کیا تو وہ چز عاصب کے ہاتھ میں اور اُس نے مالک کے پاس شرکی گر مالک ہے کہا کہ اس کو لے لیادر مالک نے تول نہ کیا تو وہ چز عاصب کے ہاتھ میں امان ہوگا ہوئے ہوئی نہ اس کے ہوگا ہو سے مناس شرکی گر مالک ہے جاتھ کی جہتے ہیں اُلھا ہے کہ بھی اُس کے جاتم ہوگا ہو سے در بادت کیا گیا کہ ایک گھر میں ہو تو اُس سے مناس کے اُس کے مالک کو آگا ہوگا ہے جہاں تک کہ ہودہ میں ہوتو ف سے گا ہوں کہ اُس کے در بادت ہوگا ہی جہاں تک کہ ہودہ میں ہوتو ف سے گا ہوں ہیں گو مالک کو آگا ہوگیا گیا جہاں در بادت ہوگا ہی دہاں سے اٹھائی تو آس کے انک کو تھا ہو جائے گی اور شخ فسیم سے مول کی تھی دہاں ہے اٹھائی جہاں تک کہ ہودہ میں میں در ہم ہوگا ہو تھا کی دہاں سے اٹھائی تو آس سے اٹھائی تو شامی ہوگا ہو ہوائے گی اور شخ فسیم سے مول ہے کہا گر دیا تھا تھا ہو جائے گی اور شخ فسیم سے مول ہی گا گو شامی نہ دوگا ہوگا ہا گیا جہا گیا تو شامی نہ دوگا ہوگا ہا تا تار فادی ہیں ہو اُس کے اُس کے اور شخ فسیم ہوگا گیا تو شامی نہ دوگا ہوگا ہا تا تار فادی ہیں ہو ۔

اگر کی تھی نے دوسرے کے درخت کی شاخ کاٹ ڈالی اورائس کی جگہدوسری شاخ ہوٹ لگی تو منان ہے ہری نہ ہوگائی طرح اگر کھی یا ساگ کے صفان ہے ہری نہ ہوگائی اور آئس کے دوسرا آگا تو کائی ہوئی بھی یا ساگ کے صفان ہے ہری نہ ہوگا ہے تھی اس کے دوسرے کا میدان قصب کر کے اپنی ٹارٹ میں داخل کرلیا یا دوسرے کا پودا فصب کر کے اپنی ٹارٹ میں داخل کرلیا یا دوسرے کا پودا فصب کر کے اپنی ٹارٹ میں داخل کرلیا یا دوسرے کا پودا فصب کر کے اپنی زمین میں جماد یا اور و ویز ا ہو گیا یہاں تک کہ مالک کا تن اس می شخصے ہو گیا ہی مالک نے عاصب ہے کہا کہ میں نے تجے میدان و بودا ہیہ کر دیا تو سی تول میں ان کے دوسرے کی ایر اپنی و دا ہیہ کر دیا تو سی تول حال میں اس کے دوسرے کی ایر اپنی اور نواز ل میں گھا ہے کہ کی محض نے دوسرے کی ایر اپنی و دوسرے کی ایر اپنی اس کر دیا تو سی کے اور نواز ل میں گھا ہے کہ کی محض نے دوسرے کی ایر اپنی اس کر دیا کہ ان کا نات کی طل کن دلک یا صاحت ہے گئی تا تا دان در قیت ہے بری ہوجائے گا۔ (۳) مالک کے پی ادانت ہوگا۔

اوراً س میں گوائی ادامونے کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) کے کرفروفت کردے جائزے۔ (۲) میں ای اندی ہے۔

اگرزید نے عرور دوی کیا کہاں نے جھے سے مری ملوکہ بائدی فصب کرنی سے اور عروفے کہا کہ جس باندی کا میض دوی

كرتا ہے بين نے أس كوسودر بهم بي خريدا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے كواہ كائم كياتو عمرو كے كواہ فول ہوں كے يہ جوابر اخلاطی على ے۔ ایک فض نے دوسرے کی مقوضہ یا تدی کا دوی کیا کہ یہ یا تدی میری ہائی قابش نے جھے سے فصب کرلی ہے مردی کے مواہوں نے خصب کی کوائی ندوی مرف مرق کی ملک ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے جایا کسدی گواہ قائم کرسے والے کے نام و گری کروے تو کیامدی سے بول مے اللہ کا کدوالقدش نے بریائدی اس کے اتھوفروشت بیس کی اور نیاس کی اس می العرف کرنے کی اجازت دی ہے پانیس تو فرمایا کرنیں لین اگر قایش ان باتوں میں سے کی بات کا دوئ کرے قوالبد حم فے اور امام او بوسف سے روایت بر کرقامنی اس سے مسلے کا اگر چرقابض درخواست دوئ نہرے تا کہ محم تضابحم ایم عوادراس بات براجاع برکراگری محض نے دوسرے کے ترکدیش اسپیتے قرضہ کا دعویٰ کیا تو یا وجود کواہ قائم کرنے کے قاضی اُس سے تھم نے کا کہ واللہ جس نے بیر قرضہ وصول بين بإيااورندش في قرض واركوبرى كياب اكرچيد عاعلية كاكادوى ندكر عاوريد متلداها في امام الويوسف كقول كاشام ب يرجيط ش ب- قال المر جم الميت غير ناظرتي في حقوقه فعجل التقيني مقامه في النظر بطلب العلف لعموم والايته بعلاف العن حيث لديدة مأنيه نطوه فاقتها فلايتد الاشواد -اكراك فض في دوسر عكا كير اخسب كرايا اورعامب كي طرف ے مضوب منے کے واسطے ایک مخص کیڑے کی قیت کا ضامن وکفیل ہوا چر یا ہم سب نے قیمت جی اختلاف کیا کفیل نے کہا کہ وس ورہم ہے اور عاصب نے کہا کہ بیں درہم ہے اور ما لک نے کہا کہ بی درہم ہے و گفیل پر مکفول مندومکفول لیکس کے ول کی تعمد میں نہ موکی کیونک ملول اکفیل پرزیادتی کا دعوی کرتا ہے اوروہ انکاد کرتا ہے اور غاصب دی ورجم زیادتی کا اقر ارکزتا ہے اور برمقر کا اقر ارأی كى شى يى بوتا بدوس يركن شى يى نيس بوتا بى مامى بردوس دى دويم واجب بول كى قىل يرواجب ندبول مے رہے الرحی ش ہے۔ اگر عاصب ومفصوب مندنے مقصوبہ چیز میں یا اُس کی مقت یا قیمت میں اختلاف کیا تو منتم سے عاصب کا قول قبول ہوگا اور اگرابیا ہوا کہ مضوب مندنے جو کھان وجوں میں دعویٰ کیا اُس کا عاصب نے اقر ارکرلیا پر کیا کہ میں نے بیسب تقےد سدیا جر کھی جو پرمنان واجب مولی تھی ہیں نے تھےدس دی اور تو نے جھے سے لے رقبند کرایا تو اُس سے اس آول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور سم کے ساتھ مضوب مدی قول آبول ہوگا کہ عل نے اس سے وصول تیس بائی اور شداس نے جھے دی ہے لیا اگر عًا مب اسية قول في كواه قائم كرياة أس كرموافق عم موكالوراكر عاصب في اقراد كما كديس في مدير الإبيانام يح سالم غسب كرايا تفاادرمنصوب مندف يجرم وتتصان غلام ياكبر على ايفل عديداكيا باقراس كقول كاتعديق تدموك اورجو كحد غلام يا كير بي شرائتسان آيا مواس كاشامن موكا مريها منصوب مند يهم لى جائ كي كداس في ينتسان خودي كياب بيمراج الوباح

مالک نے گواہ دیے کہ مضوب کی قیت اس قدر آئی اور عاصب نے گواہ دیے کہ اس کی قیت ای قبی تو مالک کے گواہ قبول ہوں گا اور اگر مالک کے پاس گواہ نہوں اور عاصب نے گواہ فیش کرنے چاہے آو اُس گواہ تھیار ہوگا کہ فیش کرے مالک نے گواہ دیے پی ایک نے گواہ دیے پی ایک نے گواہ دیم سے گواہ تھی اس نے اقر ارکیا ہے کہ مخصوب کی قیت اس قدر تھی تو گواہ تی قبول نہ ہوگی ہے جو رکر دری میں ہے۔ اگر عاصب نے بال مخصوب تھے واپس دیا اور مالک نے کہا کہیں ملک تیرے پاس تلف ہوا ہے کہ قول تو گواہ کہ تا کہ میں نے مال مخصوب تھے واپس دیا اور مالک نے کہا کہیں ملک تیرے پاس تلف ہوا ہے تو مالک کو گواہ تا کہ تا

## فتاویٰ عالمگیری..... بلد 🕥 کی 💮 💮 کتاب النصب

اكرعاصب غصب كيه جوئ كيز كالمقدكر يكاب يجرما لك وعاصب ش أس كيز ع كى مقدار تيت بس اختلاف مواتو ما لک کے کواوقیول ہوں کے کیونک آس کے کواہوں کی کوائی میں زیادتی کا اٹبات ہے اور اگر ما لک کے پاس کواہ تہوں و تم فا مب كا قول بوكا كيونكدوه زيادت م محرب اوراكر فامب في كواه بيش كيداس كيز على قيت اس قدرتمي او أس كو کواہوں کی طرف النفات ند کیا جائے گا اور اس فعل سے اُس کے ذمہ سے تم ساقط ند ہوگی اور اگر دونوں بی سے کی کے باس کواہ نہ جوں اور ما لک نے جابا کہ عاصب سے اپنے وجوئی رفتم نے لی عاصب نے کہا کہ جی فتم کو ما لک مدی پرلوٹا و بتا ہوں اورجس مقدار پر ما لك فتم كما في ال تدريس ال كود عدول كاتو عًا مب كوبيا ختيارت وكا ادراى الرح اكر ما لك إس امريردامني بوجائ اور كي كد عرض کماؤں گاتو ہی بی تھے ہے ہیں ان دونوں کی رضامندی ایسامر پر جو خالف شرع ہے تفوہو کی اور اگر خاصب ایک زطی کیڑالایا اور کہا کہ بی وہ کیڑا ہے جو یس نے تھے سے خصب کیا تھا اور ما لک نے کہا کہ جونا ہے بیدہ وین سے بلکہ وہ تو بروی بامروی تھا تو تتم ے عاصب كا قول بول موكا اور يون حملى جائے كى كدواللہ كى أس محص كاكير اب جوش في أس في مسب كيا تما اور من في أس ے ہروی یامروی کیڑا خصب بیس کیا ہے مراکر وہم کھا میاتو مالک کے نام اُس کیڑے کی ڈکری کی جائے گی اور غاصب اس کے دوی سے بری کردیا جائے گا اور اگر سے کول کیا تو اُس پر مدی کے دوئ کی ڈگری کی جائے گی مجرا کر مالک جاہو اُس کو لے لے اور جا ہے چوڑ و ساور اگر غاصب بروی کیڑائے اٹالا بااور کیا کہ بی سے تھے سے قصب کیا ہے اور ویسائی موجود ہے اور مالک نے کیا كريس بكريراكيرائياتها جب توف أس كوضب كياب وهم عناصب كاقول تول بوكا اوراكر دونوس في كواوقائم كي توما لك ك مواد قبول موں كاكد وكير انيا تعااور اكر دونوں يس سے كى في كواد قائم نديكياور عاصيصم كما كيا اور مالك في و وكير اساليا جركواه قائم کیے کہ غاصب نے مدی سے کیڑانیا خصب کیا تھا تو عاصب اُس پُرانے اور شے کے درمیان پس تدرفرق ہوا س کا ضامن ہوگا ایسا ى المل من زكور ب اورش الائر مزهى في فرمايا كريم أس ونت ب كرمقد ارتفسان خيف مواور اكركير موتوما لك كواعتبار موكا جا بریٹرالے کرائی سے تاوان نتصان لے لے یا کیڑا اُس کے ذمہ چوڈ کرائی سے اپنے کیڑے کی قبت نے لے برمجیط میں ہے اگرزید کے پاس ایک کیڑا ہواور عمروف اس پر گواہ قائم سے کرریکڑ اعمروکا ہاس سے ذیدے تحصب کرلیا ہے اور زیدنے کواہ وے کر عروف زیدکومید کی اجد کردیا ہے قرمایا کدی قاضی کے نام ڈگری کروں گا ای طرح اگر قاضی نے اس امرے کواہ دینے کدری نے اس كے ہاتھ بعوض اس قدر حمن سمى كے قروشت كيا ہے يارى نے بياقر اوركيا كديد كيڑ ااس قابض كا ہے تو بھى بى تھم ہے اور اگروہ كيڑا دونوں کے بعنہ میں ہو اور ہر ایک نے دوسرے پر اس دوئ کے گواہ قائم کیے کہ جھے سے اُس نے خصب کیا ہے تو دونوں ا قوله موار بوكيا اوراب وجديد غاصب بوكرضا كن قرار يايا - کے نام نصفا نصف کی ڈگری کروں گا اور اگر ایک نے اس دگوئی کے گواہ دیئے کہ یہ کپڑا میرا ہے جس نے اُس میت کے پاس ور بعت رکھا تھا جس کا پیشنس وارث ہے اور دوسرے نے اس دگوئی کے گواہ دیئے کہ یہ کپڑ امیر اسے جمعے سے اس میت نے خصب کرلیا تھا تو جس ووٹوں کے نام نصفا نصف کی ڈگری کروں گا اور اگر ایک شخص گواہ لایا کہ بیدورا ہم معینہ جو اس میت کے ترکہ جس موجود جیں یہ میرے جی جمعے اس میت نے خصب کر لیے تھے تو میت کے قرض خواہوں کی بنسبت بیفنس ان در ہموں کا حقد ار

وگا<sup>(1)</sup> رہبسوط میں ہے۔

دوسرے مخص کے قبضہ کی گئی چیز پر دعویٰ کیا کہ وہ میری ملکیتی ہے اور فریقین نے گواہ پیش کر دیے 🖈 اگرایک فض نے وجوی کیا کدید کیڑا جواس فض کے قبتہ میں ہے میرا ہاوراُس نے جھ سے فصب کرلیا ہے اور اس دعوی کے کواہ قائم کردیئے اور لیک دوسرے مدمی نے قابش براس وتوی کے کواہ دیئے کہ قابض نے اقراد کیا ہے کہ بیاکٹر ااس کا ہے تو اُس مدی کے نام ذکری ہوگی جس کے گواہول نے بیر گوائی وی ہے کہ بیر گڑااس مرقی کا ہے۔ بیجیدا جس ہے اگر ایک تفس نے دوسرے سے کہا کہ و نے یہ جبہ جرا بحرایا جھے سے تعسب کرایا ہے اور فاصب نے کہا کہ جس نے یہ جہ قصب نیس کیا جمراس کا اہر واتھ سے فعسب کرایا ہے وہتم سے غاصب کا تول ہوگا کھرا گروہ تم کھا کہا تو اہر ہ کی قیست کا ضامن ہوگا کذانی المهوط اور اگر اقرار کیا کہ پس نے تھے ہے ید جہ قصب کیا ہے پھر کہا کہ جو پھواس میں بحراہے وہ اس کاستر میراہے یا ہوں اقر ادکیا کہ میں نے بدا گوشی تھو سے قصب کی ہے اور اس كالكيد مراب يابددار من في تحد عصب كيا باوراس كالمارت مرى بيابيز من من في عاصفه كالموار أسك درخت میرے بی او سب صوراوں میں عاصب کی بات کی تعمد بی نہ موگی ہے وجید کرددی میں ہے قال اُمر جم عدم تعمد اِنّ سے بيمراد ہے کہ جرچیزا س نے اپنی بیان کی ہے اس میں اس کے بیان کی تعدیق نہوگی فاقیم اور اگر عاصب نے کہا کہ میں نے بیگا سے فلال من عضب كرلى باورأى كا بجريرا بو أس كا قول قول بوكار ميدا على باوراكر ما لك في اس امرك كواه قائم كي كه عاصب کے باس مفصوب مرکبا ہے اور عاصب نے کواہ دیے کہ مفصوب الک کے باس مراہے تو مالک کے کواہ تبول ہوں سے اور اگر ما لك كوابول في يول كوابى دى كداس معامليد في ده غلام فصب كيالوراس كي إسمر كيا اور عامب كوابول في يول كوابى دى كدوه غلام فصب سے يہلے مالك كے ياس مركبا بي قاصب كے كوابوں كى الى كوائى تبولى نديوكى اس واسط كدمولى كے ياس فصب سے مبلے غلام کے مرجانے ہے کوئی تھم متعلق نہیں ہوتا کیونکداس سے بیٹا بت نہیں ہوتا ہے کدوایس ویا ہے ہاں فتا اس سے نی خصب البت ہوتی ہادرمونی کے کواہوں سے خصب وحیان ابت ہوتی ہے یک اُس کے کواہ مقبول ہوں کے اور اگر مالک نے کواہ قائم كيكاس من ما لك دى سيقر بانى كروز (١) أس كاغلام كوكوف على فعسب كياب اور عاصب في كواود يك كرعا صب خود يا وه علام قربانی کےروز مکرمعظم على موجود تعاقو عاصب يرمنان واجب موكى يرميط مرحى على ب-

یا لک نے اپنا غلام قابو پا کر عاصب سے کیا حالا تکہ غلام کے پائی مال تھا چر عاصب نے کہا کر جرا مال ہاور مالک نے
کہانیں بلکہ جیرا ہے ہیں اگر غلام اُس وقت عاصب کی تو نی شی جوادراً س کے پائی مال لکلاتو دہ عاصب کا ہوگا اور اگر اُس کی تو لی ش نہ ہوتو و و مال مالک غلام کا ہوگا یہ وجیر کر دری ش ہے بشر نے امام ابو بوسف ہوا ہے کی سے کہا کر عاصب التوب (کرا) نے کہا کہ
ا تول میت بین اس محص کے پائی جس کا یہ وارث ہائی وارث دیات میں و دیمت رکھا تھا چر وہم الور یہ تا اس کا وارث ہوا اور جنو میت جیر کر مسافی بھر اِن کرنے ہو۔

(۱) کی کادے ہو کی گے۔ (۲) معربی ڈی اجے۔

أس كير ب كوش في رنكاب اورمضوب مندف كها كية في رنكا بواضب كياب تومضوب مندكا قول تبول بوكااى طرح اكر دونوں نے وارمغصوب کی ممارت یا تکوار کے حلیہ میں اختلاف کیا تو بھی میں تھم ہےاورا کروونوں نے کواہ قائم کیے تو غامب کے مواه تبول موں کے اور اگر دونوں نے دارمضو بدے اغرر رکھی موتی متاع یا خشت بائے ہند یا جوڑی کواڑ میں ایساا ختاہ ف کیا تو عامب كا قول اورمغصوب مندك كواه قول مول محراكرا يك خض في دوسر سكا غلام خصب كرير أس كوفر وخت كريم مشرّى کے سروکرویا اور حمن وصول کرلیا اوروہ غلام حشتری کے پاس مرکیا چرمضوب مندنے کیا کدیس نے اس مخص کو تا ہے واسلے تکم دیا تعاقوای کا قول قبول ہوگائے اور اگر کہا کہ بیس نے اُس کو تاج کا تھم نیس دیا تھا تھر جس وقت جھے تاج کی خبر پنجی اُس وقت بیس نے تح كى اجازت و بدوئ ہے تو أس كے قول پر النفات نه ہو گا اور أس كوشن لينے كى كوئى راه نه ہو كى ليكن اگر اس امر كے كواہ پیش كرے كديس في فلام كم مرف سے يہلے تھ كى اجازت دى ہے توشن في سكتا ہے اشام في اور يى اوادر يى ذكر كيا ہے كديس نے امام محد سے بوجہا کہ ایک فض بازار میں آیا اور کمی محض کا زینون کا تیل یا روغن یا اور کوئی چیز سرکہ یا روغن کی هم سے بہاوی اور کوا ہوں نے اس تعلی کومعا تند کیا اوراس پر کوائی دی اوراس مخص نے جس نے بیجرم کیا تھا بیجواب دیا کدو ایس تعا اس میں ا یک جو بامر کیا تھا میں نے اُس کو بہادیا تو اُس کا قول جو ل موگا میں نے امام محد ہے کہا کہ اگروہ محض تصابوں کے بازار میں آیا اور قصد کر کے اُس نے گوشت کے طباق بید مجینک کرتمام گوشت کلف کردیا اور گواجوں نے اُس کا معائد کیا اور اُس پر گواہی وی پس أس نے جواب دیا كديدمرداركا كوشت تفاقو إمام محر نے قربايا كديس اس قول بن أس كى تفعد ين دكرون كااور كوامون كاكراوں کومرا ماوید کے طم پر گوائی کی اجازت وی) کو گنجائش ہے کہ میں گوائی دین کدوہ ڈن کیے ہوئے جاتور کا گوشت تھا اس واسطے کہ ہازار میں مردار کا گوشت فروشت نہیں ہوتا ہے بخلاف روغن کے کہابیا روغن زیون یا تیل جس میں چو ہا مرکمیا ہو ہازار میں فرو شت کیا جاتا ہے اور اہر اہیم نے امام محر ہے روایت کی کہ اگر ایک مخف نے دوسرے کی مٹی سے پکی اینش یا و بوار بنائی تو أس کی ہوگی اور اُس پر مٹی کی قیمت واجب ہوگی اور اگر مٹی کے مالک نے کہا کہ ش نے اُس کو اُس کے بنانے کا حم کیا تھا تو فر مایا کہ ووالنيس إديوار ملى ك مالك كى بوكى يرجيد بس بالك ين عاليك الك باعدى تعسب كى يرأس كوآزادكرد بالدركرد بإياام ولد بنایا گرا قرار کیا کہ میں نے فلال مجنس سے فصب کی ہے اور مدی کے یاس مواہ نیس جی تو اُس کی قیت کا منامن ہوگا اورجو کھے اُس نے کیا ہے وہ باطل شہوگا اور بچے کی قیمت کا ضامن شہوگا چرا گر مرگ نے گواہ قائم کیے تو اُس کے نام یا ندی اور با ندی کے يك كا الركا الموجائ كى يدميد مرسى على إلى المحض في إلى اقراركيا كهم في فلال مخص سے برار ورجم غصب كر ليے ور مالك بم دى آدى شفة أى پر بور ، برارور بم كى ذكرى كى جائے كى كذائى ال تار فائيد

عاصب کے مال مفصوب کے مالک ہوجائے اور اُس سے نفع حاصل کرنے کا بیان اگرایک فض نے دومرے کا گوشت فصب کرے اُس کو پکایا یا اُس کے تیہوں فصب کرے ان کو پ ایا اور ملک اُس کی ہوگئ اور اُس پر قیمت واجب ہوتی تو امام اعظم کے فزد بک اُس چیز کا کھانا اُس کو طلال ہے اور امام ابو پوسف کے فزد یک اُس کا کھانا حرام ہے

ا قرار قول جب الك ك باس كواها ال كالقول كامعادش شبت تدوقاتهم -

الله المال كامن على معمل بعيدا كدايوى وكافي فالحد على مريكوي كالمعرد

سے تال المتر جم مینی بیصورت موافق قول ایو طبید کے کوئکہ جب عاصب کوفق طال جوتب کا جائز ہے اور بی قول امام ہے اور بنوز اس نے بودے ک منان نیس دی اور اگر مراد بعدادائے طفان ہے قورشع بیان میں قصورے اگر چرس کے فزو کی جواز بوفقائل۔

<sup>(</sup>۱) سامین کنزویک محک طلت کا حکم میں ہے۔

كتاب الغوسب

يعد اداء الضمان للاول لم يحتج الى قلت وصح بالاتفاق ولكن يا لو ضع مسامحه حينتذوالله تعلى اعلم ـ اكركومخص ت دوسرے کی بحری بدون أس کی اجازت کے لے کروئ کر کے پکائی یا بھوتی تو اُس کے مالک کوغامب سے تاوان قیمت لینے کا اختیار ہوگا اورا كراس كامالك عائب مويا حاضر مو محرعاصب ستاوان قيت لين يرداضي شعواتوجس في أس كوذرك كيااور يكايا م مواسية أس كويد مخبائش نہ ہوگی کہ اُس کا گوشت خود کھائے اور نہ کوئی دوسرا کھاسکانہ کی اور خض کودہ خض اس علی سے کھلاسکا ہے جب تک کہ عاصب جس نے بحری کواس طرح ذیج کیا ہے اُس کے مالک کواس کی قیت اوائد کرے مالک نے مالک نے عاصب سے بھکم قاضی یا بلاتھم قامنی بحری کی قیمت منان کر لی تو پیر عاصب کو تنیائش موگی که خود آس شی سے کھائے اور جس کو جا ہے کھلا تے جب کہ منان قیمت ادا کر و ... یا اُس برقر ضروح اے اور اگر اُس کے مالک نے مثمان قیمت لیتے سے انکار کیا تو عاصب کو جا ہے کہ فدیو حد کو صدقہ کروے اور اگر ما لك في منان قيت لين سا تكاركر كي بالم يكايا موايا بعنا مواكوشت في النوأس كويدا عنيار ندموكا يدمران الوباح على ب-اكر سمی مخص نے دوسرے کا مصفر خصب کر کے اُس سے گیڑار نگایار وغن غصب کر کے ستووں بیں **تھ** کیا تو اس کو اُس سے اُنع اُ ٹھانے کی محنیائش ندہوگی جب تک کہ مضوب من کورامنی زکرے رہے جا تک ہام محد سے دوایت ہے کدایک مخص نے دوسرے سے وس دیار غسب کرے اُس میں اپنا ایک دینار ڈال دیا بھر کسی تفس کو اُس میں ہے ایک دینار نکال کردیا تو جائز ہے بھرا کر دوسرا نکال کردینا **جابا ت**و جائزتن ہے بیتا تارفانیش جامع الجوامع سے معقول ہے ایک مخص نے دوسرے کی باندی فصب کرے اُس کومیب دار کرو یا چر مالک قامب نے مقدار قیت میں اس طرح اختلاف کیا کہ ما لک نے کہا کہ اس کی قیت ود بزارور ہم تھی اور قامب نے کہا کہ اُس کی قیمت ایک بزاردر ہم تھی اوراس برسم کما کیا ہی قاضی نے عاصب پر بزارور ہم کی ڈگری کی تو عاصب کو بیدوان ہوگا کماس یا عمی سے خدمت لے یاولی کرے یا فروانت کرے تاوفتیک الک کواس کی اسلی ہوری قیت اداند کرے ادرا کر کم قیت پروگری مونے کے بعد اُس باعدی کوازاد كرديا توحتل جائز بوكا اورغاصب پر بوري تيت واجب موكى جيسة فاسدهن اگر ميلور فاسدخريد كرك آزاوكر ديا موتو تيت كاملدواجب موتی ہاور سی نافذ ہوتا ہے بیٹاوی قاضی خان میں ہام ابو بوسف سےروایت ہے کداکر یانی کے بہائے کی مخص کے گیبوں بہاکر ووسرے کی زیمن میں ڈالے اور وہ اُس زیمن میں اُسے تو امام نے فر مایا کی اگر کیبوں اس فقدر موں کی اُن کا چکو ٹی سے تو جو پکے پیدا موگاوہ سب كيبول ك ما لك كا بوكا كرأس من عاسية كيبول كي مقداد عذا كرصدة كرو عاوراً كي رتقصان زهن كا تاوان محدواجب ند موال بريد على باكركس فن فسب كي موت كير الدير قرارد اكركس اوت عناح كياتو أى معدفى ملال باسط كدا كركير المتحقال بي فيليا جائة فاح في ندموكايدنيا ي عب باورصد والاسلام في جامع صغير بي ذكر فرمايا ي كدا كركس فنفس نے براردر ہم مغصوب سے ایک باعدی فریدی تو کیا اُس سے ولی طال ب اس سے کے بیدے کہ اُس کو وقی کا اختیار میں ہاس وجہ سے کرسب ص أيك أوع كا حبث (١) ب ينهايا على بهايراتيم في المام تق عدوايت كى به كدايك فخض في دومر ي كدرابم فعب كرك أس ے دینارخرید ہے و اُس کوریناروں کے خرج کرنے کی گھائش ٹیس ہاس واسلے کدا گر بعد افتر اُل کے وورماہم استحقاق میں لے لیے كي ويناري و مرف و من جائ كي بن اكر عاصب يرأس كان در يمول كي كل و كرى كروى كي تووه ويناراس كوهلال موجاكي مے كذانى الذخيره اورمشار فخ فے فرمايا بے كدا كرووا بم مفصوب يركى مورت سے تكاح كياتو أس سے ولى كرنے كى مخواش ب يسران الوہائ میں ہے۔

۔ اگر ہزار درہم غصب کر کے اُس کے موض دو ہزار درہم قیت کا اٹائ خرید کر اُس کو کھایا یا ہبہ کیا تو بالا جماع منافع حا

مدق ندكرے كايد دجير كرورى بي باور اگر مضوب بيل تقرف كرك نفع حاصل كيا تو مئلدكى چندمور تي بي يا تو الى چيز بو می کدمعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے جیے عروض یا متعین شہو جیسے نقلہ میں لیتی درہم ووینار ہیں اگر صم اوّ ل ہوتو قبل منان کے اُس سے تناول طلال میں ہے اور پھر طلال (۱) ہوگا سوائے اس قدر کے کرفند رقیت ہے زائد ہے بینی نفع کہ بعد رنفع کے اس کو حلال شہو کی پس اس کومد قد کرد ے اور اگر دوسری تنم یعن اسی چیز ہو کہ معین کرنے سے تعمین شہوتی ہوتو شیخ کرخی نے فر مایا کہ اس میں جارمورتیں ہیں یا تو وقت خرید کے اُس مضوّب کی طرف اشارہ کیا اور اس میں ہے تمن بھی ادا کیا ہویا اُس کی طرف اشارہ کیا تحرووسری میں سے اوا کیا یا مطلقا چھوڑ ویا تھا تحراً ی میں سے اوا کیا یا وقت قرید کے سواے مضوب کے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تکرمضوب میں سے اوا کیا اور ان سب صورتوں میں سوائے صورت اوٹی کے(۱) اس کونفع طال ہوگا تکر ہارے مشائخ رحمداللہ نے قرمایا كولل منان كے ہرمال مى اسكواس چيز مى سے تناول طلال نبيس بور بعد منان كے ہرمال مى اُس کو نفع حلال نیں ہے اور بھی محکار ہے اور جامعین (مغیرہ کیبر) اور کماب المعنار بدیس جو تھم نذکور ہے و واس پر دلالت کرتا ہے اور بعض مشائخ نے امام کرخی کے قول پر فتوی اختیار کیا ہے کیونکہ ممارے زمانہ جس حرام کی کثر ت ہے اور بیسب امام اعظم وامام مي كي إدام العلام العربيسة كن ويك أس على عد محصدة وكريدادروا مع موكدامامول على اختلاف ذكوراكي صورت بن ہے کہوں شے اُس کے باتھ بن تقلب سے ای جس سے ہوگئ ہو جواس نے حیان بن دی ہے مثلاً اُس نے دراہم حنان وسینے اور بدل مشمون ہمی اس کے ہاتھ میں دراہم ہو سیج تو تھم میں اختلاف ندکور جاری ہے اور اگر بدل مضمون اس کے ہاتھ میں مضمون کی جنس کے خلاف ہو کیا ہو مثلاً وراہم حمان و بیئے اور بدل مضمون اُسکے یاب اٹائ یا عروض موجود ہے تو ہالا جم ع اً س پر چھ صدقہ کردینادا جب نیس ہے۔ ایک مخص نے یوں کہا کدا گرفلاں مخص نے میرے مال ہے چھ ہتھیا لیا تو طال ہے اور فلال مخص نے أس كے مال سے يحد بتھياليا بدون اس كے كدائ كے مباح كرد بے سے آگا و بولو في تصير بن كى نے فرمایا کہ بیہ جائز ہے اور اُس پر منمان واجب ندہو کی اور اگر ہوں کہا (۳) بیخی جس انسان نے میرے مال سے پر ہتھیالیا تو وہ أس كوحلال بتو بي الإنصر بن سلام في فر مايا كديه جائز باور في رحمه الله في اليسي تقل كوايا حت قرار ديا ب اور مجبول ك واسطاباحت جائزے اورای برفتوی ہے اوراگردوس سے کہا کہ (م)سب جو پھے تو میرے مال میں سے کمائے میں نے تھے طت (٥) میں رکھاتو بالا تفاق أس كومانال إوراكر يوں كہا كرسب جو يحقو ميرے مال عد كمائے ميں نے تھے برى كيا توسيح یہ ہے کدو وصف بری ہوگا بیڈا وی قاضی خان عل ہے۔

اگریوں کہا کہ (۱) او قال جعانت نی حل الساعة علی نے تھے الدی ایک کر کھاتے کے حل ماعت عمد رکھاتے اس کو حلت دنیا عصال ہوگی اور تمام سماعات کے واسلے حلت ٹابت ہوگی اگر ہوں کہا کہ جوم را مال تیری طرف ہوا س کا تھے ہے تاصر نہ کروں گایا مطالبہ نہ کروں گاتو یہ کھی تھے ہے تا اس کے استحاب کی معان میں ہے اگر منصوب نے کھی کھایا ہم ما فک نے مقصوب کومع کمائی کے والیس کیاتو کمائی کومد قد نہ کر سے اور اگر قاصب نے وقت ہلاک یا باق کے قیمت کی جان وی بہاں تک کہ کمائی عاصب کی ہوگئ تو اس کومد قد کر دے یہ ذخیرہ علی ہے اور اگر قام خصب کر کے اُس کواجارہ پر دیاتو اجرت عاصب کی اور طرفین کے زویک اس کومد قد کر دے یہ ذخیرہ علی ہے اور اگر قام خصب کر کے اُس کواجارہ پر دیاتو اجرت عاصب کی اور طرفین کے زویک اس کومد قد کر دے یہ نہ کہ کہ دیاتی وہائی دیاتی وہائی دیاتی وہائی دیاتی وہائی ہے۔ آگر چھاتیت عمل می کا در میں موس کرنے ہے تمام سے سے کہنے دیاتی میں کہنے دیاتی دیاتی ہونا کی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی ہونا کی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی دیاتی کی دیاتی دیاتی

(۱) بعدادائے منمان۔ (۲) کر منصوب کی طرف سے اشارہ کیا اور آس ش سے اوا کیا۔ (۳) کل اٹسان تناول من الی تھو طال لد (۳) جمید ما تاک من مالی فقد جملتك فی حل۔ (۵) تحدیر طائل کیا۔ (۲) جملتك فی حل الدنیا د سے اور امام ابو یوسف کے زو کیک اُس کوحلال ہوگی رہی اس سے اور اگر حاصلات مفعوب نے لی اور اُس میں کی پڑگئ تو بقد رنتصان کے ضامن ہوگا اور طرفین کے نز دیک اُس کو صدقہ کردے کندانی ا لکانی اور اگر عاصب کے عمل یا غیرعمل ہے مغصوب بلاك بوكياور مالك نے أس سے قيت كى منان في آو أس كوجائز بوكا كدائرت كى مدد سے قيت اداكر بيد يمرياتي كومىد قدكر و ے اور اس میں پھر تفعیل عنی وفقیر کی ندفر مالی اور سی ہیں ہے کہ رہے کم اُس وقت ہے کہ عاصب فقیر ہو کذاتی الخلأ مداور اگر مفصوب کودوسرے کے ہاتھ فرو خت کر کے اُس کائمن لے لیا چرو امنصوب ایے مشتری کے پاس مرکبا چر مالک نے مشتری سے منان قیمت لے لی پس مشتری نے عاصب سے اپنائٹن واپس لیما جا بایس اگر عاصب فقیر ہوتو مفصوب کی اجرت کی سے اوائے جمن میں مدو لے سکتا ہے اور اگرغنی موتو تبیں لے سکتا ہے رہے یا سرحتی میں ہے اگر نہر عام کے کنارے ایک ور خت جما دیا پھر ایک مخض جو نہر کا شریک نیس ہے اس ارادے سے آیا کہ اُس کوا کھاڑ لے ہیں اگرا کٹر لوگوں کے تن میں معز جوتو اُس کوا ختیار ہے اور اولی ب ے کہ اس امر کو حاکم کے سامنے وی کرے بہاں تک کہ حاکم اُس کے نام اکھاڑ لینے کا تھم دے میں فاوی کبری میں ہے۔

اگرایک دکان غصب کر کے اُس ٹی تجارت کی اور تُقع اٹھایا تو نقع اُس کوحلال ہوگا بیوجیز کر دری میں ہے اگر کوئی بیت یا حانوت (وكان۱۱) دو هخصول بين مشترك مو پرأس بين دونول مين سته ايك مخض ساكن رباتو أس پر كرايدواجب ندمو كا اگر چدو وكرايد م جلانے کے واسطےر کمی کی ہو بیٹرزئید استعمان میں ہے۔ آبک تھر عام ایک زین کے مہلویس واقع تھی اور پانی کے زور نے حریم نہر کوکاٹ ہِ الا يها ل تك كما يك تخف كى زين بين نير بوكى اوراً سي خف تے جا باكرا بى زين بي بن چكى لكا ديواس كويدا عتيار موكا كول كماس نے اپنی ملک میں کھڑی کی ہے اور اگر اس نے ماہا کہ تہر عامد میں بن چکی دا وساق بیاس کو اعتبار موگا کیونکدا پی ملک میں تیس کھڑی كرتا ہے بياناوي كبرى ميں اور فاوي ايوالفعنل كر مانى ميں فدكور ہے كدا كيے فض نے كرم پيلوں فصب كر كے ان كوتر بيت كيا تو ايريشم غاصب كا موكا اوراس برامام اعظم كنز ديك بجهوا جب شهوكا اورامام محدّ كنزو يك أس كي قيت أس يروا جب موكى في رحمه الله نے نرمایا کہ ہمارے زمانہ میں امام محر کے تول پرفتو ک ہے بیاتھیہ میں ہے اگر دوسرے محف کے بیا مصب کر ہے کر پہلوں کو کھلائے تو ابریشم فروشت کرنے کے روز کرم کی قیت ہے جس قدر زائد مود وسب صدقہ کردے بدوجیر کردری میں ہے منظی میں ہے کہ امام ابوبوسٹ نے فرمایا کداگر کی نے دوسرے کی زمین فصب کرے اُس میں دکائی وصام وسید بنائی تو ایک معید میں فراز پڑھنے میں پھوور انہیں ہے مرجمام میں نہ جانا جا ہے اور ندد کا نیم کرایہ پر لین جا ہیں۔ اور فر مایا کدد کا نوب می فرید میمناع کی فرض ہے جانے میں چھادر فیس ہاور بشام نے فرمایا کہ میں ایک معجد علی نماز مروہ جاتا ہوں تا وہنگے۔ ما لکان اصلی برطیب خاطر اجازت ندوے دیں اورزین غمسب یا دکان بائے غصب سے خرید متاع کو کرد جاتیا ہوں اور اگر باوجود علم اس امرے کہ بید دکا تیں مغصوب ہیں غامب ان دکا نوں على فروخت كرتا بية عن نبيل جانا مول كداي بالله كى كواى مقبول موكى يأنيس يرميط على بيد

, y C / h

ا تلاف مال غیر کا حکم دینے اور اُس کے متصلات کے بیان میں ہے جانی نے اگر سلطانی موان (۱) لیننی سرمنگوں کو مال غیر لے لینے کا تھم دیا تو سیاسر دو طرح سے نظر کے لاکن ہے کہ با عتبار طاہر ایسنی سابق میں فروخت سے پہلے اگر خاوم منصوب کی اجرت موجود : دوقو بشر دائقے ہونے کے اس کی اجرت کی دوے تمن ادا کرے در زئیس۔

ع خريد كے ليے جانا جا ترج الرج دیائت كوكرا بدايرنا جائز ندتھا۔ (۱) نيكس وصول كرنے والا

کے جانی پر ضان نہ واجب ہوگی بلکہ فقط لینے والے پر واجب ہوگی لین یا عبارسی کے جانی پر واجب ہوگی ہیں فتو کی کے وقت
ایسے واقعہ شی تالی جا ہے اور امام فتر الدین قاضی خان نے فر بایا کہ فتو ٹی اس طرح ہے کہ لینے والا ہر حال میں ضامن ہوگا ہر رہا

یہ امر کہ تھم و ہندہ ہوگی یا اس نے تکف کر ڈالی ہوتی چیز آس نے تھم دہ عدہ کو و سدی ہوتہ دہ کی اجازت ہے تھم دہندہ
والے کے پاس ملف ہوگی یا اس نے تکف کر ڈالی ہوتو رچرع نیس کرسکتا ہواورا گراس نے تھم دہندہ کی اجازت سے تھم دہندہ
کو ان شرور یہ شی فری ہوتو یہ بحول الی صورت کے ہوگی نے دوسرے کو آس نے ذاتی مال سے اپنی خرورت میں
فری کرنے کا تھم ویا ہوبعنی لوگوں نے فر مایا کہ یہ موجب کہ جو دین اس کے کہ اس نے وابس لینے کی کوئی شر ماکر لی ہو
اور جی اس میں مسئلہ جائی کے تھم میں ہوں نہ کور ہے کہ تھا ویہ پر جان واجب نہ ہوگی یہ فسول تھا دیہ میں
اور جی اس کے کہ اس نے مال کے تھم میں ہوں نہ کور ہے کہ تھا نہ کہا یا شرکے سے مران واجب نہ ہوگی یہ فسول تھا دیہ میں
وکھا دیا بہاں تک کہ اس نے مال لے لیا یا آس کے بیت سے رہاں بوش آس مال کے جس کا آس سے مطالبہ کیا گیا ہے بسب

اگرایک فخص نے دوسرے کو بھم دیا کہ ممرے واسطے یہ بحری ذیح کردے حالا تک یہ بحری اُس کے پڑوی کی تھی تو ذیح کرنے والا ضامن ہوگا خواہ اس کومعلوم ہوکہ بیر کی بے بائے معلوم ہو پھر آیا أس کو تھم دہندہ سے بعدر منان واپس لینے کا اعتبار ہے بائیس بسواكرأس كومعلوم تفاكري جرى فيرخض كى بيحى كدجان چكاتفاكداس كذرج كرف كالحكم مي نيس بياق ذرج كرف والليكظم ر مندو ے واپس لینے کا اختیار ندموگا اور اگر اُس نے رہیں جاناحیٰ کہ کمان کیا کہ مم سے واپس مے واپس لے گا ہے و خرو میں ہے۔ زید نے عمر وکوائی مملوکہ مکری و نے کا کھم دیا میر عمر و کے وائ کرنے سے پہلے زید نے اُس کو مکر کے ہاتھ فروشت کردیا عرهمرون فأس كوذئ كياتو بكرك واستفأس كي تيت كاضامن موكا خواه أس كويد حال معلوم موامو بإندموا مواورأس كويدا عتيار ندموكا كمال حان كوزيد عدوايس فراه أس كفروخت كاعلم موامو بإن موامواس واسطح كدزيد في اس كواس واقعد بس وكانيس وبإب يه تلميريين بي إوى ابوالليث بن خركور ب كريخ ابو بكر عدو بافت كياكيا كرايك من ايك محور انهرك كزار ينهاا في كواسط لا ياادرو إل أيك خص زيد كمزا تعاليس لاسف والله في الديد عدا كما كدأ س وتهريس تحسا بين أس في كنسا يااور كموز اؤوب كرمر كميا توسم المستخر ما باكراكر بانى كى الى حالت بوكرلوك الييع محوثر يانى بالافيات اورنها في كالسطائل على منسات بول توكسي رمنان ندبوكي كيونكد مائيس كواعتياري كدايي باتحديث يول كري با دومري سي كراد معادراكرياني كي حالت السي ند وكراوك نهاا منه ياياني پلانے کے داسلے اپنے کھوڑے اُس میں گفساتے ہول تو کھوڑے کے مالک کوافقیار ہوگا جا ہے سائیس سے منان نے یازید مامورے ایمانی اس مقام پر ذکر کیا ہے اور اس میں نظر ہے لیتی احمر اش ہے اور یوں جا ہے کہ تھم دہندہ کے وسائیس پر مثان واجب نہ ہولیں اگر اس نے سائیس سے منیان کی تو سائیس مال منیان کو مامور لیٹی زید سے دائیں تیس کے سکتا ہے اور اگر اس نے زید سے منان لی پس اگر زید کو بدمعلوم ندہوا کہ بیتھم دہندہ اس محوڑے کا سائیس ہے تی کہ اُس نے تھم بچھے ہونے کا گمان کیا تو وہ سائیس ہے مال منان واپس ا الرحم وبنده كينوائج خروريه بن خرج كروياتو لينه والإضامن بوكااصل ما لك كواسط يجر تكم من المرحم من اس في خرورت من خرج كي ے واپس کے گا آگر چہ وقت خرج کرنے کے تھم سے اس نے واپس لینے کی شرط تدکر لی ہو۔ سے تبعد گا گیا وشد بدآس کی گردن پر ہے۔ س قولة علم دبنده اقوال اى فرح امل على فدكور باور شابد قول وسائيس على داونفسير موقيني سائيس جوهم دبنده باور ظاهر يه كرهم داده يعني ، مورك جائے فاقیم۔

لے سکتا ہے بیری بیل ہے۔ فعسب العدة علی قد کور ہے کہ اگر کی فض نے دوسرے ہے کہا کہ فلاں فض کا کیڑا جلا دی ہو جس نے جلایا ہے اُس پر متفان واجب ہوگی شداس پر جس نے تھم کیا ہے اور چوفش تھم دینے ہے ضامن ہوتا ہے وہ سلطان ہے یا مولی جبکہ اُس نے اپنے غلام کو تھم دیا ہو بیضول محاویہ علی ہے۔ ایک فض نے دوسرے ہے کہا کہ برایہ کیڑا جا دے یا اُس کودریا عل وال دے اور اُس نے ایسائی کیا تو ضامی شہوگا کہ تکہ اُس کے تھم ہے ایسا کیا ہے لیکن گنہگار ہوگا یہ تزالت اُسٹین عمل ہے

ایک محص نے دوسرے کے اکھرے واسط اس دیوار میں ایک ورواز ویکوڈ و سے اس نے ایسائی کیا چرو و و ہوار کی قیر محص کی گئی تو درواز ویکوڈ نے والا صامی ہوگا کو نکسائی نے ملک قیر کو تقس کر دی کر بال حنان کواسیے تھم دہندہ ہے والی سے گااور اگراس ہے ہیں کہا ہو کہ اس معان والیس کے اوراگراس صورت می تھم دہندہ اس وارشی رہتا ہو یا اس تحق کو درواز ویجوڈ نے پراجیم مقرر کیا ہوتو کہا والی خان کی اس کے اوراگراس صورت می تھم دہندہ اس وارشی رہتا ہو یا اس تحق کو درواز ویجوڈ ال دے اس نے باہر گال دی گھراس مورت کا خاوی آیا اور کہا کہ میں ہے اس نے اس خاک میں اس قد رسونا رکھا تھا ہیں آگر ہی ہو جانے کہ اس نے خاک میں والے میں ہو والے کہ اس نے خاک میں ہوتا ہو گا ہو ہو ایک ہو کہا کہ میکری کھا ہے۔

بارې وير:

## ز مین مغصوبه میں زراعت کرنے کے بیان میں

دونوں میں تفاویت ہوو بی ایسے بیجوں کی قیمت ہے جودوسرے کی زیمن میں ریختہ کے گئے ہوں بیظمیر بدیل ہے۔

الك مخص في افي زين على محمر ريزى كى مجردوس في حق في آكراً كانتين عن اسين في بوئ اور مالك زين ك جَ أَكِنَ سَنَد يَهِلَ أَسَ وَكُورُ المانيس كورُ الدرز عن كوسينيا بيال تك كردونول عَ أَكَرَنَو المام اعظم كرز ديك جو ركمه أكا بهوه دوسرے کا ہوگا اس لیے کہ امام کے نزویک خلط جس یا تکلس احجلا ک اوّل ہے اور دوسرے فخص پر مالک کے بجوں کی قیت واجب بو کی تحریدی احتبار کدو و جا اپنی زیمن میں وئے ہوئے این ایس ایک بارزیمن بغیر بحم ریختد انداز و کی جائے گی اور دوسری بارتخم ریخته انداز و کی جائے گی ہی جو مجھے دونوں میں قرق ہواس قدر ما لک زمین کودے گا ادرا کر پھر یا لک زمین نے آ کر دوبار ہ اسيخ الى أن دين عن يوك اورزين كول أكاف كورايات كور الان كور الورزين كويني بهال كك كرسب الح يموث فكرة جركم أكا ہے سب ما لک ذبین کا ہے اور آس پر غامب کے واسطے اُس کے اُٹھ کے مثل اُٹھ واجب ہوں تھے لیکن ہدیں حساب کدو وروسرے کی زهن میں ریختہ میں ایسا بی فاوی فصلیٰ میں مذکور ہے اور بیجوا ب مقبع (۱) نیس ہے بلک مشبع جواب (۲) بیہ ہے کہ مالک زمین کو فاصب اُس کے بیجوں کی قیمت اپنی زین بیں ہوئے ہوئے کے حماب سے دے گا چرما لک زیبن فاصب کو دونوں بیجوں کی تیت بدی اعتبار کدد و غیرکی زشن ش ریخت جی منان دے گاس واسطے کدا تلاف بون بی وارد ہوا ہے اور بیسب اس صورت على ہے كہ يعتى الى مولى شهواور اكر مالك كي يعنى أكى موجرووسرے في كرا في حمرينى كرے زين كويني إس اكرزين كوند كورًا بويهال تك كددوسر النا أكل تعلم والى ب جوجم في بيان كياب ادراكر زهن كوكورًا بويس اكراً كى بولى يجيل بعد كور نے کے دوبارہ اُ گی ہے تو بھی محم وہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگر دوبارہ نیس اُ گی تو جو پھوا کی وہ عاصب کی ہوگی اور فا مب زمین کے مالک کے واسطے اُس کی اُ کی ہوئی تھیت کی قیت کا ضاحن ہوگا کیونکدا علاف ہوں ہی وار د ہوا ہے یہ ذخرہ میں ہے۔اور می نصیر سے دریافت کیا گیا کدایک محض نے اپنی زیمن می کیبول ہوئے چرووسرے نے آ کراس می اسے ہوئے تو فر ما یا کہ جودا لے پر مالک کے ریخت گے بول کی قیت واجب ہوگی اس کو ابن ساعة نے امام محد بن ایکسن سے روایت کیا ہے اور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ بداس وقت ہے کہ گیبوں کا مالک اسینے گیبوں کے ریخت کے حساب سے قیت لینے پر رامنی ہو جائے اور اگروه أس برراض شاموا تواس كواعتيار موكا جائية جموز دي بيال تك كريس أكري بيب أكى تواس كوأ كماز ليا جائيا عاصب کو منان سے بری کرد سے چر جب بھیتی کا شنے کا وقت آئے اور دونو ب بھیتی کا ٹیل تو و و بھیتی دونو ل بٹل بقدران سے حصہ کے مشترک ہوگی بنظریریہ عمل ہے۔ صاحب الحیظ سے دریافت کیا گیا کدایک فخص نے زشن فسس کرے اُس میں کیاس ہوئی پھر ما لک نے زین جوست کرأس میں کوئی اور چیز ہوئی ہیں آیا ما لک زیمن اُس عاصب کے واسطے پھوشامن ہوگا تو می نے جواب و یا کہ پھوٹیس ضامن ہوگا کیونکہ اُس نے ایسانھل کیا ہے کہ اگر بیہ تقد مہ قامنی کے سائنے چیش ہوتا تو و وہمی ہی کرتا یہ نسول مما و بیہ على ب- ايك مخض نے حب القطن (عون ١١١) دومرے كى زين على از راه غصب ۋالے اوروه و كے بس ما لك زين نے ان كو تربیت کیا تو غور بائے پنبہ (رونی کے بھے، ا) عاصب کے ہوں مگے اور اُس پر تنصان زمین کا تاوان واجب ہوگا اور ما لک کالعبد أس كے ساتھ رضامندى شارند ہوگا اور اظر يدكر الك كالعبد غاصب كے لئے بي تعيدين ب\_

ایک حادثہ واقعہ ہوا جس پر فق ٹی لیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ دہ دو آثر یکوں میں نے ایک ٹرک نے زمین مشترک میں زراعت کی بس آیا دوسرے ٹریک کو بہنچنا ہے کہ بھندراسپنے حصد زمین کے موافق عرب دید کے تہائی یا جو تھائی کا مطالبہ کرے تو جواب دیا گیا کہ ایسانہیں کرسکتا ہے لیکن اگر کا شکاری ہے زمین کو پچھ تنصان پہنچا ہوتو بعقدرا پنے حصہ کے تاوان نقصان نے سکتا ہے پہضول ممادید کی بتیوی ضل میں لکھا ہے۔ ایک زمین ووقضوں میں مشترک تھی اور اس سب زمین کوفقظ ایک شریک نے بدون اجازت دوسرے شریک کے ہویا تو امام محمد نے قربایا ہے کدا گر بھتی اگر آئی اور دونوں نے اس طرح باہم تصفیہ کرلیا کہ جس نے تیل ہویا ہے وہ او نے وہ ایک آؤ امام محمد نے دے دے اور اگر بھتی دونوں میں مشترک ہوجائے تو جائز ہا اور اگر ہنوزنہ اگر ہوکہ دونوں نیں مشترک ہوجائے تو جائز ہا اور اگر ہنوزنہ اگر ہوکہ دونوں نے اس طرح مصافحہ کیا تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر بھتی آگ بھی ہواور جس نے زراعت نہیں کی ہے اس نے یہ ارادہ کیا کہ دونوں نے اس طرح مصافحہ کیا تو وہ زمین دونوں میں برایر تقسیم کردی جائے گی ہی جس قدر ذمین غیر زراعت کندہ و کو سے گی اس میں ہے۔ اور اگر میں کی زمین کو جو کھی تقسیان بہنچے گایا اُس کا ذراعت کندہ وضامن ہوگئی تامنی فان میں ہے۔ گایا قائی فان میں ہے۔

ا مام محد عدو ل ب كرايك زين دو فعصول شي مشترك ب أن جي سايك مخفص عائب موهمياتو أس كيشريك حاضركو ا متیار ہے کہ تصف زین میں زراعت کریے اور اگرائی نے دوسرے برس بھی زراعت کا قصد کیا تو اُسی نصف زین میں زراعت كرے جس بيس سال كذشته بيس يحيق بوئي تقى ايساس اس مقام پر ذكر فر مايا ہے اور فوئ اس طرح پر ہے كدا كرأس كويہ معلوم ہے كہ زراعت زين كحن مين فع موكى تقصان ندي تيائيات كي وأس كوتنام زين كي زراعت كااعتيار بياور جب شريك فاكب حاضر موتو أس كواعتيار حاصل موكا كدجتني مدت تك شريك حاضر ترتمام زين سينقع أضايا بيدويهي أس فدرمت تك كل زين سانقاع حاصل کرے اس واسطے کدایس باتوں میں قائب کی رضامندی داوالہ ٹابت ہواورا گر آس کومعلوم ہے کیجیتی کرناز بین سے حق میں نقصان بادرجهوز وينانانع بوكا اورزجن كي قوت بزحاد يكاتو حاضركوبالكل يحيق كرف كااعتيار شهوكاس واسط كدرضا مندى شریک بہاں فابت ہیں ہے کذائی اللمير بيد ميرے جدومداللہ سے استخاكيا كيا كذا يك فض نے غيرى زين ميں أس كى بلا اجازت مجتی ہوئی ہیں ما لک زمین نے کہا کرتو نے کیوں ہوئی اُس نے کہا کریس نے جس قدر ج والے جی تو جھے وے وے اور می حیرا کاشتکار ہوجاؤں گا اور بھیتی میرے تیرے درمیان موافق رسم کے مشترک ہوگی ہیں مالک نے اُس کواس کے جی کے شل وے دیئے بمركبتي تيار موئي تو آيا دولوں هي مشترك موكى ياكل يميتي كى أيك كي موكى توجواب ديا كدسب يميتي بالك زهن كي موكى اوركا شكاركواجر المثل ملے كا يضول مماديد من بي في الاسلام عطاء الن عز ورض الله عند عدر يافت كيا كيا كرايك محض في اين يجون عدوسرے کی زشن میں بدون مالک کی اجازت کے بھٹی کی ہیں آیا بھیتی تیار ہونے پر مالک زشن کوا عتمیار ہے کدأس سے بفذر حصد زمین کے پدادار کا مظالبہ کرے تو بھے سے فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ اُس کا وال میں ایسا عرف جاری موکرلوگ دوسروں کی زمین تہائی جوتھائی آدھی وغیروکس جزمعین شائع پر جوشتے ہوں کو اس تدرجزء جوئر فامسروف ہوواجب ہوگا پھرٹے تھے ہو جما کیا کہ اس کی کوئی روایت بھی آئی ہے تو فر مایا کہ ہاں آخر کتاب المو ارعت میں آئی ہے۔ شخ ایج عفر سے دریافت کیا گیا کدایک فخص نے ابنا باخ انگور دوسرے كومعاملة ديا بس باغ ندكوريس بيل آئے بس دين والا اور أس كر والے اكثر باغ من جاتے اور كماتے اور باندھ لاتے یے اور عال نہیں جاتا کر بھی کمبھی ہیں آیا دینے والے پر منان واجب ہو گی تو شیخ نے فر مایا کدا گروہ لوگ بدون اجازت اس مختص کے جس نے دیا ہے کھاتے اور لا ولاتے تھے تو اُس پر منان واجب نہ ہوگی بلکہ اٹھیں کھاتے والوں اور لا ونے والوں پر واجب ہو کی اور اگر اُس کی اجازت ہے ایسا کرتے تھے لیں اگر وہ لوگ ایسے تھے کہ اُن کا نفقہ اُس محض پر واجب تھا تو و پینے والا بفقدر ے منط یعنی ایک جنس میں بی ای جنس کوخلط کرنے سے اول مقدار کالف ہے۔ ع جوشتے ہوں مینی روائے ہیں ہے کہ خولی زمین کو بلدا جارت کاشت کریں

اوررواج سے اجازے معلوم ہے۔ (۱) آسود وکر نے والا۔ (۲) تسکین دینے والا۔

و فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی تاب العصب 🕽 💮 کاب العصب

حصرُ عائل کے ضائن ہوگا اور اُن کا کھانا ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا خود اُس نے کھایا ہے اور اگر و ولوگ ایسے نہ بھے کہ اُن کا نفقہ اُس مخض پر واجب ہوتو اُس پر منان واجب نہ ہوگی (۱) اس واسطے ایساوا قدیموا کہ گویا اُس نے دوسرے کے مال کھنے کرنے پر اُن کور او بتائی کذائی التاہم میں۔

بارې گيار هو (6:

أن اموركے بیان میں جوغلام مغصو ب کولائق ہوں کہان کی ضمان غاصب برواجب ہو المام ہمام قدوریؓ نے اپنی کتاب میں فرمایا کرایک عنص نے دوسرے کا غلام یا بائدی فصب کی ہیں غلام فاصب کے پاس ے بھاک میا مالانگراس سے پہلے دیں بھا کا تھا یا باعری نے زنا یا جوری کی مالا تکراس سے پہلے باعری نے ایساند کیا تھا تو بسبب مرقد بااباق بامیب زنا کے جونتصان پیدا ہوا اس کی حان عاصب پرواجب ہوگی ادرابیای جوامر ہو جب نقصان قیمت عاصب کے پاس پیدا ہوجائے جیسے ور " وشل واس کے اشبار آس کی صفال بھی عاصب پرواجب ہوجائے گی ہی ایک بارغلام کی قیت بغرض میح وسالم اندازه کی جائے گی اور پھراس میب سے ساتھ اندازه کی جائے گی ہیں مالک آس غلام کو لے کر آس کے ساتھ جو پچھ دونوں قیمتوں من تفادت ب خاصب سے لے لے گا میمید میں ب اگر ایک بائدی خصب کرے اس کے ساتھ ذیا کیا چرو ومرکی تو اس کی قیت کا ضامن ہوگاور بالا جماع اس يرحدز ناواجب نه وكى اس واسطے كرفصب عن حنان وسينے سے وقت الله خصب سے ملك حاصل ہو جاتى ہے لیکن اگر اُس کے ساتھ زیا کیا چراس کو فصب کیا چرمرگئ اور اُس کی قیت کی حمان دی تو امام اعظم وامام محرز نے نز دیک صدر تا ساقط ندہوگی اور امام ابو یوسٹ کے فزو کے ساقط موجائے گی کذائی ال تارخانے اور غاصب کے باس باعدی کو بخارا نے لگایا اس کی وونوں استعیں سپید ہو گئیں بی عاصب نے بائدی کووائیں دیا اور اس کے ساتھ تاوان نقصان بھی دیا پھر مالک کے باس أس كا بخار جاتار ہایا سپیدی چٹم جاتی ربی تو مولی نے جس قدرتاوان نقصان لیا ہے عاصب کووایس و کفرانی محیط السزنسي اورا كر عاصب ك یاس با عدی زاے حالمہ وکئ تو ما لک أس كومع أس كفتمان كے لے ساكا اور امام ابو يوست نے فر مايا كه نقصان عمل اور نقصان میب زیادونوں پرنظر کر کے جوزیاد وہوائی کا ضامن ہوگا اوراس میں کم داخل ہوجائے گا اور بیاستسان ہے اورا مام محر کے مزو کی دونوں ميول كا تاوان كے كاور بيتياس باور اكرز تا ي حامله وكر يرج بن توولاوت ي ميب حمل جا تار باور عيب ز تا باقي ر ب كار با ا گرمیب زنابلسیده عیب حمل کے زیادہ تاوان رکھتا ہواور فاصب عیب حمل کا تاوان دے چکا ہوتو اُس پرواجب ہوگا کہ تاوان عیب زنا کو بچرا ( معنی کار دے اور اگر تاوان عیب حمل زیادہ ہوتو غاصب پر فقط میندر عیب زنا کے تاوان واجی رہے گا اور یاتی زائد بسبب زوال خمل کے زائل و کریا ہیں اُس کا عاصب کو واپس وینا واجب ہوا آور اگر مالک کو اُس کی بائدی بحالت حمل واپس کی پھر مالک کے پاس بسبب ولادت کے بلاک ہوئی اورائس کا بچیدہ میانو امام اعظم کے نز دیک اُس کی پوری قیت کا ضامن ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہیں فقانتصان حمل كاضامن موكا اوراكرولادت (٣) عملاك مولى اوراً سكا يجدياتي رباتوامام اعظم كيزويك يوم خصب كى بورى تيمت باندى كاضامن موگا اور يجدك ساته جرفتهان شكياجائ كااورامام ابويوسف اورامام محد فرمايا كدفت اى قدرضامن موكاجس قدر اس میں حمل سے نتصان آیا اور اگر بچے مرکیا تو عاصب باعری کو وایس کرے اور اس کے ساتھ تتصان ولادت کا تاوان

ل عور کانا ہونا اور نتصان بینا فی مشل مخمیاد تمام بدن رہ جانا۔ اشاہ اس کے مانندھیوب۔ سے دفت الح مینی جب منان دی تو تھم یہ کہ جس وقت نصب یہ

تهای دنت، لک خبرایس ویا بی مملوک سے وطی کی۔ (۱) گرچونک آس نے اجازت دی تھی۔ (۲) خاصب کے ہیں۔

د ساور پچہ کی موت سے اُس پر پیکھووا جب ندہوگا اوراگر بائدی مع بچہ کے عاصب کے پاس مرکئی تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ بائدی کے بوم قبضہ کی قیمت تاوان د ساور قیمت ولد کا ضامن ندہوگا بیسراج الو باج میں ہے۔

ایک مخص نے ایک بائدی غصب کرے اُس کے ساتھوڑ تا کیا چراس کے مولی کودا پس کردی چرموالی کے باس اُس کا حمل طاہر موااورمولی کے یاس بیرجنی اورولادت یا نفاس على مركني توالم اعظم كے ول يراكر عاصب كدوابس كرنے كونت ہے جيمبين سے كم عمد مونی کے پاس بچے جنی ہوتو عامب اس کے بیم قصب کی قیت کا ضائن ہوگا بخلاف اس کے اگر کس آزاد مورت سے زنا کیا ہواوروہ حاملہ وکرولاوٹ یا تفاس بھی مرکنی موتوزائی کے مضامن ت وگار قادی قاضی خال جس ہوادراگر مفصوب باعری نے عاصب کے یاس دیایا چوری کی پھر مالک کوواپس کروے سے بعداس کا ہاتھ کا ٹا کیا یا حدز ناماری کی آو امام اعظم کے فزد کیے۔ ذنا کی صورت میں تقصال ضرب صد نقصان زناش سے جوزیا وہ ہواک کا عاصب ضامن ہوگا اور چوری سے ہاتھ کننے کی صورت ٹس باعدی کی نصف قیست کا ضامن ہوگا اور صاحبین کے نزدیک نقصان زنا ونقصان سرقہ کا ضامن ہوگا اور نقصان ضرب حد کا ضامن نہ ہوگا بیجید سرحسی میں ہے اور اگر غاصب نے ما لك كوحامله بإئدى واليس كي اورأس كي حد ماري كي اورحد ماري جائے سعوه بلاك بوئي تو بالا جماع غاصب تقصال كا ضامن بوكار يظامه على باوراكرملصوبها عدى في اسية مولى كي إس زنايا جورى كى مو يحرفاصي في أس كوفسب كيا يكروه ودزنا ومرقد على ماخوذ مولى اوراس سبب سے مرکنی تو اس پر حمان واجب نہ ہوگی کیونک ایے سب سے تلف ہوئی جس کا وجود موتی کے پاس ہوا ہے اس طرح اگر غاصب کے یاس ایسے شوہر سے ماملہ موئی جوموئی کے یاس بھی موجود تعاادراس سب سے ہادک جوئی تو بھی بھی تھم ہا ی طرح اگرمولی نے اس سے وطی کرے حاملہ کیا ہو پھر غاصب نے خصب کرلی اور غاصب کے باس بسب حمل کے مرحنی تو بھی غاصب ضامن نہ ہوگا كيونك اس كاللف مونا السيسب سے مواجس كاو جود مونى كے باس بايا كيا تھا يس بيامواك ويسيمونى في في أس كو عاصب كے ياس قمل كر ویااورا کر عاصب نے اس کو حاملہ فضیب کیا محرصل اس کواس طرح نہ تھا کہ موٹی نے اس کو حاملہ کیا تھا یا موٹی کے یاس کس شوہر نے اس کو حاملہ کیا تھا چروہ اندی عاصب کے یاس بسب حمل فرکور کے تلف ہوئی تو عاصب اُس کی قیت کا ضامن ہوگا کیونگ وہ اندی عاصب کے یاس بدون السلمولی اور بدون ایسے مب سے جومولی کی طرف سے بایا جائے بادک ہوئی ہے بہجو ہرو نیروش ہے۔

اوراگرائی ہائدی فصب کی جس کو تفار آتا تھا یا حالم تھی ہامر مینہ یا جمروحہ تھی اور وہ ای سب ہے ہاک ہوگی تو اس عیب
داری کے ساتھ اس کی تجب اندازہ کرکے اُس کا غاصب ضامن ہوگا یہ پیا سرجی جس ہواوراگر غاصب کے پاس ہائدی کو تفار آنے لگا
گرائی نے مالک کو ای طرح والیس دی چر مالک کے پاس اُس تفاد ہے مرکی تو بالا بھائ غاصب فتظ فتصان کی (ا) کا ضامن ہوگا یہ
فلامر جی ہے اگر غاصب کے پاس سے غلام مفصوب ہما گرائی آتو مالک کو افتیاد ہے کہ جیا ہے اپنے غلام کے طاہر ہونے تک انتظار
کرے ہی بعد ظہور کے اُس کو لے لے بیاندا تفاد کرے اور عاصب سے اُس کی تیمت لے لے پھراگر بعد تیمت لے لینے کے فلام
فلامر ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مالک نے وہ تیمت لی ہے جو اُس نے بیان کی تیمن سے دوا تھا خواہ اس طرح کہ دولوں نے اس
مقدار تیمت پر باہم انتخال کیا تھا یا گواہ قائم ہوئے تھے یا عاصب نے تیم ہے کول کیا تھا اس صورت میں ہمارے ترد یک مالک کو اُس
غلام کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اوراگر مالک نے عاصب سے جو تیمت لی ہوہ عاصب کول پر لی ہے (۲) اور مالک کی زیادت
مقداد عید سے غاصب نے دورہ و غلام عاصب کود ہے دے اور ا

ا ما مک نے زیادت قیمت کا دعویٰ کیا مگر غاصب نے اپنی مقدار سمی پر تسم کھائی طلب ما لک تو اس صورت میں ما لک کوائے۔ (۱) بخارا نے کی بیماری کے نشعیان۔ (۱) جس تقدر غاصب نے بیان کی ہے۔

اگر چاہے تو جس قدراً سے قیمت فی ہووہ غامب کووائیں کر کے اپنا غلام لے لے اور غامب کو اختیار ہوگا کہ اپنی قیمت و اس لے باور غامب کو اختیار ہوگا کہ اپنی قیمت و اس کے بہتے دہ غلام غامب کے پاس مرکبا تو جست و ایس نے کی غرض سے غلام کوروک رکھے اور اگر غامب کو قیمت و ایس و بینے نے پہلے وہ غلام غامب کے پاس مرکبا تو تیمت و ایس نہ کر کے گائیں اگر غلام کی قیمت جس اس قیمت و مول کر وہ سے ذیا د آئی ہوتو جند رزیاد تی کے عامب سے و ایس لے گا اور اگر اس کی قیمت جس کی گھاؤں امام ابو بوسٹ سے گا اور اگر اس کی قیمت جس کی گھاؤں ہے تو منصوب مند مروک ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ اگر غلام آبی فلا ہم ہوا ور اُس کی قیمت آئی بی تکی جس نے بیان کی ہے تو منصوب مند کو خیار ماصل ہوگا ہے تر حالے کو خیار ماصل ہوگا ہے تر حالے کی کوئی را ہ ہوگی گر فلا ہم الروایت کے موافق بالا تفصیل کیا تک کو خیار ماصل ہوگا ہے تر حالے کی گوئی را ہ ہوگی گر فلا ہم الروایت کے موافق بالا تفصیل کیا تک کو خیار ماصل ہوگا ہے تر حالے کی گوئی را ہ ہوگی گر فلا ہم الروایت کے موافق بالا تفصیل کیا تک کو خیار ماصل ہوگا ہے تر خاوی بھی ہے۔

#### باب بارقول،

#### غاصب الغاصب اورمستووع الغاصب وغيره كے بيان ميں

أس كوابيا اختيار بكذائي محية السرحى اورجب ما لك في دونول عن سابك يعنى عاصب يا عاصب الغامب يامستودع الغاصب سے تاوان فے لیا تو دوسراہری ہو گیا بی قلاصد میں ہے۔ عاصب القاصب نے اگر مال مفصوب کو مکف کرے اُس کی تیمت عامب اوّل کواوا کروی تو منان ہے بری ہوگیا اورامام ابو بوسٹ ہے مروی ہے کہ بری نہ ہوگا اور اگر بعینم مال مفعوب کو عا مب اوّل کووالی و یا تو بالا جماع سب کے نز دیک بری ہوجائے گا بیر آناوی قامتی خان میں ہے ادرا کر مال مضوب غامب الغامب کے پاس تلف ہو کیا اور اُس نے عاصب اوّل کو اُس کی قیمت تاوان دے دی تو بھی منان سے بری ہوجائے گا بہاں تك كه ما لك كوريا عميارندر ب كا كداس كے بعد عاصب افغاصب كوضائ شمرائ كيونك قيت مقام قائم مين ب اور بريحم أس وتت ہے کہ عاصب اول کا غصب کرنا کوا ہوں کی کوائی یا اقرار مالک کے ذریعہ ہے معروف ومعلوم ہوا درا گرفتنا فاصب اول نے ایسا اقرار کیا ہوتو مالک کے تق میں اُس کے اقرار کی تصدیق نہ کی جائے گی محرابے حق میں اُس کے تول کی تصدیق کی جائے کی اس ما لک کوا ختیارر ہے گا کدوونوں میں ہے جس ہے جا ہے مثمان لے (۱) اور اگر خاصب انفاصب نے مضوب کوفرو دست کر کے اُس کا شمن وصول کیا تو غاصب اوّل کواس ہے اس شن کے لینے کا اختیار ند ہوگا کیونک وہ ما لک نیس ہے اور نہ مالک کی طرف ے ناب ہے اور اُس کواجازت تھے کا بھی اختیار نہ ہوگا بیٹز اند انملٹیان میں ہے اور مالک کواختیار ہوگا کہ جاہے فاصب سے منان لے یا اس کے مستود را سے کیونکہ اُس کے تق میں دونوں میں سے ہرا یک متعدی ہے (۲) بیمیدا میں ہے۔

اورا كرغاصب في المصوب كى كوعارية وياتوما لك عناريهوكا بإب معير ستادان لي يامتعير س مجربس س ساليا وہ دوسرے سے مال تاوان تیں لےسکتا ہے اور اگر مستعمر نے اس کو تلف کردیا ہوتو همان ای پرمقرر ہوجائے کی بید جیز کردری میں ہے اگر فاصب نے مال مفصوب سمی کو ببر کرویا اورمو موب لدے یاس تلف موگیا اور ما لک نے آس سے تاوان نے لیا تو وہ اسپنے وابب (ین فامب) سے والی نیں لے سکتا ہے بیری مرتسی میں ہے اور اگر منصوب کو فاصب نے فروخت کر کے مشتر ک کے سپروکر دیا تو ما لك كوا عقيار ب جا ب عاصب عدان لي التي وجائز بوجائ كاورش عاصب كابوكا إمشترى سيتاوان لي ومشترى ابنائش فاصب سے واپس کے اور کی باطل موجائے کی اور مال حمان واپس بیس فے سکتا ہے اور اگر عاصب نے فروشت کر کے سرون کیا موتو ضامن نداوگابددجیز کردری ش ہے۔ منتقی میں ابن ساعد کی روایت ہے امام جھڑ سے مروی ہے کداگر ما لک نے فاصب اوّل سے حمان لینًا عُنیار کیا ہے خواہ عاصب اوّل اس امر پررامنی ہوایا نہوا کرقامنی نے عاصب اوّل پر مالک کے واسطے تیت کی ڈگری کروی تو مالک كويدا عنتيار ندريب كاكدعا مب اذل يصعنان ليماترك كرك دومرك مصنان ليما اعتياركر يداورا كرعامب اول راضي بوايا ندبو اورقاضى في أس يرما لك كمام كى ذكرى ندكى قوما لك كوا تقيار دي كاكداس عدجوع كرد عاصب انى سنامنان ليما اختيار كري اورا كريالك في عاصب اول من منهان ليها اختيار كرابيا اورأس في الك كوي كان ووه نادار بنو قامني عامب اول كوعم د عاكم كه و دسرے عاصب سے اپنا مال وصول کر کے ما لک کود سے دے لیس اگر اوّل نے اس یات سے اٹکار کیا اور مالک نے ان دونوں عاصبوں کو حاضر کرے گواہ چیش کے تو مالک سے دوسرے پر پہلے غاصب کے واسطے اپنے گواہ مقبول ہوں گے یہاں تک کدوسرے عاصب سے میہ مال وصول كرايا جائے كا بجرأس كومف وب مند لے لے كا يرجيدا على ب

اگر ما لک نے جا باکددونوں میں سے ایک سے کی قدر جرو قیت تبائی وچوتھائی ونصف وغیرہ تاوان لے تو اُس کوا ختیار رہے گا کہ باتی قیمت دوسرے سے تاوان لے بید خیرہ میں ہے جائے کمیر میں اکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی کی با بمری ہزارور ہم قیمت کی غصب

ا محراؤل مجراؤل سے دجوع منان نہیں کر سکتا ہے۔ (۲) سخی ظالم ہے۔

كرلى پير غامب ے دوسرے مخف نے نصب كرلى اور دوسرے خسب كے روز يھى أس كى تيت بزار درہم تھى پير دوسرے عامب ك باس سے بعاكم في تو بہلے عاصب كوا عتيار ہوگا كدووس سے أس كى قيمت تاوان لے اكر چه مالك نے بہلے عامب سے جنوز تاوان ندلیا مو پھر جب عاصب اول نے تیت لے لی تو دوسراعامب منان سے بری مو کیا اور یہ قیت جو ووسرے سے دمول کی ہے وہ عاصب اوّل پرمضمون رہے گی تی کداگر عاصب اوّل کے پاس تلف ہوگی تو مالک کوا انتہار ہوگا کہ أس سے بائدى كى قيمت غصب كا تاوان كے بحر جب ما لك حاضر جواتو أس كوا تقيار جو كا كرجاہے عاصب اول سے وہ قيمت لے الے جواس نے عاصب ٹانی سے لی ہے ہیں ہا عمل مفسو باصل مالک کی طرف سے عاصب ٹانی کی ملک ہوجائے گی یا جا ہے تو غامب اول سے ازمر نو أس كى قيت تاوان لے پس مالك كى طرف سے بائدى پہلے فاصب اول كى مملوك مور كاراس كى طرف سے غامب ٹانی کی مملوکہ ہوگی اور اگر خصب اوّل کے روز یا تدی کی تیت بزار درہم ہواور خصب ٹانی کے روز دو بزار درہم ہو پھروہ دوسرے عاصب کے پاس سے بھاگ گن اور پہلے نے دوسرے سے دو برار درہم قیت لے لی اوروہ تیت عاصب اقل کے پاس تلف ہوگئ تو مالک کو بدا عتبار نہ ہوگا کداؤل سے دو جرار کی جمان لے بلک فقط اُس سے آس کے فصب کے دوزی تیت بزارورہم تاوان لےسکتا ہےاوراگرمولی حاضر بوااور آس وقت تک فاصب اوّل کے پاس وہ تیت جواس نے وائی سے وصول کی ہے بعید موجود تھی اور حال برتھا کہ بائری بھی ظاہر ہو گئ تھی تو ما لک کوبیدا تھیارات جوں کے کہ جاہے بائری کو جہال فاہر ہوئی ہے وہاں سے لے لے باجا ہے فاصب اوّل سے وہ قیت لے لے جوأس نے فاصب افی سے وصول کی ہے جا ہے غاصب اول ےأس كوسب كروزك قيت لے ليك اكر مالك في ايمي الا التي الركا التي اركياتو دوسرا غاصب ملي عدد تیت جواس نے دوسرے سے وصول کی ہے بھیر لے گاور اگروہ قیت پہلے کے پاس تلف ہوگئی ہوتو پہلا دوسرے کے واسطے اُس کا ضامن ہوگا اور اگر مالک نے خاصب اوّل ہے وہ قیت جو آس نے دوسرے سے وصول کی ہے لے لی تو باعدی دوسرے عا مب كے ميردى جائے كى اور اكر ما لك نے اول ہے أس كے خصب كروزكى قيت تاوان لى تو جو قيت اول نے دوسرے ے وصول کی ہے اُس کے سرد کی جائے گی لیکن پہلا عاصب اُس می سے ایک برار درہم جومقد ارطان سے اُس نے مالک کو وے دیے جی زائد جی صدقہ کردے گا اور پہول امام اعظم وامام مجر کا ہے محرامام ایو پوسف کے فزویک چماعد قد ندکرے گا الكربيذيادتي أس كوطلال بيريط كمتفرقات يسب

عاصب والما اختيارمولى كے بائدى مفصوبەت خدمت لينے بادوسرے كى ملك ميس دينے كااختيار بيل جير ایک فض نے ایک ظام خصب کیا اور اس سے دوسرے نے خصب کرلیا اور وہ بھاگ کمیا ہی مالک نے کہا کہ تیرے خصب كود الى قيمت بزاروريم في كرووس كوس كونت دوبزار في اور عاصداول في كما كونس بكرير فصب ك وقت يا في سودر بم في عرايك بزار يا في سودر بم مر ي ياس زياده مو كي قيت من ما لك كاقول أول بوكا اوراكر عامب اول ية يدانظ شكها كسعر عال زياده مو كفو أى كاقول أول بوكا باراكرة الم طابر موااور قيت أس كى زائد تكل قوما لك كواحتيار موكاك ج كوأس في بعد ووالي كري علام لي الراس فقام الما الا الكا احتياد كيا يرأس كوعا مب وانى في الله والا الكاو ما لك احتیار موگا ما ہے می کو باقی رکھاور کا س کی مدد کار براوری کا وائن گیر ہو یا بھے کوؤ ڈکر خاصب اوّل سنداس کے فعسب سے دوزی قیست لے لے بیکافی میں ہے۔ میں تے بعض کتب نظر میں مطالعہ کیا کہ ایک خض نے ایک غلام خصب کیا مگراس سے دوسرے نے المسبكرابالدواسك باسركا تومولي كواهتياد بهاب عاصب ساؤل هان كاوراؤل أسكودومر عسد كايااول کو بڑی کرد مادردوسرے سے قبت تاوان لے اوردوسرے کا اڈل پر پکند، وگا مضول عماد میش ہادراً کرکوئی غلام قصب کرے زيد كے باس ود بعث ركما اوروه زيد كے تبند سے بماك كيا جرما لك في ود بعث كين والي بعني زيد سے منان لتي القيارى فامب اس قلام كاما لك بوجائد كاحى كدائس كا آزاوكرنانا فذ موكاوريال هان خوداداكرة سيليل فاصب سعدجوع كرك فيليح كاكار بادراكرد وظلام والهل بوكرة يدي إندي المراق مودح يعنى زيرى ربك رال حان بريد واصل كرف تك فاصب س مدك ديكهادراكردوك سے يملے زيد كے ياس مركيا اوامات عن مرااوردوكے كے بعدم عدواتى قيت كوش موكا اورالى صورت عرار من جرا بركائم حل ووايت ليندوا ل ي بكذان الكانى اور فاصب وقل القيادموني كم باعرى معموب عندمت لين إدهر على مك على على وعدد ين كا اعتبارتين ب مراكر ما لك في ست ليها اعتبار كيا تو ازمرتو باعرى كا استبراء كر عاوراكر باعرى لينا اعتباركيا توجي أس فنصرف كياسب باطل موجائ كاسوات ام ولد بناف كداس صورت على المضانا يجدكانب المصاورة اور يدركن موكاسينا تارفانيش ب

 ای طرح اگر غاصب اوّل نے اقر ارکیا کہ میں نے عاصب دوم سے باعری ایج قبضہ میں والیس کی اور اقر ارکیا کدو ہ میرے باس مركني تو بعي أس كا قول تيول نه بوگا<sup>(۱)</sup> يميال تك كه ما فك ان سب ميورتوں جس عامب ثاني كي تعمين كا اختيار موگاتمر عامب ثاني عاصب اوّل سے اپنی قیت واپس لے کابیرہ خیرہ میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کا محور اخسب کیا بھراً سے تیسر بے نے غصب كرليا بحرتيس سے مالك نے جوراليا بحر عاصب ٹانی نے مالك سے ذیر دی چين ليا اور مالك اس كے ساتھ مخاصمہ ہے عاجزر باتو مالک کوردائتیار ند مو کا کداول پر نالش کرے کوئکہ جب محود امالک کے باس پیٹی کیا تو غاصب اول أس سے بری مو

میا تمایدوجیو کروری می ہے۔

زید نے عمروکا مال غصب کیا چرزیدے کرنے اس غرض سے الیا کدائ کو ما لک کوواہی دے چرما لک کوندیا یا تو بحر کے عبدہ منان سے باہر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن اگرائی کو مالک کے واسلے صدقہ کرد سے قوجھے اُمید ہے کہ مالک اُس سے ثواب ے رامنی ہوجائے۔ ایک مخص نے میں منصوب تامب کے قبضہ میں سے فکال لی تا کدائس کو مالک کودالی دے مجمر مالک کونہ پایا توب معنس غاصب الغاصب قرار بائے كائيں عاصب اوّل كووائي كردے تاكر مبدؤ منان سے برى موجائے اور اكر أس في عاصب اوّل كو والهل كردى پرغاصب اول كے باس تلف موكن تو عاصب ثانى ير كوئيل ہوہ مدد سے برى موجكا ہے يہ جوابر الفتاوي مس ہے ابن ساعد فامام محد عدوايت كى بيكراكر مال منصوب عامب سيكى جورف جدايا اور كاضى كويدا مرمطوم جوكميا اور ما لك غائب بياتو قاض أس مال كوف كر عاصب كى ومدوارى يراس كى حفاظت كرے كا دور يامر قاضى كوچائز ب كدعاصب كے مال بي ايسا تصرف كرے جومودى بحفظ المال مونداس طرح جومودى بايراً حقوق عائب مواور غاصب وسارق ير مال كامضمون موناحقوق غائب ميس سے ب إس از جانب قاض ايساحق بايراً ساقط ند وكاكذ افي محيد السرسى -

بىر ئېرقو(6):

## آ زاد، مد ہر، مکا تب وام ولد کوغصب کرنے کے بیان میں

ا بك فخص ا يك مورت يا نا بالغ دختر كود موكاد برأس ك شو برياباب كركم يت نكال الم حميا تو و و مخض قيد كياجات كايبال تك كماس كولائ باس ك حال سا الله وكر سام الديوست سعروى بكرايك فض في ايك تابالغ كويرايا بحروه أس ك باتحد ے چوری کیاادراس کی موت یا آل فا ہرند مواتو چورضائن ند موگا بلد قید کیا جائے گا یہاں تک کدأس کوالا سے یا اس سے حال ہے آگاہ كرے بيجيد على باكرايك مخص في ايك أزاد نابالغ كوأس كائل على مصف كرليا اوروه نار بوكيا بحرأس ك ياس مركيا تو امام اعظم نے فرمایا کہ اُس پر منمان واجب شہو کی اور اگر مریض شہوا اور شہرالیکن اُس کوکسی در تدہ نے زقی کر کے ہلاک کیا یا اُس کو سانب نے کاٹا اور و مرکباتو غاصب کی مددگار براوری پراس کی دعت واجب ہوگی و بالجملہ علم بہے کہ آز اوخواصغیر ہو یا کبیر ہوغصب ے مغمون بیں ہوتا ہاں واسطے کے منان فصب معتفی تملیک ہاور آزاد میں صلاحیت تملیک بیں ہے ہاں مغمون ما باجایة ہوتا ہ اس واسطے کہ جنایت اتلاف ہے ہی جب میدامر ثابت ہوا تو ہم کہتے میں کہ جب نابالغ ایے سب سے مراجو با تلاف امکند ا مضمون یعنی مدیره و ناام کرجس کو کهده یا که بحری موت کے بعد آزاد ہے آوا ہم میں مگل مال شدم بالک آیک وجہ سے اس میں تل آزاد کہ ہے بیٹن غسب كرف عال كامان الازم آفي عد

محقف نیس ہوتا ہے قو عامب پر حیان وا جب ہوگی (اوراگرا سے سب ہے ہلاک ہوا جو با ختاا ف احکد مختلف ہوتا ہے قیام ب کی درگار پر اوری پر حیان واجب ہوگی اور اگر عاصب کے پاس اُس کو کسی نے قل کیا (۳) تو اولیاً مفصوب کو افتیار ہوگا چا جیں عاصب ہے دہت کے واسطے وائس گیر ہوں یا قاتل کے وائس گیر ہوں لیس اگر انہوں نے عاصب ہے حیان دیت کی تو وہ قاتل ہے رجوع کرے گا اوراگر انہوں نے قاتل کا جیجیا کیا تو وہ عاصب پر رجوع تیس کرتا ہے اور بیسب میان نگار پر اوری پ واجب ہوگی کیوں کہ پیطان جتاہت ہے اوراگر مفصوب نے تو وائے تیس گل کر لیا یا کتو ہی شرکر گیا با اُس پر دیوارگر کی اور وہ ہواری صورت بیس اگر گیا با اُس پر دیوارگر کی اور وہ ہواری صورت بیس اگر قاصب ویوار کی الک کو میارتو ڈ نے کے واسطے پہلے اعلام کر چکا ہے (۳) تو عاقلہ قاصب کو مالک ویوار سے والی لینے کا اختیار ہوگا اوراگر اس کو کس نے عراق کی اور وہا نے گایا خاصب کو ضامی تر ارد ہے کر عراق کی براوری سے دیت نے لیس پھر خاصب کی مدوگار پر اوری مال حیان قاتل سے داپس سے گی گرائس کو بیا اختیار نہوگا

كة قاتل كوقصا صالل كرب بيسران الوبان من ب-

اكرة زادنا بالغ كوخصب كيا يجروه فرق موكيايا جل كياتو عاصب ضامن موكا ادراكرخود تضاب مركميا تو ضامن ندموكا بدفز للة المعتبين عن بياه راكرنا بالغ في خودايية تنزي قل كراياتو أس كي ديت عاصب كي مدد كار براوري يرجو كي اورأس كي مدد كار براوري نا بالغ ك مددكار برادرى سعوالين بين في المرت الراس المرح الراس المالغ في المين مركم عنو يرمثل المحد ما ياوال وأس كاشباه ے جنامت کی (۳) تو بھی بی تھم ہے اورای طرح اگر جانور سواری بر سوار ہو کرا یے تین اُس پر سے کر اویا تو بھی بی تھم ہاور بیسب المام ابو بوست كاتول باورامام محرف فرمايا كسابالغ كى اليفتس يرجنايت كرف عناصب يرحنان ميس بي يعيد على باوراكم عاصب کے باس نابالغ نے کسی محض کوئل کیا چرعاصب فے وہ نابائغ اس کے باب کووالی دیا چرنابائغ کی مدد گار براوری فی محض معتول کی دیت اوا کی تو اس کی مددگار براوری کوغاصب سے چھوایس لینے کا اختیار ندہوگا برسراج الوبائ میں ہے اگر کس نے ایک غلام جس كے ساتھ أس كے مولى كا مال بے ضف كيا تو و وقف مال كا بھي عاصب بوجائے گائى كداكر غلام بھاك كيا تو عاصب أس مقدار مال اور قیت غلام کا ضامن ہوگا اور اگر کسی نے آز اوکو خصب کیا اور اُس کے تن پر کیڑے موجود ہیں تو بدیں وجہ کہ مغصوب اُس کے فیضہ میں ہے اس کے کیڑوں کی منان عاصب پرواجب ندہو گی لیکن اگر بجائے آزاد کے غلام کوغصب کیا اور آس پرلباس ہے تو مثل اس کے مین کے اُس کے لہاس کا بھی ضامن ہوگا اور اُس کے باس لیاس کی منان اُس کے مین کی منان کی تابع ہوگی بیفسول ماد سرمی ہے۔ ادرا محصوب مملوک مربر موادروہ عاصب کے باس سے بھاگ میا تو عاصب اُس کی قیت کا ضامن موگا اس لیے کہ دیم بسبب فصب مضمون بوتا ب ليكن ادائے حمان عاصب أسكامالك تبدوجائ كائى كداكروه كابر بوجائة اس كے مولى كو واپس کر کے اپنی تیبت واپس کر نے اور عاصب کو بدا تھیارت ہوگا کداپنی قیت وصول کرنے کی غرض سے اُس کوروک رکھے بدشرح طحادی میں ہے ایک مخص نے ایک مد بر کو خصب کیا کہ جس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی پھرائی کے پاس بڑھ کر دوہرار درہم ہوگئ بھراس ے دوسر مے مخص نے غصب کرلیا چروہ دوسرے کے باس سے بھاگ گیایا مر گیاتو مالک کو اختیار ہوگا کہ دونوں ہی ہے جس سے ا مضمون بعنی مربره و ناام کرجس کو کهردیا کرمیری موت کے بعد آزاد ہے اواب بھی رکھتی مال شدیا بلکہ ایک وجہ ہے اس می حق آزاد کی ہے کئین فسب كري حاص في منهان الازم أ في في -(۱) اس بے کہ اتا اف مختل شہوا۔ (۶) خطاع کی کیا۔ (۳) اس کو زھائے کہ یہ مرض مقوط تک ہے۔ (۳) مثلاً اپنایا تعد کا الد

اگرکسی نے ام ولد ضعب کرئی اوروہ اُس کے پاس مرگی تو اہام اعظم کنزد کی اگر اپنی موت ہے مری ہے تو فاصب اُس کا ضامن شہوگا اوراگر کسی ایسے میں ہے تو فاصب ٹی انحال اپنے مال ضامن شہوگا اوراگر کسی ایسے میں ہے تا بالغ آزاد کی صورت میں جہان واجب ہوتی ہے تو فاصب ٹی انحال اپنے مال ہوتا یہ ہے اس کی قیمت کا حام ولد مضمون ہوئے میں جسید تا بالغ آزاد کے احق ہماں لیے کہ اُس کا مال ہوتا یہ تسبب تا بالغ آزاد کے اور اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہر ان اوروہ اس کے پاس مرکن تو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہر مراج الوباع میں ہے۔ اور اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہر مراج الوباع میں ہے۔

باب جودوفوك:

#### متفرقات ميس

كيا بحر ما لك نے فتح كى اجازت دے دى تو و دھمن مكف شده ما لك كا مال كيا برس وجد كدا جازت انتها بس ابتدا ہے اجازت ك انتبارش ہے بیجید میں ہے اور اگر عاصب مال مضوب کاسفوب مند کی طرف سے بسیب تی یا بہدیا ارث کے بعد دوسرے ك باتحداس كرو وست كرف ك ما لك بواتو كا باطل بوجائ كى يسبب أس كد ملك قطعى مك موقوف يرطارى بونى بيد

خلامہ علی ہے۔ اگرایک فض نے دوسرے سے کہا کرتوائی داہ سے چلاجا کہ بیا اون ہے کی وہ آئی داست خوفاک لکا اور تا ال چمن کیا تو (چروں) نے باڑاتو راہ بتلائے والا مناس شہوگا اور اگرراہ بتلائے والے نے بول کیا کداگر بیداستہ خوفناک لکلا اور تیرا مال جمن کمیا تو شر ضامن ہوں اور ہا تی سئلہ بحالہ رہے تو ضامن ہوگا ہیں اس جنس کے مسائل جمی قاعر میدہ واکے فرے ہی وجہ سے دھو کا کھانے والے کا حل طان دعوكا وين والي ير جب بن ثابت موتاب كريدامركي عقد معادضه كمن شي واقع موياصري والوكا وين والابضمانت أس سے سلامتی کو میان کر ہے اورای طرح اگراس نے دوسرے سے کہا کہ توبیکھاٹا کھا کے کسید طبیب ہے ہی وہ ز جرطا ہوا لکا اتو ضامن ندہوگا بیجید عی ہے۔ایک محص نے دوسرے کے جانور کی پیٹر پر بدون اُس کی اجازت کے بار فادا بیال تک کدجانور کے باوال ورم كر مع بى ما لك في أن كو چيرا توفقيد ايوليث في مايا كدا تقاركيا جائ بى اكر جراحت مندل موجائي توكى يرهان واجب تد ہوگی اور اگرفتصان رہائی اگر چیرئے سے دہاتو ہی بی تھم ہے اور اگرورم سے دہاتو فاصب ضائن ہوگا ای طرح اگر جالورم کیاتو ہی يئم إدراكردونون في اختلاف كيالوهم كرماته أس وس كاقول يول بوي جس في انور عيكام ليا بياس الرهم كما كيالو جانور کے تاوان سے بری ہوجائے کا محرضان تنسان ہے بری نہوگا برقادی قامنی خان میں ہے ۔ ایک فض کے ایک در فت سے جو اُس کی ملک میں قائم ہے شامیں چوٹ کر بڑوی کی طرف ممئی ہیں بڑوی نے جایا کداتی موائے فضا مساف کرنے سے واسطے ان کوش كرية أس كوايدا اعتيار بايداى المع محرف ذكرفر مايا اور في ناطعي اسية واقفات عي فرمات بي كدها برانط المام هراس امركومنيد ب كديروى كوبدول اجازت كافنى كقطع كرف كي ولايت ماصل باوريعش فرمايا كداس كي ووصورتي وي كداكرتفريخ بواشاخول ے در دنت کی جانب مھنے کرری ہے باعد معنے ہے مکن موتو پروی تعلیم تیس کرسکتا ہاور اگر قطع کرس ما او سامن موا لیکن ما لک در دندہ ے طالب ہوگا کہ شاخیں ور شت کی طرف مھینے کرا ہی دی ہے باعد صد بساورا گرائی نے چھڑا کیا تو قامنی اُس کے ذمہ بیام الازم کرے كا اوراى طرح اكر بعض شاخول كا درخت كي طرف ميني كر باعدد ينائمكن بوتوك مناخول كونين تنطع كرسكا بهاورا كرتغر لغ موابدون كاف شاخول كمكن شعوة اولى بيب كدما لكدونت كفيركر عدونا خول كوكات دسيا أس كوكاف كارا مد كاراكر آ گاتی برأس في انكاركيا توبيام قامني كرسائن بي كرسانا كه قامني اس كوكات والني بيجوركر سياوراكر بروي في ان بالوب ش ے کھند کیا بلک ابتداء تودی شاخیس کان ڈالیس ہیں آگرا کی جکہ سے کائی میں کداس جکہ سے اور کی یا بھی کا تناما لک کے بی جی مفید تر نہیں ہے تو ضائن ندہوگا ایسانی چیخ الاسلام نے شرح کتاب اسلح جس ذکر کیا ہے اورشس الٹائٹر حلوائی نے بھی شرح کتاب انسلح جس ذکر فرمایا کہ جب بروی نے اُن کے کاشے کا تصد کیا تو فقا اپنی وائی ملک میں کاٹ سکتا ہے اور اُس کو بیا انتہار نہ ہوگا کہ اپنے بروی کے بستان من جاكر شاخول كوكائے مصنف قرماتے بين كه مارے مشاركت فرمايا كماني جانب سے أس كوكائے كا افتيار جبي موكا كه جب اي طرف سے کانے میں دیرای ضرومتعور ہوجیدا مالک کی طرف سے جا کر کانے میں ہے اوراگر مالک کی طرف سے کانے میں کم ضرو ہوا بروی أن كونيس كات سكنا به محراً س كوقاحتى كے سامنے بیش كرے كا تا كه قاحق كا لك كوان كے كائے كا تھم كرے ہى اگراس نے جنگزا كيا ا جرآيد ي موائ فطاميدان فال أفري فاري وفال كرنا اور کانے سے انکار کیا تو قامنی ایک ٹائب کر کے بینچ گا تا کہ ہا لک درخت کی طرف سے جا کر اُن کو چھانٹ دے پھرواشح ہو کہ جس صورت عمل پڑوی اُن کے کاشنے سے ضامن تبیل تھم تا ہے اگر پڑوی نے خوداُن کو قبلع کیا تو مؤنت قبلع عمل جو پچھاؤس کوخر چہ پڑاو وہا لک درخت سے والچس ٹین لے سکتا ہے رہیجیا عمل ہے۔

ایک فلام یانی کا کوز ومولی کے بیت کی طرف اینے مولی کی اجازت سے أشائ کے جاتا تھا پھر بغیر اجازت أس مےمولی كالكفض في ورواس كوديا كمر عداسط حوض بي في بحركرا فعائ ليك داسته على و مقلام مركما توسي فض كل تبت غلام كا شامن موكا كيونك أس كاكام غلام يحمونى ككام كاناح موكيا بحراكل غلام أس كامضوب موكيا يرفز الد المعتبين من باكرموتو ذه مجوى كوكسى مسلمان في عسب كري كنف كردياتو سفناتي في في مين بيان فرمايا ي كمسلمان ضامن موكا اوريبي مح يديد جوابرا خلامي یں ہے ایک عض نے اپنا در شت کا ٹالورائس کی جزیں دومرے عض کی عمارت کے نبو کے بیچے بیوست ہوگئ ہیں لیس صاحب عمارت نے بڑی کا نے سے اُس کورو کا تو ما لک در خت کے واسطے اُس کے در خت کی بڑوں کا ضامن ہوگا پرملتھ میں ہے ایک مخض نے دو ا الرے غصب کر کے ایک کوایک مرٹی کے بیچے بنھایا اور دوسرے کو دوسرے مرفی نے خود سے لیا اور دونوں ہے دو بیچے نظارتو دونوں بچہ عاصب کے ہوں مے اور آس بر تاوان دوا عرب والب ہول مے اور مسئلہ فرکور میں سے اسے عصب کے دونوں اعرب و ایت ہول تو جو بج مرفی کے خودی سے سے نکلا ہے وہ منتودع کا ہوگا اٹر سے کے مالک کان ہوگار وجیر کردری میں ہے اور اگر ایک مخص کے یاس ایک الله اخصب كاادر دوسراد دبعت كا بوادران كواكيك مرغى في سياادرأن سيدو يجد فكلي ودبيت كالله كالجيرما لك ودبيت كابوكاادر خسب والے کا بچہ غاصب کا ہوگا اور سے بحز لدائن صورت کے ہے کہ ایک فخص کے بائن ورقفیر کیہوں ایک تفیر وربعت اور ایک تفیر خصب تے بھر دونوں کو ہوائے اُڑ اکر ایک ذیبن میں ڈالا اور دونول اتفیر اُ کے تو ود بیت سے جوکیتی اُ کی وہ صاحب ود بیت کی اور جوغصب سے اً کی وہ غاصب کی ہوگی اور مخصوب مند کوالیک تغیر گیہوں عاصب تاوان دے گا پھر اگر دونوں بچوں کی ایک دوسرے سے شاخت نہوتو یقین ودبعت میں کہ یہ ودبعت کا بچہ ہے عاصب کا قول تبول ہوگا اور اگر عاصب نے کہا کہ میں نیس بہوانا ہوں تو دونوں ع نہ ہوگا اس واسلے کہ حالت غصب ہے اُس کی خلیت جاہت ہوئی۔ ع سم تو ڈواچنی بچوی نے کوئی مرتی و فیبر و پٹک کریا گل گھونٹ کر ہاری تھی پڑو کلہ وو اس کوکھا تا ہے واس کے حق علی حال ہے۔

یجے دونوں میں مشترک رہیں گے اور قاصب پرخسب کا تاوان ایک انڈ اواجب ہوگا بیر بیدا سرحی میں ہے اگر میت کے قرض واروں سے کمی فالم نے مال میت جو اُن پر آتا ہے لیا تو میت کا قرضدان پر بحالہ باتی رہے گا بیتا تار فانیہ میں بر بانیہ سے معتد ا

اکر غامب نے دار قرودت کر کے مشتری سے برد کردیا چرفسب کا قرار کیالور یا لک دار کے یاس کوا ہیں ہیں تو عامب کا اقرارت مشترى من باطل موكا يجرامام اعظم اورآ خرتول امام الويوسف يرمواني ما لك كرواسط عاصب بريجه منان نه موكى يدمبسوط مں ہے اگر ایک مخص طمان سے یاس کیبوں الیا اور طاحوت ( علی ا) سے محن میں رکھ کر طمان کو عم دے کیا کدرات کوا تدر داخل کر لیما اس نے واعل ند کیے اور رات کوسید لگا کرچوری ہوگئ ہی اگر محن طاحوت بلتدد ہوارے کہ جس پر جدون سیر می نگائے نہ بے حاجا سکتا ہوئے ا ہو تو طحان ضامن شہو گا اور اگر اُس کے برخلاف ہوتو حال واجب ہوگی بیجیلا ہیں ہے۔ ایک مخض نے موز ہ دوزکو سینے کے واسطے موزہ دیا اُس موز وکوموز و دوزیا بری دکان ش رکه کروکان کاورواز و کھلا بواجیوژ کریدون تھیان بھلاتے کے نماز کوچلا گیا اورو و موز وچوری ہوگیا توموز ودوز ضامن ہوگا اس لیے کدو مضی بے بیکری ش ہے۔ وحوفی کوجو کیزادیا کیا تھا اُس ش اس نے اسے کام پر جانے کے وقت روٹیاں رمیس اوروہ چوری ہو کیا ہی اگر اُس میں اس طرح کیٹی ہوں جیسے رو مال میں چیز رکھ کر کیٹی جاتی ہے تو ضامن ہوگا اور اگر اُس نے وہ کیڑاا بی بغل میں دیا یا مجرأس میں روٹیاں کھونس لیس تو ضامن ندہوگا بدوجیر کردری میں ہے۔ حمال نے اگر بیابان میں ہوجوا تارااور باوجوداس كروبال سيفقل كرة أس كومكن تما عرفهل كرك نالها يهال تك كربسيب بارش بإجوري كوومتاع برباد موتى توجهال ضامن ہوگااوراس مسئلہ کی تاویل بیرے کدبیا س وقت ہے کہ جب بارش یا چور کی کا گمان عالب ہوبیٹرزای اُمعتین جس ہے اگرا یک مخص نے حمال کو پچھاسیاب سی شیرتک کہنچانے کے واسطے دیا اور حمال او کر جلتے جلتے ایک بندی نہریر آیا اور اس نہریس برف کے کازے یانی من ستے تھے جیسا کہ موسم مرمایس ہوتا ہے ہی جمال ایک گلزے پر سوار بوااور اُس گلزے کے بیٹھے بیٹھے اور گلزے یانی کی رویس آتے جاتے تھے ہی تکروں کے بہاؤے و محلوا جمال کے قابرے نکل حمیا اور بوجد یائی جس کر بڑا میں اگر لوگ ایس صورت سے بدون کس تکیر ے جبور کرتے ہیں تو اُس پر حنان واجب ندہو کی ہے کبریٰ جس ہے اگر ایک مخض اوٹٹوں کی قطار جس آیا اور بعض کو کھول دیا تو ضامن ندہو گا كول كماس في كولى اون فصب ين كياب يضول الديس ب-

ایک فض نے اپنا غلام زنجر سے بندھا اوادوسر سے ودیا کہ اس کوم زنجر اسپٹے گھر کو لے جاپی و وقض ہدون زنجر کے لیے چلا چھر و وغلام بھاگ کیا تو ضائن نہ ہوگا۔ ایک فض نے دوسر سے کی بگر بول سے صوف بدون ما لک کی اجاز سے مجاز کر اُس کے فد سے بنا ہے تو فد سے بنا ہے تو فد سے بنا ہے ہوں کے بعدو یکھنا چاہئے کہ اگر صوف جماز کر اُس کے بعد و یکھنا چاہئے کہ اگر صوف جماز کر اُس کے بعد و یکھنا تا ہے ہوتو یا لک کو اختیار مجاز لینے سے بھر بوں کی تیست میں بھر فضان آیا ہوتو ما لک کو اختیار ہوئے عاصب سے اس کے شمص صرف لے لیا بھر بول میں جو یکھونتھان آیا ہے وہ فتصان کے لیے میں ہم ایک فنق میں ہو ایک کو اختیار نے دوسر سے سے ایک کش صرف لے لیا بھر بول میں جو یکھونتھان آیا ہے وہ فتصان کے لیے میں ہو ایک کو اختیار نے دوسر سے سے ایک کو است کی کہ جمع سے یہ اللہ منصوب سے قاضی سے دو خواست کی کہ جمع سے یہ اللہ منصوب منہ ہوگیا ہیں عاصب کی درخواست کی کہ جمع سے یہ منصوب منہ پر ایک کے فادرا کر والوں او قاضی اُس کی درخواست کو منصوب منہ پر اُس کے فنقہ کی درکو اُس سے منصوب منہ پر اُس کے فنقہ کی درکو گوا اور اُس کے فند کی اور اگر والوں کو اُس سے منصوب منہ پر اُس کے فند کی ڈری کر دی تو اُس سے منصوب منہ پر اُس کے فند کی ڈری کر دی تو اُس سے منصوب منہ پر اُس کے فند کی ڈری کر دی تو اُس سے منصوب منہ پر اُس کے فند کی ڈری کر دی تو اُس سے منصوب منہ پر اُس کے فند کی ڈری کر دی تو اُس سے منصوب منہ پر اُس کے فند کی ڈری کر دی تو اُس سے منصوب منہ پر کی کو داجب نہ ہوگا اور اُس من بر کی کور اجب نہ ہوگا اور اُس کی فند ہو کہ اور اُس کے فند کی کر اُسے بھی آیا کہ غلام بیا جانو در کو ڈرو دخت کر اُس کے فند کی کر اُسے بھی آیا کہ غلام بیا جانو در کو ڈرو دخت کر اُس کے فند کی کر اُسے بھی آیا کہ غلام بیا جانو در کو ڈرو دخت کر اُسے بھی آیا کہ غلام بیا جانو در کو ڈرو دخت کر اُسے بھی آیا کہ غلام بیا جانو در کو ڈرو دخت کر اُسے بھی آیا کہ غلام بیا جانو در کو ڈرو دخت کر اُسے بھی آیا کہ خواص کی در اُسے بھی کر اُسے بھی کی در اُسے بھی کر اُسے بھی کر اُسے بھی کر اُسے بھی کی در اُسے بھی کو در اُس کی در اُسے بھی کر اُسے بھی

ا يك علم يس آك لك كن بس أيك عض في دوسر عك كمريدون أس كى اجازت كـ وعادياحتى كراك أس كمر ي منقطع موگل تو وه ضامن مو كابشر طيكه بمكم سلطان ايسانه كيا موهرأس بركناه نده و كاس واسط كدأس في جدك طك أس كى بلاا جاز معداور با اجازت أس مخص كے جوأس پروالى ب منهدم كروى ب ليكن اس كوتوريدى جائے كى اور بدمكانظير مسئلة معنظركا ب جب ك معنظر نے دوسرے کا کھانا بدون أس كى اجازت كے حالت اضطرار يس كمايا موسيميد على بدايك سى بندا وجول كا بارلدا موا باوروه مسى بعض جزائر من أز كل بس ايك فض في بعض باركودوركرديا تا كرمتني بكي موجائد فيرايك مخص آيا اوروه بارأ تارا كياب في كيا الى آيا أتارف والع يرحان عائد بيانين توأس كي وصورتين بين الرخرق كتي كاخوف شقا تو شاكن موكاس واسط كدووه عاصب موجائ اوراكر خوف غرق تعالي اكرغرق سيخوف موق سيلي الرجائ والاسامياتو تكاليفوالا ضامن ندموكا اورا كرخرت بدخ ف بوجان كابعد الكيانو أتارف والاضائن موكا يلميريدي بالكفض ف اسيد عورش اكروش كى اورأس شى توركى برداشت سے زياد ولكرى دائى بى آگ فى أس كا كمر جلايا اورأس كا اثريدوى كمرتك بينيا كرجس سے أس كا كمريمي جل كياتو تؤدكا مالك ضامن موكار فزائد أمعتين على بدفاوي في على ب كرفي سيدر يافت كيا كيا كرايك فنس في ودسرے کی ملک میں بدون اُس کی اجازت کے آگ روش کی اور وہ متھری ہوکر کیبوں کے کھلیان یا دوسرے مال پر پہنی اور مال کو موضت كرديا بى آيا يا مخص ضاعن موكا قرمايا كريش اور اكراً ى جكه جهال آك روثن كي تي به كوكى جزيها وي تو ضاعن موكار ضول عاديد على ب- في عدد إفت كيا كما كما كما كما كما كما كما كما كم الكريد كم والل قريد كم جداد الكل كي مكدب بدون کی کی اجازت کے ایک کر حاکمودا کہ اس میں اپنا غلیجرتا تھا پھرا سی کڑھ میں ایک مخص نے آگے روش کی بغرض اور أس میں كى كاكدها كركرم كياتو في في في فرمايا كديد متلداً ك قياس برب جوامار بياسحاب في فرمايا ب كرك فن في وزيعام داسة برایک توال کودااوردومرے نے آس بی ایک چروال دیا گراس بی ایک تھی گریا اوراس کے چرکا صدحه افغا کرمر کیا تو آس کی دیت کنوال کمود نے والے پر ہوگی ای طرح ہمارے اس مسئلہ شی جب کر گدھا اُس بھی گرکر ہل کیا تو حمان اُس کے کمود نے والے بر ہوگی بیرحادی میں ہے۔ مسلد فدكوره من بيرمعنكم عدم ادوه اونث ب جوفر طاشهوت سهمت موكيا:

ا كركسى في ووسر مصر المحمد المرهم الغير معتلم () واقل كرويا اوروار عن ما لك واركا يعير تما أيس معتلم أس كرما تحد بغتي كرجيفا تو كى اجازت كدائل كيا موق ضاكن موكا دوراى يرفتوى باورجيم مختم وداونت بجوفر واثروت سه ست بوكيا بويتليريدي لكما ب في ويرى وفى الله عند سعود يافت كيا كما كم الكي عن في زين في كرنيركا تخد خوب معبوط بندند كيا يهال تك كد بإنى حك فداد مع وى كيفرد ينها يك آيا أس رهنان واجب موكى وفرمايا كداكروه نير مشترك موقوضاكن موكا جب كرتف نهرك بندكر في عن تستور كرے بينا تار فائي على الكما بها كر مورت في اسيد شو بركى روئى كاسوت كا تاتو أس كى چند صورتيل إلى ياتو شو برن أس توكات كى ا جازمت دى مويا كاست مع كما مويان جازت دوى مواور على دكيا موبلك سكوت كيامو ياعورت كاست سا كادندموا موامل اكر أس كواجاز معدى موقد أس في جارمعور على جي ياقو أس بيكها كداس كوير داسط كات ديدا كها كدابية واسط كات فيدكها كد اس كوكات تاكد كير احراو جراء وياكها كداس كوكات اوراس انياده يكون كها أس اذل صورت يس يعنى جب كديول كها كدير واسط كالعد مدومتمام موسة شوير كاموكا من أكركها موكر مرسدوا سطاس تدراجرت بركات دية موت شوبر كاموكا اورأس برحورت معدا مطاع المسكل واجب موكا اوراكر اجرمت كا ذكرت كيا موقو سوت شو بركا موكا اورشو بريكند اجب ندموكا كيونك و مورت از راوطا بر معنوص بهاور اکروولوں نے اختلاف کیا مورس نے کہا کہ علی نے با جرت کا تا ہاور خوجر نے کہا کہ علی نے اجرت کا ذکر فیش کیا تو مم سے هو جركا قول اور الدور اكر اور من سے كها موكدائے واسطى اس سالة سوت فورت كا دور شو براس كورو فى مبدكر في والا تراد وبإجائ كاوراكردونول في المنظوف كياشو برف كياك من فقا تحديد بدكياتها كروسوت كانت اورمورت في كريس بلدات ئے کہا کہا ہے واسط کا مد مفاوحم سے شو ہر کا قول ہو گا اور اگر شو ہرئے کہا کہ اس کو کا ت تا کہ کیڑ امیر ہے تیرے درمیان مشترک موقة قمام وعدات مركا يوكا اورأس يرهوم كواسط إجرائيل واجب بوكا كيونك توجرة أس كوجز وماصل يراجر كيالس اجاره فاسد بوكا الواجرالكل واجب موكا جيما كماس معوده عن يه كركى جولا إكواد عرير كرا بف كوسوت ديا توتنام كرا اما لك سوت كا موتا ب اور أس ير جولا باكا اجر المكل واجب معتاب عادرا كرشو برف أس سكها كداس كوكات اوراس سيذياد و يحدث كبالو تمام موت شوبركا بوكااور أس يرواجب شبوكا كوكر ورس في حيث تعاجر عراما كات وياب بيرس أسمورت على بكرورت ووجر إكاع ك اجاز معدى موادرا كراس كفاعظ معاض كياموادر ورمع في بعد ممانعت ككاتاتو موت ورسكا موكا اورأس يرشو برك واسط أس كى دوكى ك الكراروكى واجب وكى كول كريورت عاصر مستهلك موكى ليى ضائن موكى يسي كرايك فنس في كيبول فعسب كرك أن كو تیں ڈ الاقواہم اعظم کے فرد کیا تا فاص کا ہوگا اور اُس پر مضو بہ کیبول کے حل واجرب مول کے اور اگر شو ہرنے ندائس کواجازت وي مواور ندي كيا مو كار الوري ي كا تا قد دو موري إلى اكر أس كاشو برروني قروش بوق سُوت مورت كا بوكا اورمورت ير أس يمثل روكی شوہر ك واسطے واجب جو كى كيونك فوہر دوئى كوتھارت ك واسطے فريدتا تھا ہى ممانعت من حيث انظاہر باكى كئ تھى اور اكر شوہر معلی قروش شہو بلک دمیاند اوستصدی شرید کراسی محرالا یا جوادر حورت نے سوت کات دیا تو اس کا سوت شوہر کا ہوگا اور حورت کو یکھ اجرت ند يلى اور باتام ية اسية لو اورش ذكركيا كما يكفض في دوس كى رونى كوكاتا بجروونوس في اختلاف كيااور ما لك في كاكة فيرى اباز عصوعكا تا مال وت مرام اوردوس في اكس في بدول تيرى ابازت كا تام بس

<sup>(</sup>١) فلام كريفوال الله باليمان على اكتار عبال كادرة بولاجاتا عدد يك التي كل على مرايوا عرا

سوت میرا ہے اور تیرے واسطے جھے پر تیری روئی کے مثل واجب ہے تو روئی کے ما لک کا قول تبول مو کا بیافآویٰ قاضی خان مر

اگر غلام مغصوب غاصب کے باس مرکبا اور عاصب نے اقرار کیا کہ میں نے فلال شخص سے فصب کیا تھا تو اُس کو تھم کیا جائے گا کہ مقرلہ کو اُس کی قیمت بعلور متمان دے دے چمرا کر دوسر اُخض آیا اور اُس نے گواہ قائم کیے کہ و میر اغلام تعی اور جھے ہے اُس نے غسب كراياتها تو قاضى أس كے نام قيمت كى ذكرى كرو سے كا چرجب قاضى نے كوادة قائم كننده كے نام قيمت كى ذكرى كروي اورأس نے قیمت لے فی تو مقرلد کا غاصب پر یکی تن موگا پھر اگر ڈگری دار کی طرف سے بعید بھی قیمت بعید بہدیا ادث یا دمیت یا مبا عدت ك عامب ك ياس بيني الوأس كوظم دياجائ كاكم تقرله كود عدد عداد را كرعاص كوذ كريدار كى طرف سيسوائ تيمت ماخوذ و ك دوسرے بزارور ہم پنتے ہیں اگر بیجہ بید یامبائعت کے منتے ہوں تو مقرلہ کو وے دینے کا حکم ند کیا جائے گا اور اگر بیجہ میراث یا دمیت کے مینے ہوں تو مقرار کودے دیے کا علم کیا جائے گارو خیرہ میں ہے۔ سرانعیون میں ہے کدا گرمسلمان نے دوسرے مسلمان کی شراب کی مفتک بیما ز ڈ الی تو شراب کا ضامن نہ ہوگا کرمشک کا ضامن ہوگا آنا آس صورت بھی کہ بیما ڑنے والا امام اسسکمین ہوکہ اُس کی رائے هی بیمناسب معلوم جواتو الیم صورت می ضامن نه جوگا کیونک پیشنگف فید ب بینا تارخادید میں ہے۔ ذی نے شہر میں شراب فروشی ظاہر كى تو أس مے مع كيا جائے گاادر اكر كسى مسلمان نے أس كى شراب كوتلف كرديا تو ضامن ہوگاليكن اگر تلف كنندوا مام المسلمين ہوك أس کی رائے میں بیامرمناسب معلوم ہوتو ضامن نہ ہوگا کول کہ بیامر مخلف قیہ ہے بیجید میں ہے اور آناوی غلامہ میں لکھا ہے کہ اگر ة ميول في مسلمانول كي ورميان شراب ظاهرى اوركس مسلمان في بابندى امر بالمعروف أن كى شراب بهادى اورخم تؤ ر واسلااور مشکین مجاز والیس تو اس پر صان واجب ندجو کی بیتا تار خانیای ہے۔ قراوی میں ہے کہ ایک مخص دوسرے کے کیڑے میں جیٹ کیااور كيزے كومالك كے باتھ سے اپن طرف كھينچا ہى وہ بعث كيا تو يورى قيت كا ضامين ہوگا اور اگر مالك نے جينے والے كے باتھ سے تحمينيا بواوجينية والااس كى نصف قيت كاشامن بوكار ضول عاديرس باكراك مخض دومر ، كالباس بريين ميااورصا حب باس كو معلوم تبین پرصاحب لباس کمر اجوا اور بیضنے والے کے بیضے سےوہ کیڑا پیٹ کیا تو بیضنے والے پر نصف منبان شق واجب جو کی اور المام محد سيمروى بكرنتسان ش كاضائن موكا عراعاد ظامر الرواية برب يدفراوي قاضى خان على ب-ايك من فايك الماسين سن ولا ل كواس كفروشت كرف ك واسطه ما اورولا في في كان واركود كما يا اوراً س ك ياس جيوز ويا بجروكان واربعام عما اور مال بھی لے ممیاتو دالال مناسن ہو گااور شیخ سٹی نے اسپے فاوی میں شیخ الاسلام ایوائسن سےروایت کی ہے کدولا ل مناس ند ہو گااور

و يمان دوني والمي ومنيس عادرا أرووس ف ان براترت كاعوى مياتوس براليتهم عالم موق

موتی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے ای طرح اگر اُس کوسٹے پر بیٹینے کی اجازت دی ہی و دسٹے؛ جازت دیے والے مےمملوک برکر یزی تو بھی جالس ضامن ہوگا بینظا صبیعی ہے۔ایک دلا ل کے یاس ایک کیڑا اتھا دواس کو بیچا تھا گھر طاہر ہوا کہ وہ چوری کا کیڑا ے مرأس نے أى فقس كوواليس كرديا جس نے أس كوفروشت كرنے كے واسطے ديا تھا پرمسروق مندنے ولا ل سے وہ كيزا طلب کیا ہی وال نے کہا کہ مجھے جس نے دیا تھا جس نے اُس کووایس کردیا ہے قودال اس مو کا بیمید جس ہے۔ شخ جم الدین ے دریافت کیا میا کدایک کتب کو کول مع معلم کوسروی کی تکلیف بیٹی اور دیوار میں ایک روش دان کھلا ہوا تھا ہی معلم نے کہا كه كاش كوئى لركاس فوط مناتع موكيايس آيامهم ياه ولركاجس في الركرابيا كياب منامن موكا فرمايا كنبيس كونكه ان لوكول كي موجود کی میں فوط (متم ابس) کو جواس فلا س الر کے کے باس ہاس روشتدان کو بند کر دیتا تو سردی دفع ہوجاتی ہی ایک از کے نے ابیای کیا پھرفوط ضائع ہو گیا آیامطم یاو واڑ کا جس نے لے کرانیا کیا ہے ضامن ہوگا فریایا کہ نبیں کیونکدان لوگوں کی موجود گی میں فوطداس سورائ میں رکھنا فوط کی تعلیع تیل ہے اس شامن نہ ہوگا اور بھی می جم الدین سے وریافت کیا گیا کہ پہولوگ ایک یاغ اگور کے اندروبس فی تیار کرتے تھے ہیں ایک حورت ان کی مدد کے واسطے آئی اور اُس نے بدون اُن پس سے کی کی اجازت ك ايك طاش اس فرض سے ليا كه چھ صمير اس يم لے اوروہ بهت كرم تفا يس حورت نے نہايت كرى كے باحث سے زين بر دے پنکا کدو واوٹ کیا ہی آیاد وجورت مناس ہو کی تو شخ نے قربایا کہ بال اس واسے کدأس نے دے چاہے اور اگر أس كے ہاتھ سے گرجا تا تو ضامن نہ ہوتی اور بھی سے جم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص مرکبا أس سے مرنے کے بعد أس سے ممر کی دیوار متیدم ہوگئی اور نقلہ مال (۱) منطلے اس قاضی کو بیر بات معلوم ہوئی اور اُس نے سخم دیا کداُس مال کو عاضر کروتا کہ بی وارثوں علی تعلیم کردوں ہی وہلوگ أس مال كو قاضى كے پاس لے آئے اور چھروز أس كے پاس ر با بحرامير والايت نے قاضى کے پاس آوی بیجا کدو وہ ال میرے پاس بھیج دے تاکہ یں وارثوں می تقسیم کردوں پس قاضی نے اُس کے پاس بھیج دیا محرامیر ولا يت في وارثون كوندد إلى آيا وارثون كو كاستى معنان مال لين كا اعتبار بي في النار ماياكم بال كذا في العلمير بيجوع الوازل من الما ہے كما كيك لاكي (معد) في دومرى الوكى كے ساتھ فل جماع كيا اور أس كار دو إكارت جاتار باتو امام محد بن الحسن نے قربایا کہ فاعلہ پرمفولہ کا میرشل واجب ہوگا اور فرمایا کرریتھ ہم کوحفرت عمرین انتظاب سے پہنچاہے بیمیط میں ہے۔

 بی مختل میں کیڑا بہت میا تو عامب پرتاوان واجب نہ ہوگا بیتا تار فائیہ میں ہے۔ کسی کے مال کوا یسے طریقے ہے تقصان پہنچا تا جومعروف ہو ہو

ا كركيزے كے مالك في كوريكيز اميرا بي جي وايس و ساور عاصب في افكار كيابس مالك في اس زورے كمينجا ك الیا کیزاس زورے مینینے کی عاوت نیس ہے ہیں وہ کیزامیت کیا تو بھی عاصب ضائن ندہ وگا اور عاد ناجس طرح لوگ مینیا کرتے ہیں ا كالحرج كمينيا وروه يعث كياتو عاصب نصف قيت كاضاحن بوكالوراكركى في اسينه ملك كاكير ابيها اورأى كوايك مخص في اسطرح تحينجا كدايك كبرك المرح ميني كاعادت نيس باوروه كراجت كياتو ميني واليربوري قيت واجب وكي يضول ماديد میں ہے اگر کوئی محض عاصب وارمقصوب میں بار مواتو اس میں اس کی عیادت نے جائے گی اور سفیان اور اس سے مردی ہے کہوہ اسحاب كمرانى ك باس جات اوران كراته كمات يج عداور فتي فراياكهمان كولية بي بيماته في بدايك مفعوب یا تدی بچہ جنی اور اُس نے پچھ مال کمایا اور پچھ ببد کیا گیا اور اُس کا با تھ کا تا گیا اور اس سے شبد میں وطی کی تی مجرو جمر کئی اور اوم فصب کی تمت کی ڈکری ہوئی تو بچاور ہیاور کمائی سب موٹی کی ہوگی اور عقر اور ارش عاصب کو ملے گا اور اگر بلا بھم قامنی أس کی تمت بر باہم ملح كرلى توبيسب ما لك كوسط كابيتا تارخانيين باكراكي كزيون والاابية مكان ش جوايك كوچها فذوش واقع بالكزيان لاتا بواور الل کوچہ نے اُس کواس امر سے مع کرنا جا بائیں اگروہ محض جانور کی چیند پر لاد کرانا تا ہوتو اُن کے مع کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ ویخص أن كى مك يس فقط يى تصرف كرتاب كدجانو دكوكوچ يس واخل كرتاب اورايدا أس كوا فقياد باورا كركتريون كواس طرح ميكانا موك جس ے اُن کی عمادات کوشرر کانچا ہولو و وادگ اُس کومنع کر کتے ہیں بدفاوی کبری میں ہے اگر عاصب کواسے قفل پر تدامت ہوئی اور أس كوما لك ملصوب ما تحدند لكاسئ تو بعاد سيمشار في في ماياك بدب تك أس كوما لك سي آف كي أميد دسي تب تك مال مضوب كو ا ہے پاس رہے ہے جب اُس کے آئے کی اُمیدنوٹ جائے تو اختیار ہے کدو مال مالک کے نام سے صدقہ کرد سے اور احسن سے کہ اس معاملہ کوامام اسلمین کے سامنے چیش کرے اس لیے کہ امام کوایک تذیر و رائے حاصل ہے پس احسن تفہرا کہ اس کی رائے کو میس تك قطع ندكر اورامام محد في جامع صغير على قرمايا كرايك فخص في دوسر كاغلام غصب كيا اورغلام في الي تتي اجاره يرديا اوركام ے مع سالم رہاتو موافق معروف کے اجارہ می ہے ہیں اگر غلام فے اجرت لی اور اس سے عاصب نے لے تر تلف کروی تو امام اعظم ا كنزديك غامب يرحنان واجب ندموكي اورصاحبين فرمايا كدواجب موكى اوراكروه اجرت بعينه قائم موتوبالا جماع مالك كوسطى مدميط على ب الله جم الدين عدوان ب برأ نمول في استادعليد الرحمة على كيا كدا يك فخص في اب قرضدار كرم أس كاعماماً تادليا كمير عقرضه على وين بادرأس كوا يك منديل مغيرد عدى كداسية مرير بانده الداوركها كرجب تومير الرضد الله كاستاد عليه الرحمته في ما يا كه ش كلف مال مرءون كقر اردياجات كان كف مال منصوب كاس ليه كدأس في بطور رئ ليا ے اور قرض دار کا چور کر جلا جانار جن موجائے کے ساتھ رضامتدی ہے بیڈ آوی قاضی فان علی ہے۔

ایک مخص کاچ و باید وسرے کے گھر میں سر گیا ہیں اگر اس کی کھال کی کھے قیمت ہوتو ما لک اُس کو با ہر نکا لے اور اگر قیمت نہ ہوتو گھر والا اُس کو باہر نکالے۔ جو ضحص قبعنہ مال کے واسطے وکیل کیا گیا اُس نے اپنے سوکل کے قر ضدار ہے وہ مال وصول کر کے اپنے اِستاب لینی جولوگ مرانی چیشہ کرتے ہیں۔ وہم کا موقع یہ کرفتو دکی کے صرف میں اُدھار وغیرہ سے بیاج کا فیان مال وہم کا برکھا نتمار نیس ہوتا۔

اوراگرائی غلام ہے کہا کہ اپنے موٹی کا مال تلف کر و ہے ہی اُس نے تلف کر دیا تو تھم و ہندہ ضامی تہ ہوگا یہ فزائد المختین میں ہے فی رضی القد عند ہے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گئے تھیں ہے گئے رضی القد عند ہے دریافت کیا گیا گیا گیا گئے تھیں ہے دوسرے کے ارز فصب کر کے اُن کو تفتر کر ڈ الا یا گیہوں فصب کر کے اُن کو کھنک ہتایا ہیں آیا تی مالک منقطع ہوجائے گا فر بایا کہ فیس اس واسلے کہ مین المعضوب قائم ہے جیسا کہ اگر کسی فیری ایک کری وی کر کے اُس کی کھال کھنٹی ڈ الی تو حق مالک منقطع نہیں ہوتا ہے یہ فسول مماد یہ میں ہے۔

كى مخص نے بدون اجازت فادم ميد كائي چند كوئي ميدي وافل كيں اور ميدين وافل كيں اور ميدين وافل كيں اور ميدكى نجى لےكر کھول لی اور بہیا آئی اور اُس نے مجد کا قرش نباہ کردیا تو پیخش ضامن ہوگا ریقیہ عمل ہے۔ بنی بن ابی المجدد ہے دوایت ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ علی سے نظی بن عاصم سے شنا کہ و وقر ماتے تھے کہ جس نے امام ابو حقیقہ سے دریا دنت کیا کہ ایک خفص کا ایک درہم اور ایک معنس کے دودرہم باہم مختلط ہو گئے چر دودرہم منائع ہو گئے اورایک درہم باتی رہ گیاادر بیمعلوم بیس کہ بیٹینوں میں ہے کونسا درہم ہے توامام اعظم نے قرمایا کرید یا تی درہم دونوں میں جن حصد مو كرتفير موكا (ليني أيك درہم والے كوايك حصد اور دو درہم والے كودو حصد ملیں نے ) پھریں نے شیخ ابن شیرمہ سے ملا قات کی اور ان سے بھی بھی مسئلہ ہو جہا آنہوں نے فرمایا کرتو نے بیرمسئلہ کی سے دریافت كيا بي شي في كماك بال عن في المم الوحنية عدر بالت كياتها بن كما كرأ نهول في تحديد يون فرماياك باتى ورايم دونول بن تن سے ہو کرتفتیم ہوگا ہیں نے کہا کہ ہاں تو فرمایا کرامام ابو صنیغہ چوک سے اس واسطے کہ ہم کہتے ہیں کدونوں درہموں ضائع شدہ يس كاايك درجم وكك دودر بمون والے كا باور ضائع شده مي كادوسرادر بم محتل ب كدوودرجم والے كا مواور محتل ب كدايك درجم والے کا ہولیں جودرہم باتی موجود ہے وہ دونوں میں نصفا تصف تقیم ہوگا اس میں نے ان کا جواب خوب متحسن جاتا اورلوث کر میں المام الوطنيفة ك إلى آيا اور عن في كما كد جومستار عن في سعور بافت كيافتا أس عن آب عن الفت كي بي المام الو حنيفة فرمايا كدكياتوف ابن شرمد سه ملاقات كي اورأس في تحد ساس طرح بيان كيا بي يين امام في بعينه ابن شرمدكا جواب و كرفر ما يا پس شي كها كه بال تو آپ نے فرمايا كه جب تيون درہم يا جم خلط ہو محين تو دونوں كى شركت ميں ہو سكتا اس طرح كددولول عى تميزنين موسكى لى ددورهم والكابردرهم على عدوتهائى حصداورايك درهم والكابردرهم على عايك تهائى حصدد ماليس جودريم منائع مواوه اسيخ حصد ميت منائع مواليس جودريم باقى رباوه أى حصد كموافق تمن تهائى حصص برباتى ربابيد جوامرہ نیرہ میں ہے۔

ایک فض نے ایک غلام خصب کیااور دومرے کے ہاتھ اُس کو پارٹی سووریم کو بوعد و ایک سال کے اُدھار فروخت کیا ھالا تکہ وہ غلام مخصوب منے امسمون تھا اور مفصوب منے عاصب ہے کہا کہ تو نے جھے ہے بیٹلام بڑار درہ ہم کوئی افحال قیمت اوا کرنے پر فرید کر جھوے ہے فلام بڑار درہ ہم کوئی افحال قیمت اوا کرنے پر فرید کے جھوے اپنے آبند میں لے جھوے اپنے ساور عاصب نے کہا کہ میں نے تھوے سے بغلام برگر نیس فریدا ہے گئی تورہ ہم کوا بیک سال کے وعد و پر فروخت کیا ہم اور عاصب نے کہا کہ میں نے تھوے سے بغلام برگر نیس فریدا ہے گئی سورہ ہم کوا بیک سال کے وعد و پر فروخت کردیا ہے اور وہ غلام مشتری کے باس بیعیت کا تھی ہوں تھا میں جھوے اور وہ غلام مشتری کے باس بیعیت کی اور دیا تھی ہوں ہوگائی واسطے کہ آنہوں نے اُس کی صورت فرید کی اور دیا تھی ہوں ہوگائی ہوئی ہوئی کے انہوں نے اُس کی طرف مقات کیا ہوں عاصب کی وجہ سے متمان بھی واجب نے ہوگی کیونکہ یا لک کووائیس کرتا ایک بات سے صحفہ رہوا جو مالک کی طرف سے بائی کئی بین اُس نے عاصب کی ہوئی ہوئی و دیا تھی ہوئی کی کی کے داختہ میں نے اس غلام کو اس کی کہ داختہ میں نے اس غلام کو ایک کی کر دیا ہوئی کو بھی کی دواختہ میں نے اس غلام کو ایک کی کہ داختہ میں نے اس غلام کو اس کی کہ داختہ میں نے بائی میں نے بائی کو بین اُس نے غاصب کی کہ داختہ میں نے اس غلام کا کہ بائر اور کیا لیس عاصب سے کی کہ داختہ میں نے اس خلام کی کر دیا ہوئی کی کہ داختہ میں نے اس خلام کو کھی کر کر کیا گئی تھی اُس کے کہ کہ داختہ میں کہ کہ دو خور دوخت کر دینے کا افراد کیا گئی عاصب کے کہ کو دوخت کر دینے کا افراد کر کیا گئی کی کہ دو کہ کی کہ دو خور دوخت کر دینے کا افراد کر کیا گئی کی کہ دو کر دوخت کر دیا تھی کہ کو دو کر دوخت کر دینے کا افراد کیا گئی میں کر دینے کا افراد کیا گئی کی دو کر دوخت کر دوخت کر دینے کا افراد کیا گئی کی کہ دو کر دوخت کر دوخت کر دینے کی کر دوخت کر دوخت کر دوخت کر دینے کر دوخت کر دوخت کر دینے کر دوخت کر دیا گئی کی کر دوخت کر دوخت

و تول اورمشبور بمعنی جوارے اور بیش نے جوال نبدااور بیمان دھا تا مراہ ہے۔

اگر مسلمان نے کئی دی ہے پھر فسب کیایا تجرالیا تو قیامت کے دن مسلمان پر عقاب کیا جائے گا اور ذی کو خاصر قیامت کے دوز بہت بخت ہوگا اور کا مظلم بنسید مظلم مسلمان کے ذیادہ بخت ہوگا اس اسلے کہ کا فردائی دوز تی ہوگا اور اُس کے تن می بجد اُن مظلوموں کے جو اُس کے لوگوں کی جانب ہوں کے عذاب تارکی تخفیف ہوگی ہیں اُس کی طرف سے اُن مظلوموں کے جموز نے

ل - کول تنم سے انکار کرتائی مقد مجھیے جس تمن کا دگوئی کیا گیا ہے لا تنقل ہوئیں گھٹا اقطع ہاتھ کنا ہوا اور آئی تریا خدان میں ہوا خر ۔ • انتقاع مین کر دریا کہ تو دمن ہے جو نقی افعائے تھے جال ہے۔ لما انسان طرح مرتبن کو نقی کینا جان کی ہوجا تا ہے کیاں یہ تقوی سے خلاف ہے کیونکہ قرار میں کر دورتر کی ہے۔ کیونکہ قرض کی دریا ہے بوسند میں وولا الدیمان مکر دورتر کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) - بعوض قر ضه تلف شده

ا جہابیده مال جو طمی تکس کے طور پر لیاجائے۔ ا

<sup>(</sup>۱) بناني كا كافتارات (۲) اس كر كرية المان وصول بياجات.

قرمایا کرفقر کواس کا تعول کرتا جا برخیس ہے اور ناس سے انتقاع جا ترہے فقیر پرواجب ہے کہ جس نے اُس کو دیا ہے اُی کو والی کر میں ور نہ کر دے مصنف نے قرمایا کرتے ہے اس کا کردے مواسط ایسا جواب فرمایا ہے تا کرد واوک تقوق العاد شماسال نہ کریں ور نہ اگر خاص بے نے ایک راوا فقیار کی کہ ما لک کا پیدون ان جا ہے گرائس کو تہ بایا تو اُس کا تقلم کے ہوگا۔ گرفت ایو است بی می گرائس کو تہ بایا تو اُس کا تقلم کے ہوگا۔ گرفت اور نہ بی کردے گرائس کے مواسط ایسان کی اور فاص کے دیا یا تو اُس کا تقلم کا واپس کردے گرائس نے فاص کو نہ بایا اور بیدج ایک ہے کہ موسم کر ماش تقل ہو جائے گی اور فاص ہے کہ جی تک یا اُس کی طرف رجوع کرے تک ہاتی تہیں دو کئی ہے گئی جی اُس کی طرف رجوع کرے تک ہاتی تہیں دو کئی ہی گئی ہو جائے گا خوف ہو تو آن واپس کر کے گئی جی ہو جائے گا خوف ہو تو اور فروخت کی اُس کو دی گئی تا تا رہا نے ۔ (والواجل کے اُس کا ٹس الموجود تھ و دید و بیان تھی کہ جس نے اُس کو کری تا تا رہا نہ ہو اُن تا تا رہا نہ دول اللہ تعالمی الا مصلت المسئلة فی الموجود تھ وار قو ایک الموجود تھ و تعالمی۔ ایک تو ساجوجہ یو در انسان کا تو استا اللہ تعالمی الا المائس کا الموجود تھ وار قو ایک وائس کی ایک موجود ہو تو ایک کور اور استا کی ایک ہو گئی اس وار تو ایک کی کہ اس وار تو ایک کور کہ گا اس واسط کہ و وار قو اُن کو اُن ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئ

مسئله فذكوره كي ايك صورت جس بين مشائح في فرمايا كدمورث كوقر ضدارك ساتهة خرت بين حق خصومت شدم الهيئ

ا ای طرح برمبارت نوموجودو می بازی می اور احدی مطبور کلکتر کے مقد مراکعا کیا ہے۔ وہاں نظر کروشا بدمرادید کا کرمنصوب مندے منان خصب و عوض سے طال کردیا بھررجوع کیا تو میں نیمل ہے قائم ۔ واخذ تعلم اللم۔ ع کیونکہ عدیث میں ہے کہ جس کوقد رستہ ہو بھروو تر ضدند سے قطلم ہے۔

شی سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے دوسر سکا علوہ علی فصب کرلیا پھر علوفراب ہو گیاتو خاصب پر کیاوا جب ہوگاتو قرمایا کہ

الک کواحتیار ہوگا جا ہے اور فن کو خاصب کے پاس چھوڈ کر اُس سے قیت کی صان لے یا ٹوٹن کو لے کر خاصب سے مارت مہیں کا نقصان لے

میاتو شی ابواقع میر بن محمود بن المسن الاستروشی میں ہے۔ ایک فض نے کوسالہ فسب کر کے اُس کو تلف کر دیا ہیں اُس کی ماں کا دود ھو فشک ہو

میاتو شی ابو بھر تھی نے فرمایا کہ خاصب کوسالہ کی قیت اور اُس کی ماں کے تعمان کا ضائن ہوگاس لیے کہ بچیکا ہلاک اُس کی ماں کے نقصان

کا موجب ہوا بیڈ آوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک فض نے دوسر سے کے خلام کو فصب کر کے دی ہے باغر صابی کر خلام نیام نے اپنے تیس کی گر و فت اپنی موجب ہوا بیٹ اُس کی خان ہوگا ہوں کہ فیصر نے بہتر کی اور و فت کے اور اور میں دادوں

کے اور اپنے میں ( ایکن می اُس کی موجب کی اور کہ کی اور کوئی خان میں ہوگا ایک سلطان نے اُس کے قرض دادوں

سے اور اپنے دیوں ( ایکن می کی موجب ہوا تو ہو کہ سلطان کو ترضد اروں پر واجب ہوگا کہ اُس کے دیوں اس کے وارث کو ادا کر ہی اس کو اسطے کہ جیدور ایک سلطان نے اُس کے قواد اُس کو اور اُس کو اور اُس کے دیوں وصول کر لیے پھر اُس کا داد می خان ہو اُس کے دیوں وصول کر لیے پھر اُس کا داد می خان ہو اُس کی خواد کی کہ کوئی شاہر ہوا تو تر ضداروں پر واجب ہوگا کہ اُس کے دیوں اس کے وارث کو ادار کی اس واسطے کہ جیدواد می خان میں خان میں ہواتو یہ بات خان ہر ہوئی کے سلطان کوئی شاہر ہوا تو تر ضداروں پر واجب ہوگا کہ اُس کے دیوں اس کی جید خان میں ہوا تو تر خواد کر کے کا کہ کوئی شاہدی خان میں ہے۔

تحسنیس المنتب میں ہے کہ اگر میت کی دیوار متہدم ہوئی اور اس کے بیٹے سے مال ہر آ مدہوا ہیں اُس کو قاضی کی نے لیا پھر ظالموں کو میڈ پر پنجی اور قاضی نے وہ مال اُن کو دے دیا تو قاضی شاکن ہوگا ہیا تا دھا نہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک تا بالغ ناام کواپی ضرورت ذات کے واسلے بدول اجازت موٹی نفاام کے بیجا پس اُس ناام نے پھیلا کے کھیتے و کیو کراہے آپ کو اُن تک پہنچ یا اور وہاں کسی کی کوٹھری کی جہت پر چڑ حااور دہاں ہے کر کرمر گیا تو جس نے اپنی حاجت کے واسطے بیجا ہے ضامن ہوگا کیوں کہ وہ اُس ناام کو این کام میں لگائے سے خاص ہو گیا ہے بیر قباوی قاضی خان میں ہے۔ میں الاسلام سے دریا انت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے

المان المان

کے قال م یابا ندی کوا پنے کا م بھی لگایا اور وہ حالت استعمال بھی بھاگ گیا آو تی نے قربایا کدوہ وقفی ضامن ہوگا بحول کے کہ اگر وہ عاصب کے پاس سے بھاگ گیا آو عاصب ضامن ہا اور اگرایک فض نے اپنے اور دوسر سے کے درمیان مشترک غلام یا مشترک کدھے بدوں اجازت شریک کے استعمال کیا آو حصد شریک کا عاصب ہوگا اور اجناس ناطقی بھی لکھا ہے کہ بدوں اجازت شریک کے استعمال بھی وہ دوائیش آئی ہیں بشام کی روایت بھی ندکور ہے کہ استعمال کرنے والا عاصب ہوگا اور آئی کی دوایت بھی ندکور ہے کہ استعمال کرنے والا عاصب ہوگا اور آئی سے دوائیت این رستم بھی ندکور ہے کہ عاصب نہ ہوجائے گا اور جو پایہ جانور کی صورت بھی خواہ موار ہوا ہو یالا وا ہو دونوں روایتوں کے موافق عاصب ہوجائے گا۔ ہمارے ذمائی شیروں سے احتما آیا آس کی صورت بھی کہ ایک فضی کو نال جی بیا تھی ہو وسرے فضی کا غلام آیا اور آس نے کہا کہ گنہا ڈی اور کنزی تھے دے تا کہ بھی چیروں ہی کو فضی کا اور اس کے کہا کہ کہا ڈی اور کہا کہ دوسرے کنزی کا جائی دی ہو جی ایک اور آس کی اور آس کی اور آس کی اور کہا کہ دوسرے کنزی کا اور خوام کی آسکی اور آس کی اور کا میاں دوسرے کنزی کا اور خوام کی آسکی اور کنوں کی جو جی ایک کا کہ بھی کی میں گا اور آس کی آسکی بھی کو میں گا اور اور کا اور آس کی کنوں کی جو جی گنام کی آسکی بھی گا اور کا میاں کر کا کا اور آس کی آسکی بھی گنام کی آسکی بھی بھی گنام کی آسکی بھی گنام کی آسکی بھی بھی بھی اور کا کی کی کو کی گنام کی گنام کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا ک

مشار فن بادا سفاق في ديا كركلزى ك ما لك يريجمواجب شاوكا يظهيريده ب-

ایک جماعت ایک جماعت ایک حس کی بیت بی کی کدان میں ہے ایک حض نے آئیذا فیا کردیکھا گھر دوسرے کودے دیا اُس نے بھی
دیکھا گھروہ آئیش اُلغ ہوگیا تو کوئی حض شاکن شہوگا کیند آئینہ کے حش کیزوں بھی دان تا جازت اُلی اور اُلی ایک چیز
بوتی کہ جس کے استعمال میں گئل کی عادت جاری ہے تو خصب تر اردیا جاتا۔ ایک حض نے یوسی کا بولا اُفیانیوہ و کھتار ہا اور شخ نہ کیا
پی اُس فیض نے استعمال کیا اوروہ وُوٹ گیا تو ضائی ہوگا ہے تھید میں ہے۔ ایک فیس نے اپنی یا ندی نوای کے پاس بھی اوراس کو تھم کیا
کداس کو فرو دخت کرد ہے جارفای کی جورو نے اس بائدی کو اپنے کسی کام کو اسطے بھیجا گھروہ یونا گی تو یا لک بائدی کو افران ہوگا کہ
نوای کی جورو سے حیان لے اور بھی تھم کی تو وں کے دل ل میں ہے ہے کہی کا میں تاہو کی اور اور کی حمل کے اور ایک مشترک ایام اعظم کے
نوای کی جورو سے حیان لے اور بھی تھم کی ٹول کے دل ل میں ہے ہے کہی گھروہ چلی کی اور معلوم نہ ہوا کہ کہاں چلی گئی اور نوای نوروں اجازے میں کے بائر تی اور معلوم نہ ہوا کہ کہاں چلی گئی اور نوای پر دون اجازے میں کے بائر کی اور اس کے میا کی اور نوای کہاں چلی گئی اور نوای کہا ہوگا کی اور نوای کی اور معلوم نہ ہوا کہاں چلی گئی اور نوای کے بائر کی کھا ہے۔ نیا وی گا ور اس کے موق کے اور اس کے حتی ہے ہیں کہ نوای کے کمر کو وائیس جائے اور نوای کے اس کی گھر کو وائیس جائے اور نوای کے اس کے اور نوای کی اور نوای کے اس کی کی کو اور اس کے حتی ہے ہیں کہ نوای کے کمر کو وائیس جائے اور نوای کے اور نوای کی کھر کو وائیس جائے اور نوای کی مسیک تھر تھا اور اگر نوای کو ایک کیا ہو تو اُس کے موق اُس کی کو ایک کیا ہو تو اُس کے موق کی ہورو کی کو اُس کی ہورو اُس کی کو اُس کیا ہوتو اُس کے تو ل کی کو ایک کیا ہوتو اُس کی تو ل کی کو ایک کیا ہوتو اُس کے موق کی جورو کی کو اُس کی جورو اُس کی تو ل کی کی کو ایک کیا ہوتو اُس کے تو ل کی کو ایک کیا ہو کیا ہی کو کے کہا ہو گو گی تھی کے کو اُس کی کو اُس کیا ہو گو گی کی ہوروں کی کو کی کیا ہو گو گی ہوروں کی موروں کی کو کی کی کو کی کو کی کو گیا ہو گو گی کو کی کو کی گو گی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کو گیا ہو گو گی کو کو گو گی کو کو کی کو کو گیا ہو گو گی کو کی کو کو گو گی کو کو گیا ہو گو گی کو کو گو گی کو گو گی کو گو گی کو کو گو گو گو گو گو گو گی کو کو گو گ

ایک فض دومرے کے جانور چو پایہ پر بدوں مالک کی اجازت کے سوار ہوا پھر اُڑ پڑا ایس وہ جانور مرگیا تو سے کہ یہ فض امام اعظم کے قول کے موافق ضامن شہوگا تا وقتیک اُس جانور کو اُس کی جگہ ہے ترکت شدے تاکہ ترکت انتقال ہے فصب محقق ہواور کی بختار ہے یہ فیا ٹید بھی ہے۔ ایک فض دومرے کے جانور کی پیٹے پر بیٹے گیا گر جانور کو ترکت شدی اور شاس کی جگہ ہا کی بہاں تک کہ ایک دومرے فض نے آگر اُس جانور کی نوٹیس کا شاہل تو تاوان اُس فض پر واجب ہوگا جس نے اُس کی کوئیس کا فی بیس نداس فض پر جوائس پر سوار ہوگیا تھا بشر طیکہ سوار ہونے ہے وہ شرا ہواور اگر سوار ہونے والے نے اُس جانور کی کوئیس کا فی جانے اِس ندائت بیاتول یہ سدد کیل ہے نفصیہ انک چے واس میں اور ایس سواتے میں ہوا ہے جہاں اجازت کی دارات موجود شدواور یامل کیہ ہے جس نے

مفتی وآگاه بونامترا ری ہے۔

سلطان نے اگر کمی محض کا مال صین کے کردوسرے کے باس وہن کیااورد محرجان کے باس تلف ہو گیا ہیں اگر مرجمن وہن کر لینے عى طالع مواد ضائن موكا اور ما لك كوافقيار موكاكرجاب سلطان بي اوان في يامرتهن ساوراى يرشى بكار جالي يعنى بكار في كولى چیزران لے لی اور و وطائع تفاتو ضامن ہوگا اورا سے تی اسراف اگر طائع ہوتو ضامن ہوگا اوراس سے سراف اور جائی وولوں مجروح الشہا وہ ہو جاکیں کے بیجیط میں ہے اگرمہ تر کلدے کوئی چیز لے لی اور وہ طاقع تھا تو ضائن موگا۔ پھر اگرائی نے دوسرے کے پاس رہن وے دی اور مرتبن طائع تعالة أس كانتكم وي ب جوبم في ذكركيا يعن ما لك كودونول عن برايك كي تضيين كا التيارب بيتا تارفانيين ب لأوى سرقد على العاب كداكرا يك محض في دومر المسكر سافوني أتاركر دوم المسكر يرد كادى أس في مجينك دى إس اكروواوني مالك ے چی افراس سے فونی کا اُٹھالینامکن رہاتو اُن دونوں میں سے سی برمنیان داجب ندموی ادراکراس کے برخلاف مولو مالک کو افتيار موكا جائبار في والف سياوان في الميكنوا في سيان فيروش بياكي فن فراريمي شروع كي اس أس كي نولیائی کے سائے کریا ی ہی ایک فض نے اُس کوایک طرف کردیا تو اگراس نے ایک جگریکی کہ ما لک اس کو ہاتھ ہے سے سکتا ہے محروہ چوری ہوگئ تو مناس نے موگا اس کیے کیا ہے ہی دہ سامنے ہی رکھی تھی اور اگر اس سے زیادہ دور رکھی اور وہ ضائع ہوگئی تو اگر ووٹو ہی ما لک کے چین نظر تھی اور اُس کود بال سے اُٹھا لے سکتا تھا تو رکھنے والے پر تاوان واجب ند ہو گا ور ند مشاس ہوگا رہ برے می ہے۔ فاوی کی بوع میں ے كري او كر عدد يالت كيا كيا كراكي فض في عن الك كور ويا ايك بيال فقائ بينے كور استي ليا محروه أس كم باتھ عدر كر ٹوٹ میاتو فرمایا کہ اُس پر جہان واجب نہ ہوگی میں اور اس سے فاوی ال سر قد میں اکھائے کرایک مخص کمہار کے یاس میااور اس کی اجازت سا یک ٹی کا برتن دیکھنے کے واسطے لیا چروہ برتن اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کم اور کے دوسرے برتوں پر کر ااورسب برتن ٹوٹ کئے توجوبرتن أس نے دیکھنے کولیا تھا أس كى مان واجب ت وكى اور باقى برتنول كا تاوان واجب موكايظ بيريد يس ب- ايك مخص حمام مى كيا اور نہانا شروع کیا اورایک تاش لے کر دوسرے تض کودیا وہ دوسرے کے باتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو اوّل پر تاوان واجب نہ وگا برمجط میں ے۔ایک مختص کی دکان دار کی دوکان میں اُس کی اجازت سے داخل ہوا اور اُس کے کیڑے میں دوکان کی چیزوں میں ہے کوئی چیز چیٹ کی اور كركرتوك كئ توييخص ضامن ندو كاليكن تاويل مستلديول بي كديية وطال مخص كيفتل وكشش عند مورا كالمرح الركوئي جيز بدون اُس کی اجازت کے دکان کی چیزوں میں سے دیکھنے کو لی اور وہ گر پڑی تو شاس نہ ہوگا مر واجب ہے کہ ضامن ہو مر بال ا - تولد مفاقلت ایک موالی زیاد و محفوظ موشیت دوسرے ک۔ صریحایا دالانہ اُس کی اجازت سے کی ہوتو ضاعن نہ ہوگا۔ ایک تفقی دوسر سے مکان میں یا جازت داخل ہوااوراُس کے بیت

میں سے کوئی برتن و یکھنے کے واسطے لیا اور و واُس کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ گیاتو ضاعن نہ ہوگا تا وقتیکہ یا لک نے اُس کواس سے خم نہ کیا ہواس لیے کہ بدون ممانعت کے واللہ اُس کوا جاتھ ہے آبا کو اس سے کہ بدون ممانعت کے واللہ اُس کوا جاتھ ہے آبا کو آبا ہو گیا ہے کہ اگر اُس نے پانی کا کوز و پانی پینے کے واسطے لیا اور اس کے پہننے کے بعدا سے ہاتھ ہے گر کرٹوٹ گیاتو اُس پر ضان واجب نہ ہوگی ہے کہری میں ہے کہ ایک فورس سے کے پاس وربعت ہے اور و وو بعت کے کہڑے تھے ہی مستودع نے اس میں ایک اپنا کیڑ ارکھ دیا بھر مالک و و بعت کو طلب کیا اور مستودع نے مس کیڑے اُس کو و سے دیتے بھر مستودع کا کیڑ اضا کی ہوگیا تو مالک و داجت اُس کے کہڑ سے کہر مستودع کا کیڑ اضا کی ہوگیا تو مالک و داجت اُس کی شام میں ہوگا تو مالک میں ہے گراس کی شام میں ہوگا تی مقام پر شاخ مصنف نے قرمایا ہے کہ چس فتی نے کوئی چیز اس کمان پر لی کہ و میری ہے گراس کی شقی قرضامی ہوگا ہی مقام پرشاخ مصنف نے قرمایا ہے کہ چس فتی نے کوئی چیز اس کمان پر لی کہ و میری ہے گراس کی شقی قرضامی ہوگا ہی سے۔

آبک مخص نے دوسرے کومہمان کیا چرمہمان آس کے پاس آبک گیڑا بھول گیا ہی جیزیان آس کو لے کراُس کے جیجے چلا ہی راہ میں آبک عاصب نے آس کو خصب کرایا ہی اگر عاصب نے شہر کے اعد خصب کیا ہوتو جیزیان پر حنمان واجب شاہو گی اورا گرشیر کے باہر فصب کیا ہوتو میزیان نے ضاعمن ہوگا بیٹرزائہ اسٹیمن میں ہے۔ آبک فنص دوسر کے قص ہے جھڑا کرنے میں چہٹ کیا ہی جس فنعی اہر خصب کیا ہی جس فنعی اس کی کوئی چیز کر کرضا کے ہوگئ تو مشار کے نے قربایا چینے والا ضامن ہوگا مصنف دھنی افتد عند قرباتے ہیں کہ تھم میں تفصیل ہوئی جا کہ ان کی کوئی چیز کر کرضا کے ہوگئ تو مشار کے نے قربایا چینے والا ضامن ہوگا مصنف دھنی افتد عند قرباتے ہیں کہ تھم میں تفصیل ہوئی جا ہے گئا ہے اور آ تھا لے سکتا ہے تو چینے والا ضامن شاہوگا میں قان خان خان مان ہوگا میں تو اور آن تھا ہے اور آ تھا لے سکتا ہے تو چینے والا ضامن شاہوگا میں تھا وی قاضی خان

المعتوجة المعتوجة عن عال بينه ويس منشيته على المبعلة الماخذة قلت نيد فع با مكان الاعلى على ان المبع منه علير موجب المعسب كن حال بينه ويس منشيته على علكت حيث الايضين فتأمل و غيه اشأرة الى البواب من المشانع باغراج الوجه الذي ذكرة من المسئلة بدلالة المحال فافهر -ايك فن في كولي كياس ايك فن كويجا تاكديوني مائس كير اوسول كرلات بحس ديوني في المسئلة بدلالة المحال فافهر -ايك فن في كياس شائع بواليا بحل الروه كير اوجوني كالمك بوقو في مائس المواد ومراكير او بديا اوروه اللي كياس شائع بواليا بحل الروه كير اوجوني كالمك بوقو في مائس في مائس في المسئلة بدلالة المحال مي المحال المنافقة على المنافقة عن ال

ایک مشک کا دیا نہ کھل گیا اور ویاں ایک مخص گذر ایس اگراً سے منہ تبیس پکڑاتو صامن نہ ہوگا ہملا دواشخاص باہم شریک تعمل ہے ان بھی ہے ایک شریک نے بدون دوسر سے کی اجاز ہے ۔ اُن کو خاص ذاتی محد صالے کر اُس کو چکی میں جوت کرآٹا پیسا اور گدھے نے چکی بھی ہے گیہوں کھائے اور سرگیا تو پیشن ضامن نہ ہوگا کیونکہ اسک صورت میں دلالتہ اِس کیونک شہر ہے ایک جُرنکال نے جان جان کوئی فریادوں نہ پہنچ کیڑے کا تلف کردیا شارہے۔ ع مشر ہم کہتا ہے کوا کر کہا جائے کہ کہ پہننے والا اسکورد کے نہیں ہاور نینے ہے مانے نہیں ہے جواب ہاں لیکن موجودا مکان ہے ملاوہ یہ ہیں دو کنا موجب سزا ہے نہ موجب قصب جے ایک نے دوسرے کو پہندان کا کہ باتی کہ ایک اور ایک سے مشارکے کا قول مسئلے کوری کھی مگلاہے قالمی۔ اجازت نایت ہے گئے مستف قرماتے ہیں کہ ہم کوالیا المجھانہ معلوم ہوا کی تکہ عرف اس کے بر خلاف ہے لین اس تلم کے بیان

ہم یہ معلوم ہوا کہ جہاں ولالڈ اجازت پائی جائے اگر چرمریخا نایت نہ ہوہ ہاں قاعل ضامن نہ ہوگا تی کہ اگر باپ نے اپنے ہیئے کہ کہ ھے کواس طرح استعمال کیا یا پائٹس یا شوہرہ جورہ ہیں ایک نے دوسرے کے کہ ھے ہے اس طرح کام لیا اور وہ مرکیا

ہونے ناعل ضائن نہ ہوگا کے تکہ ولالڈ اجازت نابت ہے اور اگر اپنی جورو کیا تھری کو بدوں جورد کی اجازت کے اپنے وائی کام کے واسطے بھیجا اور وہ بائدی بھاک گئ تو شوہر ضائن نہ ہوگا اور اگر اپنی ہے۔ ایک مخل کا دہانہ کل گیا اور دہاں ایک فیض گذر الی اگر اس نے مزئیس پکڑ اتو ضائن نہ ہوگا اور اگر کی تھرچوڑ دیا ہی اگر مالک دہاں حاضر ہوتو پیشن ضائن نہ ہوگا اور اگر خائی ہوگ اور ایک فیض نے واس حاضر ہوتو پیشن ضائن نہ ہوگا اور اگر خائی ہوگ اور ایک فیض نے اس حاضر ہوتو پیشن ضائن نہ ہوگا اور اگر کی جو گر اور ایک فیض نے اس کو دیکھا تو بھی ای تفصیل سے تھم ہوگیا تو با لک خائی ہوگاں دیا ہی وہ تلف ہوگیا تو با لک خائی دیا ہی وہ تلف ہوگیا تو با لک خائی دیا ہی وہ تلف ہوگیا تو با لک خائی دیا ہوگیا تو با لک خائی دیا ہوگاں دیا ہی وہ تلف ہوگیا تو با لک خائی دیا ہی وہ تلف ہوگیا تو با لک خائی دیا ہوگاں نے آس کو باہر پھینک دیا صافر ہوگا یؤنز ایک خانا لک خائی تھا تو با فک مکان نے آس کو باہر پھینک دیا صافر کر کے بالک خائی کی اگر نے آس کو باہر پھینک دیا طال تکہ کی کر اگل مالک خائی تھا تو با فک مکان نے آس کو باہر پھینک دیا طال تکہ کیڑ ان کا مالک خائی میا تو با فک مکان نے آس کو باہر پھینک دیا حال کہ کی کہ خال ک خائی تھا تو با فک مکان ضائی میا کی تھا تو با فک مکان نے آس کو گھیا ہو گھیا ہو گھیا گھیا ہو کہ کا مالک خائی کہ کہ خال دیا تھی کہ کی کو کا مالک خائیں تھا تو با فک مکان ضائی موگی کے میں داخل کی گھی گھیا ہو کہ کو با کو کہ خال کو خائی کو کا مالک خائی ہو کہ کو بائی خائی کے کا مالک خائی ہو کہ کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو ک

تمت ترجمه كتاب الفصب من الفتاوى الهددية المعروفت بالفتاوى العالمگيرية بعون الله سيحانه و تعالى و حسن توفيته و تيلو ها ترجمة كتاب الشفعة الشاء الله تعالى وارجو الله تعالى ان يو ظنى توفيقا و يعيدنى عونا و يحفطنى عن الزلل و يعصمنى من الخطاء والحلل انه تعالى وليى و حسبى و نعم الوكيل و صلى الله على سيد نا سيد الاولين و الأخرين مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين...

#### は見い

الحمد لله المتوحد بجلال ذاته لا كوحدة الآحاد المتفرد يكمال صفاته لا كفردية الا قرار لا اله الا هو قرا ألا نام بمشيته جعل للكانتات بقندته من غير امر معتفل ولا فعل مفتعل والعبلوة والسلام على رسوله سيدنا سلطان ذوى الامبد مولنا محمد وآله و فصحابه الى يوم التناف اما يعد بنده مفتقرالي الله الفني العلى عبدالرزاق محمد المعروف بالامير على اظلم الله بظل رحمته و تبدأوز عن سيئاته بفيض مفترته كتاب شي مديداتم مرجم كاب الفسب كاب منتفى الامو وساف معروف فاري موصوف كارجم كراب الفسب كاب منتفى الاست وساف معروف فاري موصوف كارجم كراب الفسب كاب منتفى الاست المراس المناسب المربع المربع

ا تال الحرجم شدید بیمعنف نے تعریض کی کریٹ مفتی نے قلاف عرف فوق ویا اور شاید بیفرش کدهاداعرف اس کے فلاف ہے وہ شخ مفتی کا تقم اپنے عرف پرسی ہے اور ہما دے عرف پرہما دے بہال تھم ہے کو کلے عرف کی پراس تھم کا حداد ہی اور ہی اور ہے۔

# عِينِهِ كتاب الشفعة عِينِهِ

ال من سر والواب مي

さんばんな

شفعہ کی تفسیر وصفت و تھم کے بیان میں

شرح میں جند فرید شدہ کے مالک مونے کو بعوض اس قدر شن کے جانے میں شتری کو پڑا ہے شفعہ کہتے ہیں بیمیط سرتھی میں ہے شرط شنعد کے چند الواع میں از انجملہ عقد معاوضہ پایا جائے اور مقد معاوضہ کا ہے یا جو تاتا کے معنی میں ہولی جو تاتا یا تاتا کے معتی میں نہ ہوائی میں شفور تابت نہ ہوگا جیسے کہ ہیر اصد قد ہمیرات ،ومیت کے ساتھ شفعہ واجب نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ شفعہ ے لینے کے بیمنی میں کہ جس کا ماخوذ مند عما لک ہوا ہے اُس کو ماخوذ مندے اپنی ملک علی لیناسو جہال معنی معاوض معدوم میں اور شنع نے لین جابا ہیں یا تو قیت سے ایکا یا مقت اے گا کر قیت سے لینے کی کوئی را وہیں ہاس واسطے کہ ماخوذ مند بقیمت أس كا ما لک نہیں ہوا ہے اور مفت لینے کی بھی راہ نیس ہے اس واسطے کرتیمرع پر جیرمشروع (۱) نہیں ہے پس لیما اصلاً منتفع تغیرا اور احمر مبد بشرطام مواوروا بب وموموب لدوونوس في بالم تبندكرايا شنعدوا جب بوجائ كاوراكردونوس من عاقظ ايك في تبندكيان دوسرے نے تو ہمارے ائد بھینینے کے تزویک شفت حفق شہو کا اور اگر ایک مخض (۳) نے ایک مقار ہدون شرط موض کے ہد کیا مجر موہوب لہ انے واجب کوأس کے عوض ایک دارد یاتو دونوں میں ہے کی میں شفعہ تابت شہوگا شددار بہد میں اور شددارعوض میں اورجو واراور بدل المسلح مواس من شفعه واجب موتا بخواهاس واريم في إقرار مويا با تكارمو باسكوت اوراى طرح جس دارے باقرار ملح كرلى بوأس من بين شفه دا جب بوتا باورائر با تكارسل كى بولو شنعه واجب نه بوكا كرشفي جب قائم كرفي من قائم مقام مدى ے موجائے گا بحرا گرشفی نے اس بات کے گواہ قائم کے کہ بدوار مدال کا ہے بامرعا علید سے تم فی اور اُس نے تتم سے انکار کیا تو صفیح کوئن شغیہ حاصل ہو جائے گا اور ای طرح اگر بسکو مت ملح کی ہوتو بھی شغیہ واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ تھم بدون شرط پائے جانے ے تا بت نیس ہوتا ہے ہی وجود شرط میں شک ہوئے کے ساتھ تا بت شہو گا اور اگر بدل اسلی میں منافع ہوں تو جس دار ہے سلح کی ے اس میں شفیہ ٹابت ندہو کا خواہ سلح با قرار ہو یا با نکار اور اگر مدتی و مدعا علیہ نے اس قرار داو پر سلح کی کہ مدی بید دار متدعویہ لے کے اور مدعا علیہ کو دوسرا دار دے دے ایس اگر سلے یا نکار ہوتو دونوں میں سے جرایک دار میں بھیمت دوسرے کے شغید واجب ا توله ما لك يعنى جو تعلق من خريد فروخت بواب ووجس لقدر دام ش مشترى كويزاب اى قدر كوفس في كراي مك كرايما على شفعه ب مجرخريد و فروفت عراد القدمواوف عقواه يذريدي التي تويا آخري مكى في بوجائ جي بهديشر طاوش ب-

ع ، خود و المخص جس مصفح لي خواه مشترى اول بويا كولَى مو-

<sup>(</sup>۱) زيروي مفت دين كاشر مان ينتيل علم ديا-

<sup>(</sup>٢) - تولد باته تبعد بعني وابب في وض اورموجوب لدف ببدير فيعز كرايا- مال فيرمنتول مانتدوارا فيرو

ہوگا اور اگر ایک سلح یا قرار ہوتو سلم سے نہیں ہے ہیں دونوں علی ہے کی دار علی شفعہ داجب نہ ہوگا اس لیے دونو ب محر ملک مدی میں از انجله مال كامعاوضه مال عيدواوراس شرط عيد يحم ثلاثا ب كراكراكى جناعت عيده وجي قصاص فيمادون المنفس بايك دارير صلح کی تو شغیدواجب ند بوگااور اگرایی جنایت سے موجب ارش عب ندموجب تصاص ایک دار برسلے کی تو اس عمل من شغیدواجب ہوگا ای طرح اگر غلام کوایک داریر آزاد کیا تو شغیدواجب نہ ہوگا از مجملہ بھے عقار ہو یا جوعظار کے معنی میں ہے خواہ یہ عقارمتمل قسمت ہویا شہوجیے جمام و چکی و کنوان ونہر و چشمہ و چھو فے چھو نے داراوراگراس کے سوادوسری چیز ہوگی تو اس می عامدعلما کے زد یک حق شغعہ شہو کا اوراز انجملہ میں سے باکع کی ملک زائل ہوجانا شرط ہے ہی اگرزائل شہوئی تو شغدواجب شہو کا جیسا کہ تا (ا)بشرط النارللبائع على ہے تن كداكر باكع في اسيند خيار كى شرط ساقد كروى توشفدواجب موجائے كااورا كرئے بى مشترى كاخيار موتوشفدواجب موكااور اكردونون (٢) كاخيار موتو شفعه واجب نه موكا اوراكر بالع في شفع كاخيار شرط كياتوشفي كوتل شفعه ند موكا بين اكرشفيع في تع كي اجازت و ے دی تو تھ جائز ہوئی اوراً س کاحل شفعدت ہوگا اور اگر فنع کردی تو بھی اس کاحل شفعدن ہوگا اور الی صورت بیل شفع کے واسطے حیلہ یہے کروہ اجازت دے اور نہ سطح کرے یہاں تک کرخود باکع اجازت دے بامدت خیار گذر جانے سے خود ان تمام ہوجائے اس شفیح کو حق شفد حاصل موكا وخيار ميب وخيار رويت وجوب فق شفد سے مانع نيس ب-از انجمله حق بائع زائل موجا ، شرط بهاس خريد فاسد یں شفعہ وا جب نہ ہوگا اور اگر بعلور فاسد خرید ہے ہوئے عقار کومشتری نے بعلور کا سیح خرو شت کردیا بھر شفع آیا تو اُس کوافتیار ہوگا جا ہے مج كوئي اول يرفي الله عانى يريس اكر اليد عانى ير ليها احتيار كياتوشن كيموض في الداد اكري اول يرلينا احتيار كياتو مي كى تيت ك موض لےاوروہ قیت معتبر ہوگی جومشتری کے تبند کرنے کےروزمین کی قیت تھی اس واسفے کربطور مین فاسدخریدی مولی چیز تبعنہ سے مثل مصوب كمضمون عوتى باوراى اصل ساس صورت بى كرايك فض فيطور بيع فاسدايك زين فريد كرأس ير ممارت منائی امام اعظم کاریول نکلیا ہے کشفیح کوئل شفد حاصل موگا اور صاحبات کے زو یک حاصل ندموگا۔اور از انجملد یہ ہے کہ جس دار کے ور بعد سے شفع حل شفعہ کا خوا سنگار ہے وہ وارمشعو مرک خرید کے وقت شفع کی ملک ہو پس جس دار میں خواستگار شفعہ یا جارہ یا بعار بہت ر ہتا ہے اُس کے ذریعہ سے اُس کوئل شفعہ ماصل نہ ہوگا اور ندا سے واد کے ذریعہ سے جس کو اُس فے مشتری کے وارمعلو عرفر بدنے ے بہلے فروشت کردیا ہواور شاہیے دارے ذرابیہ ےجس کوائی نے معجد کردیا ہواور از انجملہ بدہے کہ مشتری کے انکار کے وات شفع کی ملک ہونا بجست مطلقہ بعنی مجوابان یا جعمد میں مشتری طاہر ہونا شرط ہے اور بیشرط در حقیقت ظہور حق کی شرط ہے ند ثبوت حق کی یس جب مشتری نے دارمشاوع بہا<sup>(۱۱)</sup> لے ملک شفع ہوے سے انکار کیا توشقع کوئل شفد میں لینے کا اختیار نہ وا جب تک اس ہات کے گواہ قائم ندکرے کہ بددار مری طلب ہاور بیقول المام اعظم والمام محد کا ہاورووروا توں می سے ایک روایت کے موافق الم ابو يوسف كاب اوراز تجمله بيب كروارمطنو عدوقت كالح كشفع كى ملك ندمويس اكرشفي كى ملك موكاتو شغيرواجب ندموكا اوراز تجلد بيب كشفع كى جانب سي المحمري في كامر يجايا ولللة رضامتدى نه يائى جائ ياس اكشفي ن ياتكم ي رمر يجارامنى بوكيايا ولالة (٣) راضى موا مثلًا ما لك دار نے أس كو اس داركى فروشت كے واسلے وكيل كيا اور أس نے فروشت كر ديا تو تنفيح كوئل

الله المادون المعنى تسام من كال جان تسارى جائ بلك الله على موشلاً كان كاف كان كان كال

سے اُس کی مثمان بھی قیمت واجب ہوتی ہے۔

ع يراندوويت كالواجب موتاب

<sup>(</sup>۱) بائع ومشتری

<sup>(</sup>۱) دی ت جس می با کع کے داسطے خیار کی شر ایو۔

<sup>(°)</sup> ولاف رضامند که یا کی جائے۔

<sup>(</sup>٣) بس كاربيك شفدي بتاب

اگرزین دقف ی ایک فضی کا گر بود ای استخفال شفد ماصل شاد کا اوراگراس نے فودا فی محارت فرونست کی واس کے پردی کو می آخری سے کہ مقار دائس سے کے عقار بھی ہے کہ مقار دائش کے جس کی نتاج جا ترفیص ہے اس بھی جو گفت کی تھے جا ترفیص ہے اس بھی جو گفت کی تھے جس کی تھے جا ترفیص ہے اس بھی جو گفت کی تھے جا ترفیص ہے اس بھی ہو گفت کی تھے کہ تھا میں ہے گرا ہونے کی تھے جا کر ایک فیص نے ایک دار فرید ااور ہودائی پر البعند مذکم ایس کے پہلو میں دومرا دار فرد دست کیا گیا تو اس فی کو تی شفد ماصل ہوگا ہے جا سرحی میں ہے اور جودار کی مورت کا مہر قرار دیا گیا یا آزادی کا موش قرار دیا گیا اس میں شفد واجب ہوگا اور اگر مورت سے بدوان تسمید ہر (۲۰) کے نکاح کیا تھی اس کے مہر حق کے موق اور اگر مورت سے بدوان تسمید ہر (۲۰) کے نکاح کیا تھی واجب ہوگا اور اگر مورت سے دار فروخت کیا تو اس میں شفد واجب ہوگا اور اگر مورت سے دیا تا یک دار فروخت کیا تو اس میں شفد واجب ہوگا اور اگر مورت سے

ل جولوگ امام حق ے بغادت کے موتے ہوں۔ ج کرم باغات انگور جن میں جا رویواری ہو۔

س قول رئ يعنى جور كرز ديك وتنف كى اي عن جائز شيس اور العض جن كرز ديك في جائز بهوه مى حل شفونيس ملات بير .

<sup>(</sup>۱) حق الواقف وغيروك بين في مكماب.

<sup>(</sup>٢) خلاصة كدونف كيزر بعير ي وانف وموقوف عليد ومتولى وقف كي وال شغور الله كي المياس ٢٠٠٠ مان مم

ای دادکومر خم کرنگاح کیایا میر بیان کردیا چر گورت نے ال دار پرمهری داه سے تبطر کیاتو شفد واجب نے دوگار فرائد المقتمین میں ہے اور اگر کورت سے میر بیان کرکے نکاح کیا چرائی کے ہاتھ ال میرے کوش ایک دار فردشت کیاتو شفیج کوائی میں تن شفد واجب ہوگا۔ ای طرح اگر کی عورت سے بغیر (۱) میرکی شور ایر بی ترکی شفد واجب ہوگا۔ ای کے دار فرد دخت کیاتو بھی اس می شفد واجب ہوگا ہے جوش اس کے داسطے میر مقر دکر دیا چرائی مقرر و میرکی فوش اس کے ہاتھ ایک دار فرد دخت کیاتو بھی اس می اس می اس می اس کے دار میں میں شفد واجب نے دار پرائی شرط سے نکاح کیا کہ مورت اس کو برار درہم والی و بے قوام ام انتظام کے فرد کے می دھد میں شفد واجب نے ہوگا اور صاحبین کے فرد کے بھذر دھد برار درہم والی و برق ام اس می اگر و امام انتظام کے فرد کے می دھد میں شفد واجب نے ہوگا اور صاحبین کے فرد کے بھذر دھد برار درہم کے شفد واجب ہوگا ای طرح آگر کورت نے شو ہر سے ایک دار پرائی شرط سے فلع لیا کہ شو ہرائی کو برار ذرہم والی د بھول میں ہے۔
اُس میں ایسانی اختلاف سے میرم جوامز شری میں ہے۔

شفيع كس صورت ميس حق شفعه كاحقد ارند موكا مئه

ا كرفل عدے قائل في ايك داريراس شرط على كى كدولى مقتول أسكوايك بزار درجم دايس ديوا امام اعقم كرد ديك وارش شغصت موگا اورامام ابد بوسف وامام محر كن و يك تفيح اس دار كركياره جزون ش سايك جزو بزاردر بم م س سے كما ہے ای طرح اگرزشها سے رود سر (۱) سے جن میں تصاص اوزم آتا ہے ملے کی تو بھی اختلاف ہے اور اگر دوموضی زخم ہے جن میں ایک عمداور ووسرا خطا وتفاليك داريهم كالوامام اعظم كنزوكي دارين شفعدنه بوكا اورامام ابويوست ودامام مخرك نزوك شفع نصف داركوي في سودرہم میں لےسکتا ہاس واسطے کہ موضحہ خطا کا ارش یا نج سودرہم ہے میمسوط میں ہا گرکسی ورت سے بغیرمبر تکاح کیااوراس کے واسطانیادارمبرقراردیایا کها کدی نے تھے ساس شرط سے کی کرانیابدار تیرامبرقراردیایا کہا کدی نے تھے بددارمبری دیاتوان صورتوں میں شفی کے واسطے محوق شفعہ نہ ہوگا بی تلمیر بیس ہے ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کمیااور اُس کا مجموم بیان نہا مجر اس کوایک داردیاتواس کی دوصورتیں ہیں اگر شو ہرنے ہوں کہا گھی نے بیددار تیرام رقر اردیاتو دار س حق شنعدند ہوگا اورا کر ہوں کہا کہ بدوار بعوض تیرے مبرے کردیا تو اس میں شغیرہ وگاریذ خبرہ میں ہے اگرا کے مخص نے اپنی ٹایالف بٹی کوایک دار پر بیاہ دیا چراس دار کوشفیع نے شفعہ میں طلب کیااور ہاب نے اُس کے مہرشل کے موش جمن معلوم پریا داری قیت پردے دیاتو بیتے ہے اور تفیع کواس میں ت شلندهامسل موگا ای المرح اگرو واز کی بالغه مواوراس نےخودسپر دکیا تو بدیج ہوگی اورشفیج کواس ش شفعه حاصل موگا۔اورا گرسم مخفس کی كفالت بالنفس ہے ايك دار ريسلم كى تو أس عي شغصة وكاخوا ومكنول عند كى كفالت بالنفس حق قصاص على بويا حدشرع عن يامال میں بیرسب مورش عم شغیدہ بطلان ملح میں بکسال بیں اور اگر مطلوب سے جس قدر مال کا مطالبہ ہے اس مال کی ملح کی ہی اگر یوں کہا ك ين في المرام المرام المرام المرام المرام المرام الم المواليد المرام ال واسلے کہ مرداجنی کا تم چھ کے قرضہ سے اپنی ملک برسلے کردینا حصلے قرض دار سے سیجے ہادرا کریوں کہا کہ میں نے مدیوں کی طرف ے تیرے تبند می دیا تو سلح باطل ہے بیمسوط میں ہے۔

اورجس محفی کا ہید کرنا بغیر عوض بیل جائز ہے جیسے باپ نے پسر صغیر کا مال ہید کیا یا مکا تب یا غلام ماذوں کا ہید کرنا اگرا سے تحض اِ اَ اَ اَوْرَ خَمِ ہِ وَ اِسْرِ سِنَا اَ کِی بِیْ بِدُورِ سِنَا اِسْرِ مِنْ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْر برگزائی ہے۔ آسر جوام الد مائے تک پہنچے۔ اِ قول شفو علی الٹے۔ بہن یہاں پکھ شفونین ہے پھراگر صفح و کے باپ نے اس حال کے بہنواس خرز فر منت یا قویہ شتری برااب جوکوئی جائے تی ہودوشفوری لے مکا ہے۔

(۱) تي سادات جي مي مرتبي - (۲) مردد سيرتب تا ساعه

اگر ذیرکا همرو پر دین ہواور هرواس کا مقر ہو یا منحر ہو گھرائی نے اس دین سے ایک دار برسلے کی یا بعوض اس دین کے همرو سے ایک دار فرید کر تبدید کر لیا تو شخصی کوئی کی ابور سن کی ہوائم اختلاف کیا تو بیا ہور اس شخصی نے اس کے قول پر التعاب (۳) نہ کیا اختلاف کیا تو بیا ہور اس شخصی پر دین ہے اس کے قول پر التعاب (۳) نہ کیا ہو ہوا کی جمہوط جس ہے اگر ایک دار شخصی ہے اس کو قول پر التعاب (۳) نہ کیا ہو گھر ہوا کہ شخصی ہے اس کو بھرا کی ہور ایک شخصی نے آکر اُس داور جس کھی پناوہ کی کہ یا پھر شرکا وہ ادر جس سے ایک نے دی کے ماتھ کی قدر وال پر اس شرط کر ہور کھی ہور ایک شخصی نے آکر اُس داور جس کی ہور گئی ہور ہور گئی ہور گئی ہور ہوگئی گئی ہور ہی ہور گئی ہور گئی ہور گئی ہور گئی ہور ہی ہور ہور گئی ہور گئی ہور ہور گئی ہور گئی ہور گئی ہور گئی ہور ہور گئی ہور گئی ہور ہور گئی ہور گئی ہور گئی گئی ہور گئی گئی ہور گئی ہور گئی ہور گئی گئی ہور گئی ہور گئی گئی ہور گئی ہور گئی ہور گئی گئی ہور گئی ہور گئی گئی ہور گئی گئی ہور گئی گئی گئی ہور گئی ہور

<sup>(</sup>١) داري و (١) خودائين إلى بركر - (١) ان كيان يرمقدار تعين كيوائي . (١) فلعلى عارم بنيايد.

على لين كاذكر دكيالو أس كشف در طكالية تارماديس بـ

اكرايك مخص في ايناداراس شرط مع فروفت كيا كرم رسوا سط فني أس شن كاجوشترى يربوا ب ضامين مواوشفي حاضرتها پس أس في حالت قبول كرلي الوسي جائز موجائ كي اور شفي كوشفعد فد الحكاس واسط كشفي كي الرف عياج تمام بوكي بس أس كوش شغدندد با۔ای طرح اگرمشتری نے اس شرط پردارخر پراکشغی بائع کی طرف سے حیان درک کا ضامن مودور شفیع حاضر ہے ہیں اُس نے حنان آبول كرني توج جائز بوجائ كي اورأس كوشفعد في يرش طحاوي بس بادراكر مشترى خيارابدى شرط كريا وشفيح كوش شفعه حاصل ندہوگا ہیں اگرمشتری نے اپنا خیار باطل کرویااور بھے تمام کردی اور بیٹوز تین روز نیس گذرے منصق شفندواجب ہو جائے گا ای طرح صاحبان کنزو یک بھی بعد تمن دوز (۱۳) گذر نے کے بی تھم ہے بیمبوط میں ہے اور اگرمشتری نے اسپے واسطے ایک مہینہ یا اُس كمشابكى مدت كى شرطى توام المقلم كيزديك في كون شغور مامل ندووكا عراكر مشترى في تمن روز كذرف سے يبلي اينا خا رباطل كردياتى كدي سابق مطلب موكرت مي موكي وشفي كاشفعدوا بب موجائ كاريجيد على باور فاوي مما بيدهي با أكركوكي دار تمن روز کی خیار کی شرط پر فروخت کیا مجرجمن روز اورزیاده کردیئے اور شقع وقت بی کے اُس کا شفعہ طلب کر چکا ہے تو بہلے مدت خیار كذرف يشفع أس كوف له الم الرود يزوسيون عن الماك في الاصل دوكرويا تو دوسرا يروى أس كوف العالم تا تارخانيين باكركوني داربعوش أيك غلام معين ياعد ومعين كخريد اادراس قريدهن دونول شريت أيك كواسط خيار شروط ب بى اكر بائع كواسط مشروط موقو تيل كا تمام مون ك فني كون شفد ماسل ندموكا خواه شرط خيار دارش مويا غلام على يديه عل ے۔اگرایک دار بعوض ایک غلام کے خربدااورمشتری کے واسطے تین روز کے خیار کی ترط کی توشفیج کواس میں شغید حاصل ہوگا ہی اگر شفع نے مشتری کے تبضہ سے دو دار لے لیا تو اس کے حق میں تا واجب ہوگئی میرا گرمشتری نے بھے کی اجازت دی اور اپنا خیار باطل کر ا ۔ اگر منت نے کی مخص کے تن میں وہیت کی کروو میرے قلال وار میں ایک سال مک دے یا یے کرمیرا غلام اس کی ایک سال مک خدمت کرے اور وارثور نے موسی لے سرتھاں ان کے وضیا کیے بیت رسلے کرنی تو جائز ہے مراس میں شفوت ہو گالعدم تحقیل معادمت المال با مال فالمبم

ا قوانس یعن سیل اور فاس راست کا تھم کیسال نہیں ہے۔ اور ان تھام الح اصل یک جس صورت میں شتری کا قرید ناشقی کی طرف سے بورا ہوتو کو پشفیج نے شاعد چھوڑ ا۔

(۱) سالبا المعوم (۴) يافي بني كي ذي السائل معوم (۱) من دوز كذر اليائلم بوكار

ا كرخيار مشترى كابواوردارميد كے پہلوش دوسرادار فروخت كيا كيا تومشترى كواس بين شفعه حاصل موكا بجرا كراس كوشفعه میں الیاتوبیامراس کی فرف سے تھ کی اجازت قرارویا جائے گا ہرا گرشنج نے اکر مشتری سے داراول شفعہ میں لیاتو اس کودوسرے وار کے لینے کی کوئی راہ ندموگ اس واسلے کشفیج کوداراوّل عن ملکیت ابھی حاصل مورکی ہے ہیں اس سدودومر سدار کا وقت مقد سے یزوی ندہوگا لا اس صورت میں کشنی کا کوئی دوسراواراس وار ٹانید کے پہلوش واقع ہواورددسراوارمشتری کے سرور سے گااس واسطے کہ قنع كاواراة ل اس كر تعند سے ليك اس كى مك فى الاصل ثابت مونے كرمنانى كنيس باى واسط تنع كا مهد وقع اى مشترى ير موتا ہے ہی جب شفیج نے داراؤل اس سے لیا تو اس سے مشتری کے حق میں انعدام " سبب ملک اند ظاہر شاموار میسو دائل ہے۔ اگر کوئی دارخریداادر بھی اس کودیکھاندتھا مجراس کے پہلوش دوسرادار قروشت کیا گیااوراس کوشفیج نے شفعد میں لیا تو روایت صیحت کے مواثق مشترى كاخياردويت ساقط ندوركاس واسط كرين شغير لين عداللة رضامندى تابت موتى باورخياررويت توصر يحارضا مندى س ساقانیں ہوتا ہے ہی دلالة رضامندی سے بھی ساقط سندہ کا بیمیط سزدی میں ہے۔ اگرایک مقادے شر کھوں نے مقار کو با ہم تقسیم کیا او تقتیم سے ان کے جارکوئل شفعہ عاصل ندہ وگا خواہ تقتیم بقضار (۱) قامنی ہو یابرضا ، باجی ہو بیٹہا یہ ش ہے اورخر یو قاسد می حل شفعہ نیس موتا بخواد می اس چیز موجو قبضه ملوك موجاتى بالى شهواور خواومشترى فيدي ير قبض كرايا مويانه كيا مواوريتكم اس وقت ب كما بتدا سے فاصد قرار يائى موادراكر بطور سي منعقد مونے كے بعد يمر فاسد موكن موقو شفيع كاحق اسينه مال يرباتى رب كا آيا تونيس و يكتاب كماكرايك نفراني في دومر عالعراني عنايك واربوش شراب كرفزيدااور بنوز دونوس في بايم قبعندند كياتها كددونوس ياايك مسلمان ہو گیابا دار پر تبعنہ ہوجانے اورشراب پر تبعنہ نہ ہونے کی جالت عمل ایسا ہوا تو بھے قاسد ہوجائے کی ترشفیع کواختیار ہوگا کدوسرے دار کوشغدی کے اگر چہ تھ فاسد ہو تنی ۔ اگر مشتری نے بطور فاسد عظم بدے ہوئے دار کواسینے قبضہ میں کرلیاحی کہ اس کا مالک ہو گیا بھر اس دار کے پہلوش دوسرا دار فروخت کیا گیا تو مشتری کوشفد ماصل ہوگا ہیں آگر اس نے ہنوز دوسرے دار کوشفعد میں تدلیا تھا کداس کے بانع نے اس دارمبید کو بیج قسادی کے واپس کرایا تو مشتر ک کودوس سدار کے لینے کا اختیار ندیے گا اور اگرمشتر ک دوسرے دار کو بخل شغید نے چکا ہو پھراس کے بائع نے اس سے دار مید بھکم فساد تھ دائی آیاتو کی شفد لیما برقر ار کھار بحیط میں ہے۔

ع تولد من فی الح بلکه اصل میں مشتری اس دار کا مالک ہوا تھا گھڑ تے اس کی ملک سے لیا ہے۔ ج تول اضعدام یعنی میدلازم ندآی کے مشتری نے دوسرا دار جوشفد میں لیا دوبد ون اپنے مملوکہ دار کے شفعہ میں لیا بلکہ اوّل دار کی ملک سے اس کو دسر سے دار کا شفعہ ملا ہے۔ ج تولہ ساقط الح کیمن اگر دیجے کر وائٹ کر سے تو دوسرا دار شفعہ می ندھے گا۔ سے بعلور فاسدالح شاید سرادیہ کے بحد فساد آسمیا تھا تو بغیر قبضہ شعدہ نہ ہوگا اور اگر تبغیر کریوائے۔

<sup>(1)</sup> اگر بۇاردىمىتى معادنىسىپ

اگرائے دار کے حاصلات کی ایک مخص کے واسط اور اس کے رقبی و وسے واسط وصت کی گرائی سے پہلو میں دوسرا دار فروخت کیا گیا تو اس کا شغیدائی موسی لہ کو لے گا جس کی شہر دوسرا دار فروخت کیا آبالا فاند دوسر سے اپنی کا مکان ایک مخص کا اور اس کے اور اگر بالا فاند دوسر سے اپنی این کے بعد جائنا ہو اور اس کے اور اگر بالا فاند کا راستہ نے کہ ایک نے شکی کو فروخت کی تو بالا فاند کا راستہ نے بالا فاند والے نے بالا فاند والے نے بالا فاند دوسر سے اس بوگا اور اگر بالا فاند کا راستہ نے جواتو می شغید بسب جوار کے ہوگا۔

ہرا گر بالا فاند والے نے بیچ کا مکان شغید میں شایا بہاں تک کہ بالا فاند گر گیا تو امام الا بوسٹ کے ذویک اس کا حق شغید بسب جوار کے ہوگا۔

ہرا گر بالا فاند والے نے بیچ کا مکان شغید میں شایا بہاں تک کہ بالا فاند گر کیا تو امام الا بوسٹ کے ذویک اس کا حق شغید بسب جوار کے ہوگل موجائے گا اور امام محتر کے قول پر باطل نہ ہوگا اور اگر بالا فاند گر سے ہوئی شغید بسب جمارت کے ہوتا ہے اور امام محتر کے موات کی دوسر کی حالت کی بیٹی میں تو بر تیا ہوگا کہ نہ کہ بالا فاند گر سیستی استقر اور عمارت کے ہوتا ہے اور امام محتر کے دوسر نے کا مکان دونوں منہ مرم ہو گے تو کہ دوسر اور فرونت کیا تو حق شغید دونوں منہ مرم ہو گے تو دوسر اور فرونت کیا گیا تو حق میں جو گرونگی شغید لینے سے پہلے بالا فاند اور بیا تو حق شغید دونوں کو حاصل ہوگا اور آگر کی شغید لینے سے پہلے بالا فاند اور بین خول میکان دونوں منہ مرم ہو گے تو دوسر اور فرونت کیا گرونگی شغید لینے سے پہلے بالا فاند اور بینے کا مکان دونوں منہ مرم ہو گے تو

ر صلات کرانیه نیم و ـ

١٠ - و آخر ب بند و حالي بند (٢٠) - انام كنازه كيد فق احترار المنقطع بو كالورصاعيين كناز و يك تبيل .

۱۳ جواپ و کمارتیات

اما ابو يوسف كزويد اب شفد فقط في واحد مكان كم ما لك كوحاصل بوگا كيونكد يس كذريد ابتحقاق شفد بوتا بيلن زين وه قائم ب اور بالا فان كم ما لك كوشفد فقط في واحد كال وجد كالتحقاق شفد بوتا بيلن زين وه قائم ب اور بالا فان كم ما لك كوشفد فقط في الك كوشفد في الك كوشفد في المحد بين و من المحد المحتقاق شفد ما مل كوشفد في المحد المحتقاق شفد في الله فان بناد عالى المحد في المحد المحتفاق في المحتفاق شفد ما مل رب كالس لي كد بالا فان والمحتفظ في المحتفظ في المحتف

مقررہ مدت کے لئے مکان کرائے پر دیالیکن پھر قبل ازیں اختیام مدت ہی بیجنے کا خواہش مند ہوا 🖈

اگرایک محتص نے ایک بیت اور اس کے اغرری بن چکی میں اس کے پانی کی نہر ومتائ کے تربیداتو شفیج کو بیت میں اور تمام ان آلات بن چکی میں جو بن چکی گھر ہے مرکب بین فی شفید حاصل ہوگا اس واسطے کہ بیاآلات میں چکی گھر کے تابع بین اور علی بذا آگر تمام فریدا تو شفیج کو استحقاق ہوگا کہ تمام کو مع حمام کے آلات مرکبہ کے جیسے دیکھیں وغیر وشفید میں لے لیے اور مسئلہ اولی میں جو آلات بیت اس قول و داخل اس والا ما با بوسف کے زویک باقتیل موجود وہوں ہے ہوا کی جو باکس بوقک ۔ اس میں جو برمون فل اوالے میں ان نے فری

ایک فقص نے ہائے (۱) انگور پر ااور اس کا ایک شغیج خائب ہے گار درختوں ہیں کھل آئے گرمشتری نے ان کو کھالیا گھر شغی خائب آیا اوراس نے اس ہاغ کوشغہ ہیں لیالی اگر و و درخت وقت قبنہ مشتری کے فقط کھول وار جون کہ بنوز کھل تمو د نہو ہوئے ہوں تو شفیج کے حق ہیں شن ہیں ہے کچھ ساقنونہ ہوگا اور اگر وقت قبنہ مشتری کے کھل تمو د نہ ہوں تو بقد ران کے ثمن ہیں ہے ساقلا (۲) کیا جائے گا اور ان کی اس روز کی قیمت معتبر ہوگی جس روز مشتری نے باغ ذرکور پر قبنہ کیا کذاتی الذخیر و اگر خریدی ہوئی زہن ہیں گئی ہی ہو ہوکہ جس کی ہنوز کھ قیمت نہ ہو گھر وہ کھتی تیار ہوئی اور مشتری نے اس کو کاٹ لیا ٹار شفیج نے آگر زمین کوشفہ ہے اواس کو بجن لیے کا کھر ساقط نہ ہوگا ہے میدا سرتھی ہیں ہے۔ مکا تب نے اگر کوئی وارخر پر ایا فروخت کیا اور اس کا موٹی اس وار کاشفیج ہے تو اس کو بی شفید حاصل ہوگا کہ اور ان کا تار خانیہ۔

باب ودز:

### مرا تنب شفعہ کے بیان میں

(۱) زین مع کیتی ورطید (۲) جس ش جارد بواری بوتی ہے۔ (۳) ان کی قیمت ہے۔ (۳) بینی شراکت وظا وجوار۔

راستهملوك بونوغيرنا لذكي عم عن بوكار

طريق نافذجس كي وجد التحقاق شفريس موتاب وماستكملاتاب جس كواس واستدوال بندنه كرعيس اوراى بنايرنكا ے کا گرچوٹی نیر ہوکیاس سے اراضی معدود میا کردم (۲) معدودہ تنے جاتے ہیں چران معدودہ ش سے کوئی زین یا باغ انگور فروف کیا گیا تو سب شریک منتج موں کے ملاحق وغیر طاعق دونوں برابر مول کے اور اگر نیر بیر موتو شند فظ جار ملاحق کو ملے کا اور جموفی وہدی نہری تحریف میں اعتلاف ہے امام اعظم وامام محمد نے فربایا کہ اگر اس میں سی ملتی موتو بوی ہے كذافى البدائع اور محفق امام عبدالواحدهماني في فريلا كمتنى عداس مقام برشار والت جوجوني محوني كشيان موتى ويدمراوركمي وي بيدة فيروش بهاورا كراس نهر ے ایک دوسری نہرکا ٹی گل کہ چنداراضی وہا تین وکروم کو پیچی ہے جرایک زین باباغ جس کا یا ٹی اس نہرے ہے فروضت کی گل آواس نہرے بینے والے بسمت نیر کیروانوں کے اس جی کے شند کے احق موں کے (اس) اور اگر نیر کیر کی اراضی میں ہے کوئی زمین (ام) قروشت کی می او معونی تبر (۵) والے دور بزی نبروالے شندی برابر موں سے کیونک ان کاحل شرب کیسال ہے بیدا کتے میں ہے۔ اكرطرين اعظم سعايك قاءواج منفرج معجو يازقاق بإدرب فيرنافذ اوراس كاعر چيردار بول اوران على سعايك دارفروشت كيا مياتوان كمرول كما لكسب شغيج مول كامام زام في مبدالوا عدهياني فرمالا كيديم اس وقت بكريد فاومرك مواوراكر مدور مول و حق شعد جار طاح كوسط كاليظميري عبدالك ويدفيرنافذه عن ايك دارواقع باس كا عرايك بيت باوروه بيت دو آدموں کا ہاور دار می ایک قوم شریک ہے جربیت علی سے ایک شریک نے ابنا حصد فروفت کیا تو پہلے من شعد شریک کو سلے کا اگر اس نے دے دیا تو چرشرکا ودارکو کے ایس اگرانہوں نے دے دیا تو سب ال کوچہ کو لے گا اور حق شف میں برسب لوگ برابر ہوں کے مجراكر الل كوچد في وسدويا تو جار طامق كوسط كا اور جار طامق و الخض جواس داركي پشت ير ربتا ب اوراس كردار كادروازه ودسرے کوچہ کی طرف ہے امام خصاف کے ادب القاشی کے باب شخد کی شرح ٹیں تکھا ہے کہ پھر اگر اس وار کے ملاصق جس ا - قول افذ وای واسط کرجب عام داسته به قواس خاص کوچه واسل خصوصت کی رکتے جی گرا کلدید واستدا نکی کی ملکیت ہو کہ جب جاجی اس کو بند کر وی بھے غیرنا فذہ اوا ہے۔

ع قول منفرج مين عام مزك ساليك ميدان جوت كياده بشكل زاديه متفرج جيديا عاروز قال تك بيادهر سوريز كمت كياب-

<sup>(</sup>۱) سب سے پہلے۔ (۲) باغمائے انگورجارد اواری دار۔ (۳) انگی کوئ شخصے کا ترتیم کیروالوں کو۔

<sup>(</sup>m) زيمن ابت ن الله علامة في جد

الله وريد ووآبادي بن كورميان كن عوادركرديش مكانات موكدا تع دول.

یں پر بیت معید واقع ہے گئی آ دمی ہوں تو جو جار ملاصق اس بیت موبید کا ہے وہ اور جوانتہائے کو ارسے ملاصق ہے نہاس بیت ہے دونوں معمد و

حن شعد می بکسال موں کے ریجیا میں ہے۔

ایک داردوشر مکون می مشترک ایک کوچ فیرنافذ ویس واقع بان می سایک شریک نے اپنا حصد دارس مخص کے ہاتھ فرو التو شغد بها تو شغد بها شريك داركو ملي كي اكر أس في شغد مشترى كود دويا تواس شخص كو في الحراب داراوراس دارك درمیانی دیوارش شریک ہے ہیں اگراس نے بھی دے دیاتو اہل کو چہ کوسلے گاورسپ کو چدوا الے اس من شغد میں برابر ہوں سے ہی اگر انہوں نے بھی دے دیاتو اس جار (۱) کو ملے جس کے دار کی المرف اس داری بشت ہے ادراس کے دار کا درداز و دسرے کو ہے اس ہے اورامام خصاف کے اوب القامنی میں نکھا ہے کہ پھر واضح ہو کہ جو جار راستہ کے شریک سے مؤخر ہے وہ ایسا جار ہے جو دونوں داروں کی ورمیانی و بوارمشترک کے بینچے کی زمین ش شریک نه بواورا گرشریک ہوگا تؤ و وسؤخرنه بوگا بلکه استحقاق شفعه میں مقدم ہوگا اور اس کی صورت میرے کدایک زمین دوآ دمیوں بھی مشترک ہواورمقوم نہواس میں ان دونوں نے چ میں ایک دیوار بنائی پھر ہاتی زمین کو باہم تختیم کرلیا لیل دیواراور جوز مین می دیوار کے نیچے ری وہ دونوں میں مشترک ہوگی پس ایسا جاربھن جیج میں شریک تغیرا اور اگر ان وونوں نے تمام زین کو ہا ہم تشیم کرے اس کے درمیان عل ایک تطاکر دیا چرددنوں علی سے ہرایک نے مجھ مجھ مال دے کروہ اربنائی تو دونوں میں سے ہرایک زمین کے لحاظ ہے دوسرے کا فقط بڑوی ہوگا اور ممارت میں شریک ہوگا اور ممارت کی شرکت موجب شفد نیس موتی ہاورامام قدوری نے و کرکیا کہ جو من و ہواد کے بیچے کی زین عی شریک ہودام علا کے زود یک اور دوروا تول عل سے ایک روایت موافق امام ابو پوسٹ کے زور کیے جھم شرکت تمام جی جم مستق شغد ہوتا ہے جس اس پروی ہے جس کا پروی تمام جی سے ملاصق ے مقدم ہوگا بدذ فیرہ میں ہاورامام کرفی نے فرمایا کدامام ابو بوسف سے جوروایش آئی ہیں ان میں سے اسمح روایت بہے کہ جوفس وایداری شریک ہودہاتی دارے فل شفعہ سی بسبت جارے اولی دمقدم ہادر فر مایا کرام محد سے ایسے چندمسائل مردی میں جواس ہات پرولالت كرتے يى كەجۇخى دىوارى شركك بودادنى داقدم بے چتانچدام محد فرمايا كداك ديواردو مخصول كدرميان على ہے كہ برايك كى اس برككريال ركى موئى بين اور ديواركا دونوں على مشترك مونا فقة اس وجد سے ثابت ومعلوم موتا ہے كماس بر وونوں کی لکڑیاں رکھی ہیں پھران دونوں داروں میں سے ایک فروخت کیا گیا تو امام محد نے فرمایا کہ اگر دوسرے کے ما لک نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ بدد بوارہم دونوں پی مشترک ہے وہ دیسیت بروی کے شغصا احق ہوگا اس لیے کدو مشر یک ہے اور اگراس نے گواہ قائم كية ين ال كوشر يك ند منهراة ل كا اورامام جركاريول كدوه برنست يروى كشفد كا احق موكا يعنى تمام واركا حقدار موكان فقداس ويوار مشترك كااور يمعل معتضائ ظاهراطلاق بيبراكع على ب

دالا بعد بارے معدرو اید بران ماکل منا حق شفعه کی بابت کھ باریک مسائل منا

ایک دارزید و هرو کے درمیان شرک ہے اوراس داری ایک و ہوارزید و فالد کے درمیان شرک ہے ہی رنے نے اپنا صد
دارود ہوارفرو فت کیا تو جو تھی دارجی شرک ہے دہ پہنست شرکے دہوار کی شخصہ دارکا ستی ہوگا اور جو دہواری شراک ہوار ہور ہوارکی شخصہ میں زیادہ ہورکی شخصہ میں ایک توال ایک شرک ہو دورکا صدفر و فت کیا تو دارکا شرک سے دوراک شرک ہوار درکی شرک ہوار کی شرک ہوار کی شرک ہوار کی شرک ہوارک شرک ہوراک شرک ہوراک شخصہ دار کی شخص ہوار کی شخص ہوار کی شخص ہوار کی شخص ہوارک تھی ہوراک ہوراک ہوراک ہوراک شخص ہوارک شرک ہوراک ہوراک شخص ہوارک تھی ہوراک ہوراک

دونوں آدمیوں کوراستہ کی شرکت کی دجہ ہے تی شفد حاصل ہوگا اورا گران ہوت کے دواز ودارش ندہوں ایک و چانذ وہی ہوں ہی اگر درمیانی ہیت بچا گیا تو تی شفعہ اقل و آخر کو طے گا اورا گراؤل ہچا گیا تو تی شفعہ درمیانی بیت دائے و طے گا اورا گرآخر والا بچا گیا تو حی شفعہ فقط درمیانی بیت کے مالک کو طے گا۔ ایک دارش تن بیت ایک دومرے پر دافع جی اور جرایک کا ایک ایک فض مالک ہے جر ایک نے اپنا بیت فروخت کیا تو ہاتی دونوں اس کی شفعہ بھی شرکے ہوں کے بشر طیکہ سب بیوت کا داستہ اس دار بھی ہواورا گر بیوت کے دروازے کو چہ میں ہوں کی آخروخت کیا تو اگل واسٹ کو استحقاقی شفعہ ہوگا اورا گرا ملی نے فروخت کیا تو درمیانی کواورا گر

ا يك دار يس عن بيت بي اور يا في ميدان بهاورميدان عبن آمول يسمشرك بهاور جوت ان يس سدود یں مشترک ہیں اس مردو مالکان ہوت میں ہے ایک نے اپنا حصد ہوت و میدان اس محص کے ہاتھ ہوت و میدان میں اس کا شر یک ہے فروشت کیا توباتی دونوں آ دمیوں کو جو گئن ش اس کے شریک میں استحقاق شفدند ہوگا بیز دھیرہ سلمیں ہے۔ ایک دار ایک محض کا ہے اور اس میں ایک بیت ہے جواس کے اور ایک دوسرے کے درمیان مشترک ہے ہیں مالک دارتے اپنا دار فروخت کیا اور جارتے شاعد طلب کیا اور بیت کے شرکی نے بھی شفد طلب کیا تو بیت کا شرکی حصد بیت کے حل شفعہ میں اولی ہوگا اور ہاتی دار یدوی اوراس شریک کے درمیان نصفا نصف تن شفد عی ل سکتا ہے یہ اکت عی ہے۔امام ابد بوسٹ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے ایک دیوارمع اس کی زیمن کے خریری محرباتی وارخریدا محروبوار کے جار نے شغیہ طلب کیا تو اس کو دیوار کا شغیہ الح اور باتی دار ش الله الله الله الله المرحى من ب- ايك دريد في خرما فذه من ايك قوم كمروا تع بن جران محرول من الك محرك مالك في ايك بيت جويز بركوچه كي راه يرب-اس شرط ب فروضت كيا كدهمتري اس كا درواز وبز براسته كي طرف تو ڑے اور اس بیت کا جوراستے در یہ بی تھا وہ فروقت ند کیا تو اسحاب در پر کواستحقاق شفید حاصل ہوگا اس واسطے کہ وقت کتے کے راستد میں ان کی شرکت موجود تھی اور اگر الل در بیدئے اپناختی شنعه مشتری کودے دیا پھرمشیری نے اس کے بعدوہ بیت قروشت کیا توالل در بهدكوا سخقاق شفداس وجد سے ماصل شاہو كاكدومرى يخ كوفت ان كى شركت ياتى نيس رى بس حق شفعد جار ملاز ق كولي كا اوروه ما لك دار باس طرح اكردار بس بكوكى تطعد بغيراس كاس راستد كي جودريد بس بوقرودت كياتو بعى بي عم بي م و خرو می ہاورایک در بد فیرنافذہ کی انتہار ایک معد علم ہاوراس معد علما وروازہ در بد می ہاورمعد کی بشت دوسری جاب بزے داست کی طرف ہے تو ایسا در بیردا فذہ ہے اگر اس علی کوئی دار فروخت کیا جائے تو اس کاحل شفر فقا جار کر لے کا اورم مرخط ہے و معجد مراد ہے جس کوا مام اسلمین نے والت تعلیم غیمت کے خلد کر دیا ہواور بینکم اس واسطے ہے کہ جب مجر خط تظہری اوراس کی پشت بڑے رائے کی طرف ہوئی اور معرے کردا سے کھرنہ ہوئے جومجد اور بڑے رائے کے ورمیان حائل مول توبیدر بید بمز لدکار بیدنا فذہ کے ہوگا اور اگر مجد اور بڑے راستہ کے درمیان ایے کمر ہوں جواس مجد اور بڑے راستہ می حائل ہوں تو اہل دریبہ کو بعجہ شرکت کے شخصہ حاصل ہوگا اس داسلے کہ بیدر بیسنا فذہ نہ ہوگا اور اگر محبر خطہ انتہا پر نہ ہو بلکہ ابتدائے كوچه عن واقع مولي اكرابتدائ كوچه يم محدتك نافذ بإياجائ تواس عن سوائي جار ملازق كى كوشف حاصل نه موكا اور ایں کے ماسوائے غیرنا فذہوگا حق کراس کو چہ کے لوگوں کوسب کوشفعہ حاصل ہوگا اور اگر یہ سیر خطرنہ ہومثانی الل دریبہ میں ہے کی محض نے دومرے سے ایک دارا خیائے در بید برخرے کرے اس کومجد بنادیا اور اس کا درواز ودرید کی طرف سے رکھا ہوخواو برے رائے کی طرف ہے اس کا درواز ورکھا ہو باند کھا ہو چرا کیے تھی نے الل در بیٹ سے اپنا دار قروشت کیا تو بعد شرکت کے الل در بیدکو شغدكا التحقاق موكا بديميد مس-

ا يك تحص ما لك خان (سرائے) ہے اور خان ميں ايك مجد ہے جس كواس نے جدا كر كے لوگوں كواس ميں اذان دينے و جماعت سے تماز پڑھنے کا اون عام و سے دیا ہی اوگوں نے ایسانی کیا اور وہ مجد سماعت ہوگی میر مالک خان نے خان کا ہر جرجروالی ا يك مخص كے باتو فروفت كرديا يوال تك كده دريد وكيا بكران على ساكي جروفروفت كيا كيا توامام كار فرمايا كداس كاحل شغيد سب لو کوں کو جو جروں کے مالک ہیں حاصل ہوگا برقادی قاضی خان میں ہے۔ ایک دار میں ایک درواز ہ در بر کی طرف سے اور دار کے دوسر عددوازہ سے برے داست كي طرف سے كال كيا ہے إلى اكر بيداسته عام اوكوں كى دوكر د بوتو الل در بيدكونى شغدند موكاس لے كد كوچهافذه بادراكربيداستفاص اللوريدكا موقو اللوريدسية تفع مول مح كوكدكوج فيرنافذه بيديدامرهي على بدافيقات كرجس كى يشت دارى بوصورت سدخاني يس أكرموش وادى دراسل ملوك وديرانموس فياس كووادى بناديا توبياورو ومجدجس كو ائتائے ور پر بنالیا ہے مکما کیسان بیں اور اگروہ واوی دراصل ایسائی وادی موقوبیاوروہ مجدجس کوا متائے کو جدیر بنالیا ہے مکما کیسان جي اوراكر وه وادى درائسل ايهاى وادى موقو يهاورمير خطرمكما يكيال جي ايهاى المام زايد ي عبدالوا مدهيهانى عصفول باوريح موصول فرماتے مع كر بنارا كر تينات بن كى پشت بروادى باكران زقيقول على كى زيندكا دار فروخت كيامائة وسب الل ز چیز شغیج موں کے اور بیش طریق بالغر و کے قرار ندویا جائے گائی شاید شخ موسوف نے اس دادی کاملوک ہونا معلوم کیا ہواور شخ اجل معس الائد مرحى ان زقيقات كالتم مل تم كوچها فذه كر اردية تصاور بعض علاء فرمايا كه جائز ب كه بخارا هي جن كي اعتمار وادى ہے وہ انقدم برقیاس کے جا تیں اور امر شفید کا بنی نشاذ صادت ونفاذ خطر پر رکھا جائے رجید علی ہے۔ کوچہ فیرنا فذ ویس اگرکوئی وارفر وخت كيا كيالوحن شفدتمام الل كوچه كوسط كالوركوچه فيرنافذه ك مدور إسوخ بالمتعقم مون سيحم في فرق نه موكار ملتفط على ب-ايك كويد قيرنا فذه ش ايك مطف عدور ي جس كوفارى عن (فمرر) كتيت بي ادراس مطف عن چندمنزل بين بمرايك فف في اعلى المثل کوچہ علی صطف عی آبک و کی فروشت کی او حق شفوتمام شریکوں کو مطف اور اگر بیصلف مراح بودشالاً کوچہ ند کورمرود جالا کیا بواس کے بر جانب زقيلة مواوركو جدش اوردولوس زقيقوي ش تحر مول جرايك محض فيصلف ش الي حويل فروضت كي وحل شفه فتلاا محاب صلف كوسط كاال كوچ كوند يط كاادر اكركوچ يم كى فرائعي حو لى فروخت كي قواس مى سباوك فني مول كادر ماصل بدے كرصاف ك مدور ہونے سے دو کوچہ عم میں دوکوچوں کے بین ہوجاتا ہے آیا تو بیس و کھاہے کدا سے صلف میں محرول کی بیات حفیر میں ہوتی ہے ہیے كدكويدش دوزين موت عضرتين موتى ماوراكر صطف مراح موق دهددم دكويد كحم عن موجاتا بكيالونش ويكابك السيصلف على مرول كى ويت بدل جاتى بياس كويا كويد كاعدكوج اوكيابية فيروش ب-

کوچه غیرنا فذه کی بابت مجمد مسائل ۴۴

اس کا درواز واپنے دار کی طرف پھوڑ لیا پھر فتلا اس بیت کو فروخت کیا پس اس فتص کا جارا آیا اوراس نے اس بیت کوشفدی طلب کیا تو امام محد نے فرمایا کہ اگر مشتری نے اس بیت کا درواز واس دار کی طرف سے بند کر دیا تھا اوراپنے دار کی طرف سے پھوڑ لیا تھا یہاں تک کہ بیبیت اس کے وارش سے شار ہوتا تھا تو اس کے پڑوی کو اس بیت کا حق شفد ہے گا حسن بن زیاد کی کتاب الشفد می لکھا ہے کہ ایک کو چہ غیر نافذ و میں ایک علف منفر دواتن ہے اور بی عظف اپنے دوسر سے کتار سے سے ای کو چہ میں جس میں واقع ہے نافذ ہوگی ہے کہ کی اس عظف (ا) میں ایک علف منفر دواتن ہے اور بی عظف ایک وی شفد ایس میں کو چہ میں نافذ نہ ہواتو حق شفد تمام ایل عظف کو سے گا جم اگر انہوں نے اپنا حق شفد مشتری کو دے دیا تو اہل کو چہ کو اس میں شفد ماس کے دام کی شفد مشتری کو دے دیا تو اہل کو چہ کو اس میں شفد ماس نے دوسر کی شفد مشتری کو دے دیا تو اہل کو چہ کو اس میں شفد ماس نے دوسر کا تراث میں ہے۔

اليك دارفروخت كيا كيااوراس كرووورواز برووزقاق ش ين أو د كلما جائے كاكراكر دراصل وه داروا مددودار بول كه جر ا کیک کا ورواز و ایک ایک ز قات میں ہواوراس کو کسی مخض نے خرید کر درمیائی دیوار دور کر کے دونوں کو ایک کر دیا ہوتو ہرز قات والون کو الفتیار ہوگا کدائی طرف کے متصل دارکوی شفدیں لے لیں اور اگر دراصل ایک بی دار ہو مراس کے دو دروازے ہوں تو دولوں زقاق والوں کو بورے دارش برابرح شفعہ ماصل ہوگا اوراس کی تظیریہ ہے کہ اگر ایک ذقات ہواوراس کے اسٹل ش ووسراز قات اس کے بوری جانب تک ہو پھران کی درمیانی و بوار دور کروی گئے تی کہ دونوں ایک کوجہ ہو سے تو جرز قاق دانوں کو فقط اپنی می ز قاق کے تی ش شغید سطے ووسری جانب میں نہ سطے کا۔اس طرح اگر کوچہ خیرتا فذہ سے اسٹل کی ویواردور کردی گئی بہاں تک کہ کوچہ نا فذہ ہو گیا توسب اہل کوچہ کو بشرکت استحقاق شفعہ حاصل رہے کا برمجیا سرتھی میں ہے فقعہ الاصل کے آخریس لکھا ہے کدایک داریس ایک تجره دوآ دمیوں عى مشترك بهاس ايك شريك في اينا حصر جره ووسر معض كم باتحافر وخت كياتواس كي ووصورتي إلى كداكر جره وولول بن منتقهم مواوح ت شفعداس دار سے داستہ سے شریکوں ہی مشترک ہوگافتا شریک جر وکونہ الے گا پھراگر دار سے داستہ سے شریکوں نے شفعددے دیا تو دار کے جار ملاص کو ملے گا بیری با بس ہے۔ ایک قوم نے ایک ذین فرید کراس کواس طرح تقیم کرایا کہ برایک نے ایک دار کی جگہ لے لی اور اس میں سے ایک کو چرمشترک اپنی آ مدورفت کے لیے چھوڑ دیا ہی وہ کوچہ ممرود خیرنا فقررہ کیا ہی اس کوچہ کی انتہا پر ایک دار فروئت كياكيا توسباوك أس ك شنعه بن شريك بول كاورجس مخض كاواراس زارمويد ساكل طرف بويا تحيل طرف بوتن شنعه عى دونوں برابر بين اس طرح اگر ان لوكول في اين باب داوا سائي طور برجراث على بايا بواور بير مائية بول كراس كي اصل كيون كرخى توريمورت اورمورت فدكوره وونون مكما كيسان بين كذافي أسبوط في باب الشفعة في البناء وغيره - اكرابك وارجى س ا یک بیت فریدان کابالا خاندد مرے فض کا ہے اور بیت مید کا راستدومرے داری ہے قاس کاحق شفد فقا اس کو لے گاجس کے دارش اس بیت کارات بهراگرای نے شغور سدیاتو حل شغدبالا فاندا نے وہ بب حل جوارے مامل ہوگا۔

کذافی المبسوط باب الشفعة فی العروص الرایک دارمید کدد جارہ وں ان عمل سے ایک غائب ہاد دومرا حاضر ہے ہی حاضر نے ایسے قاض سے ناش کی جو شفعہ بالجوار کا قائل ہیں ہے ہیں حاضر کا شفعہ بالحل کردیا گھر قائب حاضر ہوا اور اس نے ایسے قاضی سے ناش کی جوشفعہ بالجوار کا قائل ہے قائل ہے قاضی سے ناش کی جوشفعہ بالجوار کا قائل ہے تو اس طالب شفعہ کے نام بور سے دار کے شفعہ کی ڈکری کرے گا اور اگر قاضی اول نے فر بایا ہو کہ میں بور سے شفعہ کو جواس دار سے متعلق ہے باطل کرتا ہوں تو قائب کا حق شفعہ باطل سے ایک محض مر سے متعلق ہے باطل کرتا ہوں تو قائب کا حق شفعہ باطل سے ایک محض مر

عن ابوعمر والطمر ي كى كتاب الشرب عن ب كرايك دار عن تين بيت بين جربيت كا ايك ايك عليمد والك باورسب بوت کا راستداس دار ش کا راستداس دار ش ہے کراس دار کا راستدود مرے دار ش ہے اور دوسرے دار کا ایک کوچہ فیرنا فذہ ش ہے اس داروا طفہ کے بوت میں سے ایک بیت فروخت کیا گیا تو یاتی ووٹوں بیت کے مالک برنسبت دار فارچہ کے مالک کے حق شفعہ میں اقدم ہوں کے چران دونوں نے اپناحق مشتری کودے دیا تو دار خارجہ کے یا لک کوشند الے کا بس آگراس نے بھی دے دیا تو تمام اہل کو چدجل شفعہ بی شریک موں مے۔ایک زین چندا ومیوں می مشترک تھی اس کوانبول نے باہم تعتیم کرلیا محرراستداسینے ورمیان مشترك چهوز ديا اوراس كونا فذه وبنايا بحرراستد كواكس يائيس كرينائ اوران كوددواز يكوچه كي طرف يدر كه جربعش في ابنا وارفر وخت کیاتو حق شفداو گوں کو برابر حاصل مو گاور اگران او کوس نے کہاموکہ ہم نے بیداستدسلمانوں کا راستد کرویاتو بھی بی تھم ہے مع صدر شبيد فرمايا كه يي هم عناد ب يجيد على ب- ايك عن فايك ويد فيرنا فذه على ايك دارفريدا مراى كوچه على دومرادار خريدا تو الل كوچدكودارا إلى جن شنعيد لين كا احتيار موكاس واسط كدواراة لخريد في كوفت مشترى شفع ندتها ووسر عدوار على مشترى مجى الل كوچد كے ساتھ شفيع موكيا بي تھي ہے۔ ايك دار تكن آ ديول بي مشترك بے برايك مخفى في برايك كا حصد برايك سے ایک بعددوسرے کے خریدلیا تو جارکو بی شفعه التیار موگا کہ اوّل تبائی لے اور باتی دوتیائی لینے کی اس کوکوئی راہ نہ موگی اور اگرایک وارجاراً دموں مراشترک موہرانیک من فیرن آدموں کا حصرایک بعددوس سے فریدلیا اور جو تعاشر یک عائب بے مارو و عاضر ہواتو اس کوافتیار ہوگا کہ اول کا حصر شغصہ سے الے اور باقی دوحصدداروں کا حصد لینے ہیں مشتری کا شریک ہوگا اور اگر ماروں شریکوں میں سے ایک شریک نے دوشریکوں کا حصرایک بعد دوسرے کے قرید امو پھر چوتھا شریک عاصر ہواتو دونوں حصول میں شریک شغدہوگا۔ بیجیدا برحسی میں ہے۔ بارونی میں اکھا ہے کہ ایک دار تین آ دمیوں میں مشترک ہے ہی ایک مخف نے ان میں سے ایک حصہ خریدا پھر دومرے مخص نے دومرے کا حصہ خریدا پھر تیسرا شریک جس نے اپنا حصہ تیس فروخت کیا ہے آیا ہے تو اس کوا نقیار ہوگا کہ دولوں جھے تن شغدیس نے فیادرا گرتیسرا شریک حاضر نہ ہوائی کہ پہلاشتری دوسرے مشتری کے پاس آیا اور شغد طلب کیا تواس کواپیاا اختیار ہوگا اور اس کے نام شغید کی ڈ گری کر دی جائے گی ہی دونوں مصال کے ہو جائیں مے پھراس کے بعد اگر تیسرا شریک جو عائب تها حاضر موا اوراس في شغوطلب كياتو جوحمد مشترى اول في الياتهاده يورا لي الكاورجو حمد ومريد في يداتها اس من ے آ دھانے لے گاادراگر تیسراشر یک ایسے دقت ش آگیا کہ ہنوز قامنی نے مشتری اوّل کے نام دوسرے مشتری کے خرید کر دوحصہ

ك شفير ك و كرى يس كى بياق تير سائر يك ك نام يور دونون حسول كى وكري وكى يديد على بيار ايك فروخت شده يس دوسر معض كاح مسل المامية ال كوبسيب جواد كري شعد حاصل عدة الدمسل حل شرب كيس بينا بارخانيش ب-اگرانک فض کی زیمن عمی دوسرے کی نہم ہواوراس پر ایک بیت کے اعمدایک پن چکی ہو پھر مالک نبرو پچکی و بیت نے سب فروخت کیا ایس ما لک زیمن نے سب میں شفید طلب کیا تو اس کوشفد فے اور اگر اس زمین اور موضع بن چکی کے درمیان کسی دوسرے کی زمین ہواور دوسر کی جانب نبر کے دوسرے مخص کی ہواور ان دونوں نے بھی شفعہ طلب کیا تو ان دونوں کو بھی حق میں اس مال میتر کے لين كاا تقيار اوكا كونك ووولول مى فق جوار نهر مى بكسال إلى اكرچدان شفيول مى ست بعض كاجوار يكى كى جانب قريب بي يبسوط عى ب- اكرد جلدك ما نفك كانبركير ساكية جمونى تهراكيدة م كواسط جارى موادران الوكون كى ارامنى كا يانى اى نبرصفير سعوكيا مجر تبر منظیر والوں میں ہے کی نے اپنی زمین مع اس کے شرب کے قروضت کی آؤجن او گوں کی ارامنی کا یائی اس نبر منظیر ہے ہو واوگ اس کی شغد میں حقدار ہوں سے ان میں جو تھی اس زین معید سے زور کی ہے دہ ادر جودور ہے دہ سب مکساں ہوں سے اور اگر اس ز من معید کے ساتھ ما موادوسر ا تطعدز مین موجس کا پانی بنی نبرے ہے آواس کا مالک اس قطعہ موجد کے شامد میں ان اوگوں کے ساتھ جن كى ادائن كا يانى نهر ملير سے ب مشير ك د موكا اور كاب بادل المعرى على ب كدا يك نهر و يده كرما سے كى يا يجيدى زميس فروفت كالنين الراس كا ويجد كالمركا كا موقوده نهر مكما حل دونهر كے موكى قو فقا موضع وجد كى تك كترب كر كال كوال الان شفعه اللے محرا کرانہوں نے اپنا حل شفد مشتری کودید یا تو محر یا تھوں کو ماسل ہوگا جن کا ال نہرے مینے کاحق ہے اور اگر ویجید کی استدار 8 یا الغراف کے ساتھ ہوتو سب الل نہر کوئل شفید حاصل ہوگا ہی مشائے نے ایک جید ونہر کوشل نیروا حدے قرار دیا منگی میں بروایت ائن المام المرام محروى بكرا يك المراكبة من شرك بان كانيش وإفاح النور واقع ير جن كاشرب اى نهر يه ب اوربيسباوك اس عن شريك بين ليى جوز عن ياباغ ان على عفرودت كياجائ كاس عن يسب لوك حق شغوش شريك بول ے۔ چراگران لوگوں نے ان زمینوں و باغات کو کھر بنالیا اور اس بانی سے بے پروا ہو سے تو ان بس فقط بسبب جوار کے حل شندرہ مائ كا جيها كرهرككرول عن موتا عداد اكران زميول على عالى باقى روكى جوذ راحت كى جائ اور باغات على عايما باق

جي ادرب سے ج مك مشرك بين على بدادواستدار مدور

کے کو کی ان کی طک اس بھی ہے مصل ہادا اگر اس نے فقا زیمن کو بدوان نہیں گر وخت کیا آؤ جس کی طک اس زیمن سے اصل ہے
وہ تن شخص با آلوں سے اقدم مو کا اور اگر اس نے نہروزین دو آوں کو آرو ہت یا آؤ نہر کی شخص برسب لوگ برا برشر کے ہوں
کے کو کر سب کی طک اس نیر ہے مصل ہے اور ذیمن کے تن شخص دہ نیمی اس کی طک اس ذیمن سے متعمل ہے با آلوں ہے اقدم
مو کا کو کھ اس کی طک اس نیمی ہے مصل ہے۔ بھو لے کہ اس سے جو اس کی طک ہے اور میں دو اتنے ہے اور فاص اس کی طک ہے اور
اس نے داستہ فرو فقت کیا آلو جو فقس اس داستہ کا جارہے وہ تی شخص ہی جارہ نے والے موال اور اگر وہ فقس داستہ میں
شریک موقد شخص دار میں لے لے گا اس واسٹے کہ جاد سے شریک مقد میں جارہ ہے۔ اس طرح آگر نیمی شریک موقع وصر ذیمی نے سے
شریک موقد شخص دار میں لے لے گا اس واسٹے کہ جاد سے شریک مقدم موتا ہے۔ اس طرح آگر نیمر شمی شریک موقع میں نیمی ہی ہو ہا ہے۔ اس طرح آگر نیمر شمی شریک سے لیے
لیکا اور جاسوری باتی پڑوئیوں کے تی واقدم موقع اور داستہ اور نیمی ہو بات میں براج ہیں ہیں ہو دار شک ایک تھی نیمر شمی اشریک

مواد شر يك السوال المحض كرين عن الم المراجي بي تعديد التي وها يداد في الني فال على ب-

طلب شفعد کے بیان میں

شفد مخدوجوار سدواجب ووتا باورطلب واشهاو سدتا كدووجاتا باور لي لين سد مك ماصل ووتى بإرطلب

الم المحتمر وال كال مرد عن عصد يكد عن المراس ك عكسم

ع ان اوكون في شعد كا اولى كاد مدويا كارشترى في اسكوفروشت كيا- عن فاصل من ساقيدونون عن شعد ك في عد فاصل فيس ب

س قوار عقد الخواجي اصل على باور معلوم موجكا كرشركت وجوار ساح شف موتاب-

کی تین تشمیر (۱) بیل (۱) طلب مواهید\_(۲) طلب تقریر واشهاد\_(۳) طلب تملیک\_یس طلب مواتبه بیرے که جس وقت شفع نے تع كومعلوم كياتو ما ي كداس وتت اوراى وم شغه طلب كرف اوراكراس في سكوت كيااورطلب ندكياتواس كاشفعه باطل موجاع كا اور یمی روایت الاصل اور امارے اسحاب سے مشہور ہے اور اشام مے سے روایت کی کرا گرشفیع نے مجلس علم میں شغد طلب کیا تواس كوسط كاور تيس بمولد كنيار (٢) تخير ووخيار القيول ك (٣) يجرمشا كخ في كيفيت الفظ علاب كيا بواور يح يدب كما كراس نے ایسے لفظ سے شعد طلب کیا جس سے طلب شعر مجی جائے خوا اس کا لفظ سے طلب کیا ہوتو جا زے جی کدا کراس نے کہا کہ س نے شفد طلب كيايا شفد طلب كرتا يول يا عن شفد طلب كرتا عول أوجا تزبهاد وأكراس في مشترى سي كها كدهي تيراشفي مول اوربيدار تحمد سے شغصہ میں الدوں کا تو شغصہ باطل ہوجائے گا اورا کرچی نے تاج معلوم کرنے پر کیا کہ الحمد الله یا سبحان الله والله اکبر با اس کا کوئی ساتنی چھینکا اوراس نے تشمیع کی یا کہا کدالسلام علیک اور جس نے اس دار کا شفد طلب کیا تو اس سے حق شفد باطل ند ہوگا اس طرح اگر بیکها کرس نے خریدا ہے اور کننے کوخریدا ہے تو بھی میں تھم ہے اور اگر فاری زبان عل میں کہا کہ (شفا مت فراہم) تو شف باطل ہو جائے گا اور بڑ قاسدیس طلب شفعہ کا اختبار اس وقت ہوگا جب آل بالغ منظلع ہوا ہے دفت فرید کے نہ ہوگا اور ایج نفنول اور ایج بشرط لنبائع میں امام ابو بوسٹ کے نزد یک طلب کا اختبار وقت بھے ہادرا مام محد کے نزد یک وقت اجازت کے طلب شغعہ کا اختبار ہے او ربيد بشرط العوض عن دوروايتي وي أيك عن وقت قعند كطلب كالمتبار باوردومرى عن وقت عقد ببدك اعتبار ب-اكرايك دارے شریک وجارے اس دارے فروشت ہوئے کوسنا اور دہ دونوں ایک بی جکدموجود تنے ہی شریک نے شفعہ طلب کرایا اور جار خاموش ربا پرشریک نے شفعہ چوڑ دیاتو جارکو بدا فقیار نہ دکا کردار کوشفعہ سے لے کے ایک دارفروشت کیا حمیا اس کے دوشفیع ہیں ان غی سے ایک حاضرا ورایک غائب ہے ہی حاضر نے نسف دار شغد جی طلب کیا تو اس کا شغد باطل ہوگیا ای طرح اگر دونوں حاضر ہوں اور ایک نے نسفیہ بی شنعد طالب کیاتو دونوں کا شفد باطل ہو کیا برمجیط سرحی جس ہے۔ محروا مسح ہو کہ شفع کوئع کا علم مجمی خود سفنے ے ماصل ہوتا ہے اور بھی اس کو دوسر مے فض کے فبرویے سے ماصل ہوتا ہے لیان اس فبرش آیا عددوعد انت اثر ط ہے یا ایس سواس جى مارے امحاب نے اختلاف كيا ہے ام اعظم الوضيفة نے فر مايا كران دونوں على سے ايك يات شرط ہے خوا م خركى تعداد يورى مؤلعي وومروبول يا أيك مرددو مورتني بول اورخواه مخبر (واحد) عن عد الت مواورامام ابويوسف وامام محر في فرمايا كمخبر على نه عد الت شرط بادرندعددي كما كشفيح كوايك عض في في فروى خواه يجرعاول مويافاس خواه آزادمو ياغلام ماذون مويا مجورخواه بالغ مو یانا بالغ خواہ ذکر ہویا مؤنث ہی شفع نے سکوت کیا اور خریر فی الغور بنا بردوایت الاصل کے یافی انجلس بنا برروایت امام مر کے شفعہ طلب ندكياتو صاحبين كيزديداس كاحل شفعه باطل يوجائ كار أكرفيركا صدق ظابر موااوركرفي عليدالرحمة في وكرفر ماياكه بروو روایت می سے بیدوایت اسم ہے بیدوائع می ہے اگر خروبتدوایک عضی غیرعاول ہوپی اگر شفع نے اس خرش اس کی تعدیق کی توبالا جماع اس کی خبرے کے قابت ہوجائے گی اور اگراس اس ش اس کی تکذیب کی تو اس کی خبرے کے قابت نہ ہوگی اگر جہمد ق خرفا ہر ہوجائے بیام اعظم کے فزد کی ہاورصاحین کے فزد کیاس کی فرے ای ابت ہوجائے کی جکد صدق فرقا ہر ہو یہذ فرو یں ہے۔

طلب اشہادیوں ہوتی ہے گراہے طلب مواحد کے گواہ کرلے تا کرہ جوب طالب علی الغور متا کد ہوجائے اور ایسااشہاد صحت (۱) قول تسمیر الح اول طلب مواحد کی تعدید کرنا طلب اشہاد کواہ کر لینا کریں نے فور اُھلب کیا ہے تا کہ شند مقرر ہوجائے۔ ھلب تملیک قاض سے جوشفعداس کی مکیت ما تھا۔ (۲) تکاح بعد ہائے۔ (۳) بھٹی آبول ایجاب کے (کرآ فرکس تک محد ہوتا ہے) طلب کے واسطے شرط نیں ہے لیکن حق شعد میں تو آق ہوجاتا ہے جبکہ مشتری فے طلب شعد سے اٹکار کیا اور کہا کہ تو نے تع ہے آگاہ ہونے برفورا شفونیس طلب کیا بلکہ طلب کوئر ک کر کے تو مجلس سے کھڑا ہوگیا تھا اور شفح کہتا ہے کہ میں نے طلب کیا تھا تو قول اس صورت میں مشتری کامقبول ہے ہی مضبوطی کے واسطے وقت طلب شفعہ کے گواہ کر لیما ضروری ہے۔ طلب اشہاد جب بی سیح ہوتی ہے كمشترى ياباكع يامين كحضور مي مولى ان مي يكى كحضوركى حالت من شفع يول كم كدفلال مخص في يدارا يك دارجس ك حدودار بعدذ كركرو يرخ يدا باورش اس كانتفع بول اورس اس كاشفعه طلب كريكا بول اوراس وتت بعي طلب كرتا بول تم لوك اس ر شاہد مہو۔ بھرطلب الالشہا وشرور ہے جبکہ شفیع اشہاد کا قابویائے ہیں جب اس نے ان تین میں سے کسی کے سامنے اشجاد کا قابویا کر فلب اشها دندكيا تؤمشترى كى واحت مصرر دوركرت كواسطاس كاشغد بالل جوكاليس اكشفيح ان تين عن سعز ديك وجيوزكرجو دور باس کی طرف کیا ہی اگر بیسب ایک بی شہر میں ہوں تو استحسانا اس کا حق شفعہ باطل ندہ وگا اور اگروہ جودور بودسرے شہر میں ہو یا ای شهر کے کسی گاؤں میں ہوتو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اس واسطے کہ معروا صدائے نواحی میں واما کن کے ساتھ مشک مکان واحد کے قراردیا گیا ہے اور فاہر ہے کہ اگریہ بینوں ایک جی مکان حقیقی ش موجود ہوں گرشفیج نے اقرب کوچھوڑ کر ابعد سے طلب کیا تو جائز ہے پس و یسے(۱) بی اس صورت میں بھی جائز ہے لیکن اگر باو جود اقرب کی طرف بھی جانے کے بھر چھوڑ کر ابعد کی طرف چادا میا تو الی صورت عى اس كاشغد باطل موجائ كالوراكر بنوزمشترى في يع برقبندندكيا بداؤشفي كواعتيار موكا خواه باكع يحضور عى طلب اشهاو كرے يا جي كے حضور ميں اور اكر جي مشترى كے قبضہ ميں ہوتو في كرئي نے تواور ميں ذكركيا ہے كہ باك پراشها دي تين ہو مرت مامع كبير شرامرت فرماياكه بالغير بعد تنكيم وي كاحسانا شبادي بينة قياساند يدامزهى من ب-طلب مواويدكر في ك بعد پھرطلب اشہاد کاجمبی افتائ مو کا کہ طلب مواجد کے وقت اس سے طلب اشہاد مکن تدمو سے مثلاً اس فے ہا گنع ومشتری و دارمدید کی غیبت میں بیج کا حال سنا(۱) جواوراگراس نے ان تین کے سامنے بیج کوئ کرطلب مواجد کے ساتھ کواہ کر لئے تو بیکا فی ہاوردونوں طلوں کے قائم مقام ہوگا بیٹر ان آمکتین میں ہاور طلب تملیک بیدہ کرقائنی کے سامنے اس فرض سے مرافعہ کرے کہ اس کے نام شفعه كي والركار و اوراكراس في التصومت كورك كيابي اكراس في من مرض ومن وفيروكمي عدر كي وجد ي كاورتو كيل اس سے نہ ہو کی او اس کاحل شفعہ باطل ندمو کا اور اگر اس نے بلاعذر خصوصت ترک کی تو امام اعظم کے نزو کی اور دوروا جول میں سے ایک رواعت کے موافق امام ابو بوسٹ کے فرد کیاس کا شفعہ باطل شدہوگا ۔ کذائی محیط السرحنی اور یمی ظاہر المد بب ہے اور اس مر فوى بكذانى البدايدادرام محدوز قريهادرايك روايت على الم الويوست من وى بكداكراس فاشهادكرايا اورايك مهيدتك با عذر خصومت مرك كردى تواس كاحل شغه بإطل ووجائے كا كرفتوي الم اعظم والم ابو يوست (٣) كول ير ب يرميدا سرحى مي ب اور طلب التمليك كى يرصورت ب كشفيح قاضى سے يول كيم كي الل فض كاليك دار قريدا ب جراس داركا محلّم اور صدودار بعد ميان كرو ساور عن اس کاشفیع ہوں بعبد اپنے ایک دار کے پھر اس کے عدود بیان کر دے لیس آپ تھم فرمادیں کہوہ جمعے سپر دکر دے پھر بعد اس طلب التمليك كيمي شفع كودارم شعوعة على ملك حاصل بيس موتى ب جب تك كه قاضي علم ندو يامشترى اس داركواس كير دندكرد حتى كاكر بعداس طلب كيل عم قاضى يافيل تسليم مشترى كوئى داراس دارمييد كريكوي فروحت كيا كيا بحرقامنى في اس كواسط ديا یا مشتری نے اس کودار سپر دکیا تو شغی کودوسرے دار معید میں تن شغیر حاصل نہ ہوگا اور ای طرح اگر بھم قاصی یا تسلیم مشتری ہے بہلے شیع ا کہا کرتو نے فورا شفعہ طاب تہیں کیا تھا۔ ع توامی بیتی اطراف دجوانب طاکرا یک جگہ مجماعیا تا ہے۔

<sup>(</sup>١) مكان عكى واحد (٢) الن يخول على كرك كرائي (٣) قول الم الديسة قول موانق بوامام العلم.

نے ابنادار فروخت کردیایا خودمر کیا تو اس کاحق شفید باطل ہوجائے گااس کوامام خصاف نے اپنے ادب القامن میں ذکر فرمایا ہے ادر شفیع کواختیار ہے کہ اس وقت تک بحق شفعہ لینے سے اٹکار کرے اگر چیشتری اس کودینارہے جب تک کہ قامنی اس کے نام شفعہ کی ڈگری نہ

کرے بیمچیا میں ہے۔

جب شفع نے قامنی کے سامنے میں تقدمہ بیش کیاتو قامنی اس کے دوئ کی ساعت نے کرے گا جب تک کفھم حاضر نہ ہو ہی اگر وہ دار بائع کے بعنہ میں ہوتو ساعت دموی کے واسطے بائع وشتری دونوں کا حاضر ہونا شرط ہاں واسطے کشفیع ملیت و تبعنہ دونوں کے واسطے عم طلب كرتا ہاوراس صورت عى كليت تو مشترى اور قبضه باقع كا بيس ددول كي موجود كى شرط موتى اور اگروه دارمشترى ك قصد من موقو فقط مشترى كا حاضر مونا كانى بريد قاوى قاضى خان من بهاور الرشفي غائب موقو بعدة كاه مون سراس كواس قدر مهلت وى جائے كى كديل كر طلب اشهادكر لے يك اگروه ياس كاوكيل حاضر بواتو خيرورنداس كاشفد باطل بوجائے كا بحراكروه حاضر بود بجر فائب ہو گیااوراس نے طلب اشہاد کرلی ہے قوووائی شغدر باقی رہے گااس واسطے کدامام اعظم کے فزدیک تا خیرطلب التملیک ہے اس کا شفعہ باطل بی بیں ہوتا ہے اور صاحبین کے فزویک باطل ہوتا ہے تحربسہ مذر کے نبیل باطل ہوتا ہے اوراس صورت میں بسب عذر کے طلب التمليك من تاخيرواتع موكى بوداً رمشترى ايسي من طاهر مواجبان دار معد دين واتع بينو وبال شفع يرطلب واجب ندموكي بلكددين واجب بوكى جهال وارمهيدوا تع بم يطامزنى من باكشفع كوراه كمدش يي كاحال معلوم موايس اس في طلب مواويد كرلى مرطلب اشہادے خودعا جزر باتو کوئی وکل کردے جواس سے واسطے منعطلب کرے ہیں اگر اس نے نہ کیا اور چلا گیا تو شفعہ باطل ہو جائے گا اور اگراس نے ایسا مخص نہ بایا جس کوو سل کرے مراس کوایک پیک دستیاب ہواتو اس کے باتھ ایک خط بھیج اور اس میں وکیل کر وے پس اگراس نے ایسانہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور اگراس نے وکیل یا پیک نہ بایا تو اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا بہاں تک کہ پک کو پائے بیٹم پریدیں ہے ایک مخفس کا شفعہ قاضی پر ہے تو جائے کہ قاضی کوسلطان کے پاس نے جائے جس کی طرف سے بیرقاضی منولی تعنیا ، ہے اور اگر سلطان پر مواور قاضی نے اس کے ماضر کرئے سے انجار کیا تو وہ مض اپنی شغصہ پر یاتی رہے گااس واسطے کہ بیعذر ہے مے استراس میں بے شفع کو اگر رات میں تھے کاعلم موادروہ فکل کراشیاد پر قادر ندموا پس اگرمیج موت بن اس نے اشہاد کیا تو سجے ہے میا خلاصه بس ہے۔امام محد بن الفضل نے قرمایا کرا گروہ وقت ایسام و کرنوگ اس وقت تک اپنی حاجت کے واسفے نکلتے ہوں تو نکل کرطلب • کرے کابیدمادی میں ہے۔ فاوی میں ہے کدا کر ببودی نے میٹر کے وقع کا مال سا مرشفعہ ناطلب کیا تو شفعہ باطل ہو جائے گا بیٹر الت المعتبين عن بي شفيح بالجوارية اكراس خوف سه قاض مه شفيد طلب ندكيا كدوه قاضي شفعه بالجواركو جائز نبيس جانا يس اكريس طلب كرون وبالل كرديكا بس طلب ندكيا فويدهم الى شغد يردب كاس واسط كديد غردب يديد الرحي عن ب- اكر باغيول من ي ایک مخص نے دوسرے جوان کے فکر میں ہا بیک دار خرید الوراس کا شفیح اہل تن کے فکر میں ہے ہی اگر شفیج کو بدقدرت نہیں کہ خوداس ك فشكر من جائع ياكوني وكيل بينج تووه اسيخ شغور بررب كالورطلب الاشهاد كانزك كرنااس كحق من معزن وكالورا كرشفيج كوقد ريت تقي كد خودان كالشكر من جائے ياكوئي وكيل بيني كراس في طلب الاشها وكياتوان كاشغد باطل موجائے كار يرجيط من ب-

شفع اگر خارجیوں ایا غیوں کے لنگر میں ہواوراس نے خوف کیا کہ اگر میں الی عدل کے لنگر میں جاؤں تو مجھے آل کریں گے پس اس نے طلب الاشہاد نہ کی تو اس کا حق شفعہ باطل ہوجائے گا کیونکہ وہ قادر ہے کہ بعقادت پیموڈ کر اہل عدل کے لئکر میں جائے یہ محیط سرحسی میں ہے اگر بائع ومشتری نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شقیج کو چھروز سے بھے کا حال معلوم ہوا ہے پھر اس کے بعد دونوں نے طلب میں اختلاف کیا ہی شفع نے کہا کہ جب سے جیسے معلوم ہواجھی سے عمل نے طلب کیا ہے اور مشتری نے کہا کرتو نے نہیں طلب کیا ہے تو قول مشتری کا تیول ہوگا اور شفیع پر واجب ہوگا کہ مواہ لائے اور اگر شفیع نے کہا کہ جھے ای وقت معلوم ہوا ہے اور من شغد طلب كرتا موں اور مشترى نے كيا كہ تھے يہلے ہے معلوم ہواہاورتو نے طلب بيس كيا تو تول شفيع كا تبول موكا اور شيخ زابدا مام عبدالوا حدثيبانى يصمقول بكرانهون فرمايا كدجب شفح كوفريدكا حال معلوم بوااوراس في مواهبه شغوطلب كرايا تو اس کاحل ٹابت ہوگالیکن اس کے بعد اگروہ کیتا ہے کہ پس نے قلاں وفت ہے تھے کو جان کر شغیہ طلب کرلیا ہے تو اس کے قول كى تقىدىن تەجوكى اوراكركىتا بىرىش ئے اى وقت كا كالىمىلوم كيا بوقا جونا جوگا بىل اس بات يى حيارىي كىكى كى ے کے کو بھے فرید کرفبروے پھر کے کداس وقت مجھے فبروی کی قواسے قول عن عاموگا اگر چداس سے پہلے می فبریا چاہا داور ھے بن مقاتل نے اپنی نواور میں وکھ کیا کہ اگر شفع نے مشتری سے وفت متنذم میں شفیہ طلب کیا ہو محراس کواس ہات کا خوف ہے كداكر ش ايسا اقر اركرتا بول تو محوابول كي خرورت يز سكى بس اس نه يول كها كد (الساعة علمت و انا اطلب الشفعة) تواس کوابیا کہنے کی اور الی متم کھا جانے کی مخیائش ہوگی اور اپنی متم میں استثناء کرے بیجیط میں ہے۔ پھر اگر قامنی سے مشتری نے ورخواست کی کہ فتے ہے تم کے کروائلداس نے جس وقت تھے کا حال جانا ای وقت پرون تا خیر کے بیشفعہ بطلب تھے طلب کیا تو قاضی اس سے اس طور سے تتم نے کا مجرا کرمشتری نے اس بات کے کواہ چیش کے کھنچ نے ایک زمانہ سے لگے کا جال جا تا محر شغد کمر شغد طلب نیس کیا اور شغیج نے کواہ پیش کے کہ جس نے جس وقت تاج کا حال جانا ای وقت شغیہ طلب کیا ہے تو شغیع کے کوا ہ تول نہوں مے اور قامنی اس کے واسطے شغعہ کی ڈگری کروے کا بدایام اعظم کا غرجب ہے اور ایام ابو یوسف کے فز دیک مشتری کے مواہ مقبول علی سے بیز خیرہ میں ہے۔ اگر مشتری فی سے بچ کا حال سفنے کے وقت شفعہ طلب کرنے سے اٹکار کیا تو مشتری ے اس کے علم پرتم لی جائے کی اور اگر مشتری سے ملا قات کرنے کے وقت شفد طلب کرنے سے اتکار کیا تو اس سے قلعی تئم لے جائے گی بیملنفظ میں ہے۔ اگر شفیح قاضی کے پاس آیا اور مشتری برخرید وار کا دعویٰ کیا اور قاضی سے اپنے واسطے شفعہ کی درخواست کی الو قاضى مدعا عليدى طرف توجدكرف سے بہلے مدى كى طرف منوج بوكرموضع واربعى شيروكليدومدوووارور بافت كرے كااس واسط كم اس نے اس دار س حق کا دو فی کیا ہے ہی خروراس کا متعین جونا جائے کیونک دھوئی جیول سے کئی ہے ہی ایا ہو گیا کہ کویا اس نے رقددار کا دعویٰ کیا چرجب اس نے بیسب بیان کیا تو اس سے دریاشت کرے کا کرآیا مشتری نے دار پر قبعند کرلیا یا تیس کونکدا کر مشتری نے تبندند کیا موقشفی کا دعوی فتامشتری رسی نبیں ہے بہاں تک کہ بائع عاضر موجر جباس نے بیمی بیان کیا تواس سے سبب شنعداورمطوع بها کے حدودور بافت کرے گاال واسلے کرسیب می لوگ مختلف ہوتے ہیں ہی احال ہے کداس نے سبب فیر صالح کی وجہ ہے دعویٰ کیا ہو یا کی دومرے کی وجہ ہے کی بیقد کی شخصہ میجوب سی ہو پھر جب اس نے سب صالح بیان کیا اور دوسرے کی وجہ سے مجوب ندنکا تو اس سے دریافت کرے گا کہ تھے کو کب بڑے کاعلم موااور دفت علم کے تو نے کیا کیا اس واسطے کہ شغعہ بسب طول زبان اوربسیب اعراض کے یا جوامر اعراض پر دلالت کرے یائے جانے سے باطل ہوجاتا ہے ہیں اس کا حال کھل جانا ضرور ہے پھر جب اس نے میجی بیان کرلیا تو اس سے دریافت کرے گا کہ اس نے کیو کر طلب اشہاد کی اور کس کو گواہ کیا ہے ل قول الهاعة متبادراطلات سيب كماى ساعت بن في معلوم كيا محر جاعدة عمر في الف لام معهود وقت مراد بوسكتا بيعن ووساعت جس بس نے معوم کرے مشتری سے طلب کی تفاجو بخوف میان نیس کرسکا ہے اور بہال می مراد ہے قائم ۔ ع بہاں تبوایت سے استحقاق مراد ہے اگر چدوہ کواہ مروح بوے کے وف سے وود ہوجا کی۔ سے بیدگ بی جوار ہادور مرافظ بی ترکت موجودے۔

اورآیاجس کے حضور میں گواہ سے وہ دوسرے سے اقرب تھا یا نہ تھا جیرا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے پھر جب اس نے بیسب بیان کرمیا اورشروط طلب على يحظل نديايا كياتوال كادعوى تمام جوكيا كجريد عاعليدى طرف متوجه وكراس عدريانت كرے كاكر جس دارى وج ے مرقی خواستگار شغصہ بو و شفیع کی ملک بے یا تھی اگر چہ بیدار شفع کے تبضی ہوجو بطا ہر کھیت پر دفالت کرتا ہا اس واسطے کہ ملک ظاہر استحقاق شغعہ کے واسطے کافی تیں ہے اس مروری ہے کہ استحقاق شغعہ کے واسطے ہیں کی ملیت بجت تابت ہو اس بات کو وریافت کرے گا پراگر معاعلیہ نے ملک مرق ہوتے سے اتکار کیا تو مدی سے کم گا کداس اس کے گواہ پیش کرے کہ بددار تیری ملک ہے ہی اگر مرق ایسے کوا وقائم کرنے سے عاجز موالوراس نے معاطیر کی تم طلب کی تو قاضی شتری سے تم الح کہ واللہ من نبیل جانا موں کہ بیدی اس دار کا مالک ہے جس کی وجہ سے شعد کا دعویٰ کرتا ہاس لئے ۔ کیدی نے اس پرا سے فن کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس کا اقرار كراتوان ك ذمدارم موجائ كاكر چونكدوس ك بعندي باس داسلياس علم رقتم في جائ وربياما ابو بوسٹ کے نزدیک ہے کذائی انتخان اور ای برفتوی ہے کذائی السراجیدیس اگرمشتری نے شم سے کول کیا یا شفیع کے گواہ قائم ہو سے یا مشتری نے خود بی ایسا اقرار کرلیا توجس وارکی وجہ سے شفع حق شفعہ کا دمویٰ کرتا ہاس میں شفع کی طک تابت ہوگی اورسب بھی تابت ہو میا جرقاشی اس کے بعد در عاطیہ سے دریافت کرے گا کہ آیا تو نے تربدا ہے ایکن جراکراس نے تربد سے الکارکیا تو شفیع کو تھم دے گا كرو كواه قائم كركداس فريدا ہے إلى اكر شفيع اليد كواه قائم كرف سے عاجز ربالدراس في مشترى كائتم طلب كي تو قاضى اس سے تم لے کا کہ واللہ میں نے تیل فریدا ہے یا واللہ جھے پر میخض اس دار میں استحقاق شفھ جس وجہ ہے اس نے ذکر کیا ہے بیس ر کھتا ہے بس ہے تحليف على الحاصل بي اورسامام ومظم والمام محركا قول ب- اول تحليف على السبب باوروه المام ابو يوسف كاقول بيس اكراس في متم ہے کول کیا یا اقرار کیا یا شغی کے گواد قائم ہو سے تو قاضی شفعہ کی ڈگری کردے گاس واسطے کرتن بجید فاہر ہو کیا تیمین شراکھا ہے اجناس ش کوابی اواکرنے کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی کہ کواہوں کو بوں کوابی دی جا ہے کہ بیددارجودار موجد کے جوار عى واقع بود واس مشرى كاس وار (ا) فريد نے سے يہلے ساس شفع كى ملك بورو واس دم تك اى كى ملك ب بم يس جات ہیں کہ اس کی ملک سے نکا مواور اگر گواموں نے کہا کہ بدوار اس جار کا ہے تو کائی تیس ہے۔ اگر یوں گوائی وی کہ شفیع نے بدوار فلا اس مخص سے خریدا ہے اور و شفع کے تبعنہ علی ہے یا فلاں مخص نے سادارات کو ببد کیا ہے تو بیکا فی ہے ہی اگر شفع نے مشتری سے تتم کے لینے کا اراده کیا تواس کوایسا اختیار حاصل ہے سے فتیره وی اس ہے۔انام ابو بوسٹ سے روایت ہے کداگر ایک مخص نے ایک وار کا وجوی کیا اور گواہ قائم کے کہ بیداراس مرف کے باپ کے ہاتھ میں رہااور جب تک وہمراہے ای کے فیند میں تعا تو مرف ک مرائ کی ڈگری کی جائے کی جراکراس کے بہلوش کوئی دارفرو دست کیا گیاتو بیٹھی شغر کاستی ندہوگا بہاں تک کدائی طک کے کواوقائم کرے ایک دارایک تخص کے تبعد میں ہاس نے اقرار کیا کہ قال مخص کا ہے بھراس کے پیلوش دوسراوار فروخت کیا گیا ہی مقرر نے شغیہ طلب کیا تو اس كوشفعة ندها كالكهال بك كراس بات محكواه قائم كرير والرميراب بيجيدا مرحى من برخصاف في اسقاط شفعه كواسطية كركيا کہ بائع نے اگر ایک فض کے واسلے ایک حصد دار کا اقراد کیا بھر باتی دار اس کے ہاتھ قرد شت کر دیا تو اس کا جار ستی شفعہ نہ ہوگا ا - قول اس لئے الح ادر جب ں ایسا ہو کی دعا علیہ کے اقر ارسے دی وامولی تابت ہوجائے تو ایسے امریقتم کی جائے گی۔ پیمر دعا علیہ ہے اس کے علم پر اس واسطاتم لی کدداردی کے تعدیں ہے قطعی تم کو کر کھائے کہاس کی طلیت نہیں ہے جرا گراتم سے کول مین افکار کر ساتھ کو یا اقرار کرایا۔ ع یدیعنی حاصل مطلب پر شم دینا۔ سے تھم میعنی مشتری جانا ہے کہ بدار میری لکیت ہے۔ سے دار مینی جوم تے دہ تک اس کے باپ کے تعذیبی تع

كوند فام ك سب موجود ب لين يشفع ك التي كالى تين چناني الرائل

اور فضح الا برحوازی اس مسئلہ میں فتا مساف کی خطابیان کرتے تھے اور خود ہوں نوئی ویے تھے کہ جارکوئی شفعہ حاصل ہوگائی واسطے کہ شرکت موائے اقرار بائع کے کی طرح فارت فیل سے بید فیرہ میں ہے۔ ووقت وال نے ایک بیمتان اپنے باپ سے بیراٹ پایا اور دونوں میں سے ایک وارث میں کو بیراث کا علم نہ ہوا اور اس نے نہانا کہ بیرا اس می حصہ ہے بھر اس بیمتان کے بیاو میں دوسرا نیمتان فروخت کیا گیا ہی اس نے نہتان مبید میں شفد نیمتان فروخت کیا گیا ہی اس نے نہتان مبید میں شفد میں اور دونوں میں بیرا حصہ ہے واس نے بیتان مبید میں شفد میں اور میں کی موافق میں اور میں کہ اور جہائی نے فر بایا کہ اس کو شفد باطل ہو گیا اس واسلے کہ شفد میا کہ مورث کی شرف بیے کہ بی کا حال معلوم ہونے کے وقت طلب کیا تو مشارخ نے فر بایا کہ اس نے طلب نہاتو اس کا حق شفد بائی ندرے گا اور جہائت بھی عذرتیں ہے بہ آل وق اس فی قان میں ہے۔ فان میں ہے۔

بالې جهاري:

شفيع ككل يابعض مبع كالتحقاق كے بيان ميں

ا يك فنس في الى منوليس ايك بى فنس ساك بى مند عن ايك و يدفيرنا فذه عى فريدي إلى الله في في الك ايك منول (م لی) لے الے مشام نے نے مایا کہ اکر شفع نے راستہ کی شرکت کی دجہ سے شفعہ طلب کیا ہوتو بعض کوئیں لے سکتا اس واسطے کہ اس میں بالضرورت تفريق صفعدلازم آقى باوراكراس تبكم جواز شفد طلب كيادوراس كاجوارمرف اى منزل سے ب س كوطلب كرتا ب تواس کواس ایک منزل کے لینے کا اختیار ہوگا ہوتا وی قامنی خان میں ہے۔ اگر شفیع نے جایا کہ بھٹ جی کوشفعہ میں لے اور بعض کوند لے اس اگربھن سے متازنہ ہومثلاً مشتری نے ایک دارخر بدا اور شفیع نے بھن دارسوائے بھن کے یادہ جانب جودرواز و سے متصل ہے سوائے باتی کے لیما جا باتو مارے اسحاب کے فرد کی باد خلاف اس کوابیا اختیارت موگا کر جائے تو کل نے نے یاسب چھوڑ وے اس لے كداكراس نے محوليا اور كف دلياتو مشترى كون عرائفر يق معد موجائ كى خوادا كي مشترى في ايك بى سے فريدامويا ايك في دو سے خرید ابو یازیادہ سے تی کرا گرشنے نے جایا کردویا تع میں سے ایک کا حصد لے لیے ہمارے اسحاب سے طاہر الروایة سے موافق اس کو بدا متیارت موگا خواوشتری نے دار فرکور پر فیفنہ کرلیامو باند کیا مواور یکی سے۔ اگردو مخصول نے ایک مخص سے ایک دارخر بدالو بالاجهاع فنع كواختيار موكا كدايك مشترى كاحمد ليدلغواه قبندے يملي باس كے بعد يكى فالرالرولية باس واسط كرمند ابتدا ے متفرق ہوا ہے ہی بعض کا لینا تفریق صفعہ شہو کی اور برابر ہے جائے ہرواحد کے واسلے نسف من علیحد وبیان کیا ہو یا سب کے واسط ایک عاض بیان کیا ہواور دونوں مورتوں میں جا ہے مشتری این ذات کے داسطے عاقد ہویا کسی غیرے داسطے حتی کداگر دو مخصون نے ساتھ تی ایک مخص کوفر ید کے واسطے وکل کیا چروکل نے دو آدمیوں سے دار فریدا چرفتی آیا تو اس کو بدا تقیار نہ ہوگا کہ دونوں بائعوں میں سے ایک کا حصد شغصہ میں لے لے اور اگر ایک فض نے دوآ دمیوں کووکل کیا اور دونوں نے ایک فخص سے دار خربدا تو شغیر کو انتیار ہوگا کدایک دکیل نے جس تقدر قریدا ہاس کو لے لے ال الرح اگر دکیل دس آ دی ہوں اور انہوں تے ایک مخص کے واسطے دار خریدا تو شفیع کوافتیار ہوگا کہ چاہے ایک سے لے ماوو سے یا تین سے اور امام گر نے فرمایا کداس بات میں ہم مشتری کی طرف و کھتے ہیں اور جس کے واسلے خریدا ہے اس کی طرف نیس و کھتے ہیں اور بینظر سے جاورا گر بعض میں بعض ہے متاز ہو مثلا دودازا لیک بی صفقہ می خریدے اور شفیع نے جایا کہ ایک وارسوائے دوسرے کے لے لیاں اگریشفیج ان دونوں کاشفیع ہوتو اس کو ساختیار ندہوگا ا نیں الح مالا كم شغد كے لئے لك كجت واسے۔

باري ينجر:

عم بالشفعدا ورشفعه من خصومت كرنے كے بيان ميں

دوی کے وقت تنبی ہے وقت تنبی ہے میں واخر کرنا لازم نہیں ہے بلک اس کوا ہی طرف مے خصوصت کرنا جا کر ہے اگر چہ اس نے مجلس قاضی کی میں واخر در کیا ہو گھر جب قاضی نے اس کے ام شفد کی ڈری تو شن حاضر کرا اسکا ہے اور اسلام کی ہے اور اسکا ہے اور اسکا ہے اور اسکا ہے اور اسکا ہے اور اسلام کی ہے اور اسکا ہے اور اسکا ہے اور اسکا ہے اور اسکا ہے تعلق اور

مشتری نے وہ اوشتہ ویے سے اٹکار کیا تو اس کو افتقیار ہے لیکن تفتی کوا پی ذات کے داسطے احتیاط جائے ہیں آیک تو م کوال بات پر کواہ کرے کہ مشتری نے یہ دار شفیح کو بکل شفتہ پر دکیا ہے اور اگر شفیح نے دار تہ کوریا تھے سے لیا بوتو جیسا نوشتہ میں تکھا ہے ہی تہ ہم تر ہر کرنا کہ اور اس اور اس فور ہیں اور اس کوری کے مشتری نے بیان کیا گرچا کہ جو بھاس فوشتہ میں تکھا ہے ہی تہ اہم کیا اور افرار کیا کہ میر اس واریا اس کے مشن میں بچوری تی مشتری نے بیا تھا میں ہے۔ وگرچا ہو فوشتہ دونوں پر بدی معنموں تر ہے کہ دار مید بی شفتہ نوشتہ کو پر دکیا اور باقع نے مشتری کی دضامت دی ہے میں پر قبضہ کیا اور باقع نے دائم میں ہوا ہے مسلم کی در مسلم کی در مسلم کی در اس کر ہے کہ دور کر دیا تو ان دونوں میں بچ کے احکام ابن ہوا ہے بینی نیار دویت و دنیار فیب اور وقت استحقاق کی شفد دیے کا تھا دیا گیا اور شفیح کو جو ان میں بھی کے دار مسلم کے دار مسلم کے میں میا کہ اور شفیح کو بیا تھیا رہوگا کہ جس سے بھی میار دور اور ہو اور کی ہوا کہ اس نے دار لیا ہے اس کے بیا تھی دور اور کی کہ اور مشتم کی میار دور کر دیا تو ان میں کے کو بیا تھیا رہوگا کہ جس سے بھی میار دور کی ہونے کی میار دور کی تھیت والی لے کرام میا ہو ہوسات کے موافق بیا تو ارفاد ہے کہ قبت میار دور کو گھرام میا ہو ہوسات کے موافق بیا تار فادید میں کھیا ہو ایک لے کرام میا ہو ہوسات کے موافق بیا تار فادید میں کھیا ہے۔

ا كرخريدا دهار يوعده ايك سال ك مثلاً واقع موتى لي شفع في حاضر موكر شفوطلب كيا ورجا باكداى مدت سكوعده يرادهار لے لے الو بدوں رضامندی ماخوذ مند (م) کے اس کو بدائتیار ندہوگا اور اگر ماخوذ منددائتی شہواتو قاضی شفع سے سم کا کدیاتو فی الحال شن نقددےدے امبر کریمان تک کرمیعاد آجائے ہیں اگر اس نے فی الحال شمن نقدادا کیا اور قبضہ کرنا باقع سے عاصل موا تو مشتری کے ذمد يضن ساقط موجائي اوراكرني الحال حن نقداداكر يحمشرى سے تعند عاصل كياتومشترى كحت بي ادائي من كى ميعاد بحاله باتی رہے گائی کہ بائع کوقل میعاد آئے کے والایت مطالبہ مشتری حاصل ندہوگی اور اگر شفیع نے مبر کیا یہاں تک کدمیعاد آئی توشفیع اسية حل شفعه بر موكا اوربيسب اس وقت ب كدادهارى ميعادمعلوم مواوراكر ميعادادائي مجول موجيع يحتى كثناوردندي جانا دخيره اس كے اشاہ اور شفع نے كہا كريس في الحال من دے كرمين لے ليتا مول يون تواس كوبيا اختيار ندمو كابيميط وذ خير ووفاوي عماييد على ب اكركسي ميعادفاسد كادهاد برخريدا ومرشترى فيحمن في الحال ديدياتو كا جائز بوجائي كاور شنعد ابت بوكا اى طرح اكرالي زين فرو المنت كي حمل عن مزارع كي تين موجود بي تع التي كودنت شفه طلب كر ساور مجروع عن خيار مؤبد اوراوهار بميعا وعطا و كي صورت عى مردى بكراس كافى الحال شفدي ليماجا تزيياه واكرفى الحال طلب ندكياتو شفد باطل موجائ كايرا تارغاندي ب-شافعى المذهب نے اگر بسب جواد کے شغد طلب کیا تو قاضی اس سے دریافت کرے کا کرآیا شغد بالجواد کا قائل ہے یانیس ہی اگراس نے کہا کہ ہاں تو اس کے نام شغدی ڈاکری کروے گا ورزنیس بیمراجیہ س ہے۔ زید نے عروست ایک دار بزاروہم کوفرید کر تھر دوسرے ے ہاتھ دو برار کوفرو خت کر کے سرو کردیا چرشقع حاضر ہوااوراس نے عظم اول پروار لیما جا ہاتو امام ابو بوسف نے قر مایا کہ جس کے تبعنہ ين موجود إلى سے لےكراس كو برارور بم دے كا اور پراس سے كماجائے كاكرائے يائع سے حس نے ترے باتھ فرو دت كيا ہے باتی ہزار درہم لے لےادر حسن بن زیاد نے امام الوحنيفة ، عدوايت كى كداكر شفح اليے وقت حاضر موكداس واركو دوسر ، كم باتھ فروخت كر كے ميردكر چكا ہے اور عائب ہو كيا ہے اور شفح نے اس كو كا اول ير ليما جا باتو شفح اور دوسرے مشترى كے درميان ا تا دان خرور لینی دموکد کمی کرجو پکھی خرچہ کیا اس کا تا دان جس لیا گے۔ ایسے اگر مشتری نے فریب کھایا تو علا دو خمن کے اپنا خرچہ ملارت بھی داپس الكادور شغيع والمحارمين المسكان ب على شرط مفسد التي قاسد بولى توشفه مترتب منهوكات على مجروبين كتاب من يم ب كداكرات على تمن رورے ریادہ یادائی خیار ہویا کہا کہ جب عطیت تقتیم ہوگااس وقت وامووں گائی کے قاسد ہولی تو بظاہر شفوتیس ہوسکتا لیکن محرد علی ہے کہ فی الحال الح (۱) الى صورت بل تاوان فرور (۲) جس علياب-

خصومت قائم من نہ ہوگی ہی حاصل بینکلا کہ اگر شفیع نے دار کوئے اوّل پر لینا جاہاتو اما اعظم کے فرد یک مشتری اوّل کا حاضر ہونا شرط ہے۔ بی قول امام محد کا ہے اور امام ابو بوسٹ کے قول ہی مشتری اوّل کا حاضر ہونا شرط بین ہے اور اگر شفیع نے تابع ٹانی پر لیما جاہاتو مشتری اوّل کا حاضر ہونا بلا خلاف شرط تیس ہے بیمیط ہیں ہے۔

باب منتر:

درہم لے لے بیکشمرات میں ہے۔

اس بیان بین بین میں کہ ایک دار فر وخت کیا جائے اور اس کے چند شفیع جمع ہول جانا جائے گاگر چند شفیج جمع ہوں او تیل استیفاء حقوق وقضائے قاض کے ہرایک کا حق پورے دار ہیں ٹابت ہوگا حق کہ اگر ایک دار کے دوشفیج ہوں اور ایک شفیع نے لینے سے اور حکم فضاء سے پہلے اپنا حق شفد مشتر کی کورے دیا تو دوسرے کو افقیار ہوگا کہ کل دار کے لئے دار بعد استیفاء و بعد قضاء کے ہرایک کا حق اس قدر سے سے کا دوسر سے کو اسلے تھم ہوگیا ہے محدوم ہوجاتا ہے تی کراگر ایک دار کے دوشفیج ہوں اور قاضی نے دونوں کے دوسط آ و سے اور کی شفد کا تھم دے یا پھرایک شفی نے اپنا حق شفد ندے دار کے دوشفیج ہوں اور قاضی نے دونوں کے دوسط آ و سے آ و سے دار کے تی شفد کا تھم دے یا پھرایک شفی نے اپنا حق شفد نصف دے نور کر نور نور کی کہتا ہوں کرا کی بنا براگر باٹ و شوی کے دیر یو کر زور ہم کو بنا مکان بھر کر کے باتھ فروخت کہا اور گواہ کر دیے بھر بڑر دور ہم کو بنا مکان بھر کے باتھ فروخت کہا اور گواہ کر دیے بھر بڑر دور ہم کو بنا مکان بھر کے باتھ فروخت کہا اور گواہ کر دیے بھر بڑر دور کے باتھ جو اسلے مقال مشتری ہو بات سے بی نی بڑار دور ہم کو بیا دونوں کے دوسے کے دوسے کیا ہوگیا کہ کے باتھ جو اسلے موال کا تھا تو شفی کو بی نی بڑر دور ہوگیا کہ تھا ہوگیا کہ تھا کہ میں بھر ایک کا تی اور کا کر دیے کا دوسے کی بھر بائی جو کر دوسے کی بھر بائی جو کہ بیاں کا تھا تو شفی کو بی خوالے کے تو جو بیا کہ تھر در موسی کو بھر بائی جو کر دوست کی بور سے نور کو ایک کو کر دوسی کو بھر بائی جو کہ بھر بیا کہ کا میں بھر کی ہور بائی بھر کر موسی کے دوسی کو کر ہے گھر در موسی کے دوسی کو کر دوسی کے دوسی کے دوسی کو کر بھر کی دوسی کے دوسی کو کر دوسی کو کر دیا گھر کر دوسی کو کر دوسی کے دوسی کر دوسی کو کر دوسی کو کر دوسی کو کر دوسی کو کر دوسی کر دوسی کو کر دوسی کر دوسی کر دوسی کو کر دوسی کر دوسی کر دوسی کر دوسی کو کر دوسی کر دوس

شنع اول سے اودن (ممرند) مولوائ كام كند كرى نكر كار برائ الوبائ على ب-

موكر حق شغد مشترى كود مدويا بجرشفي عائب حاضر جواتواس كويدا تقيار جوگا كدكل دار لے في البحور و مدادر الرشفيع عاضر في دار مشفوعہ کو بسبب عیب کے بعد از انکساس کے نام شغعہ کی ڈگری ہوگئی ہے واپس کردیا پھردوشفیع حاضر ہوئے تو دونوں اس دار کی دونہا کی حق شفد عمل کے سکتے ہیں اور دوشفیج و تین ہونے کی صورت عمل کھم بکسال ہے (سادی) بین ان عائب عمل سے بعدر دهر حاضر کے ساقط ہو جاتا ہا دراگر شغیع حاضر نے وارمشعو عرکومشتری سے خرید ابو پھر شغیع عائب حاضر ہوا تو اس کوا ختیارے جاہے پورے دارکو مہلی بیج پر لے لے باہد اکودوسری تج پر لے اور اگرمشتری اول دارخر بد کردہ کاشفی موادراس سے شفی ماضر فر بدلیا پر شفیع عائب ماضر ہواتو اس کوا متیار ہوگا جا ہے تصف وارکو پکٹی جے پر لے لےاس واسطے کرمشتری اوّل کوئٹ فرید اے فرید نے سے پہلے عاصل تبیس ہوا تن تا کہ اسية خريدكرن كي وجه ساس ساعراض كرف والاقرارد ياجائ إلى جب واركوشفيع حاضرك باتحدفرو فست كياتو غائب كواسط فتلاای قدرت حاصل ہوگا جس قدرمشتری اول کی حراصت کے ساتھ اس کے حصد میں آئے اور بینسف ہاس لئے کہ تا اول کے والت سبب شفعه برایک کے واسطے بورے وارے شفعہ کا موجب بوا محرشفی حاضر کاحق بسبب اس کے فرید نے کے باطل ہو کیا کیونک خریدنا دلیل احراض کے بین مشتری اوّل وشفیع عائب کاحل بورے دار میں باتی رو کمیا سوده دونوں میں تشیم کیا جائے گا اس ای اوّ اوّ لِي بر تنع فائب نصف دار کے سکتا ہے۔ اگر جا ہے تو ہورے دار کو دوسری تھے پر لے لے اس داسطے کہ سبب شغید دوسرے عقد کے والت شغیع كواسط موجب عن شعد موا كاشني ما مركاح بيل مقد كودت باطل موكيا اوردومرى فريدياس كاقدام كرنے سے بدي وجدك خرید کرنا دلیل احراض (۱) میستعلق نه بهوا پس منائب کواختیار حاصل بوجائے گا که دوسرے مقد پر بورے دار کولے لے اور اگر مشتری اقال کوئی اجنبی (۲) ہوکساس نے دارکو بزار درہم میں خرید کر کسی اجنبی کے باتھددو بزار کوفرو خت کیا پھر شفیع حاضر ہوا تو اس کواعتیار ہوگا کہ وا ب ت اول پر الے یا ت وائی پر کونکرسب وشر طاہتحقاق دونوں کا عمل ہے برایک کا کانعقاد کے وقت موجود ہے ہی اگراس نے ك الأل برلياتو واركامن مشترى الال كود ماورعبده ي مشترى الال ير موكا اوردوسر على توث جائ كى اوردوسرامشترى الماتمن يبليد مشترى سے دائي كر لے كا۔ اگراس نے بي انى پرلياتو دونوں تي تمام موجا كي كورعبدومشترى دائى پر موكا مراتى بات ہے كراكر شفيع نے دوسرے مشتری کو بایا اور دار فرکوراس کے قبعتہ على ہے تو اس کو اعتبارے کہ دوسری تع پر دار فرکور کو لے لےخوا ومشتری اوّل حاضر مو إنهواورا كريكي بع (٣) يا نياما باتواس كوايها اعتيارت وكايها ل تك كرودمرامشترى ماضر بوايهاى قاضى امام اسيجاني في فرح مخضر الطحاوي من ذكر فرما واور وكما ختلاف بين بيان كياادوامام كركى في وزكر كياك بيام امظم وامام محركا قول بواورا كرمشترى في وار مذكور على عصاف فروضت كيا يورانيين فروضت كيا يحرشني آيا وراس في بالاكد بوراواري اقل يرف سافو بوراوار السكا باور السف دار كى دومرى ت جوادل في دومر عدك باتعافرو شت كياب باطل جوجائ كى اوراكراس في باباكردومرى تع برنسف دار لے لينواس كويدا عتبار باوراكرمشترى في وه دارفروشت ندكيا بلككى مخص كوبيدكياياكى كوصدقد عى ويا اورموبوب لديامصدق عليه نے اس پر بنصد كرئيا بحر شفي حاضر بوا اور مشترى وموجوب لد (٣) وونوں حاضر جي توشفيع اس كو حقد تع ير سام كاند مقد بهديراور مشترى كا حاضر بونا ضرور بحى كما كرشفي آيادواس في فقامو بوب لدكويايا تواس كما تحديد وصومت فين كرسكاب جب تك كد مشتری کونہ پائے مجرمشتری کو پاکراس سے مقدیج پر لے لے گااوراس کا شمن مشتری کو لے گااور ببد باطل ہوجائے گاایسانی قاضی امام اسیجانی نے بلاذ کرخلاف بیان کیا ہے اور اگر مشتری نے نسف دارتھیم کر کے برد کر کے سرد کیااورمو بوب لدے اس پر تبعد کرلیا بحر شفیع المستراض يعنى كويا شفعدت مندمور لياتو شفعه جاتار بإر

(١) حُلْ وشْنعد على لينے عامراش ہے۔ (١) شَفع نداو۔ (٢) پيلے شترى كوياكراس عيكى الله الله (٣) يامعد قريايد

طاخر ہوا اور اس نے باتی نصف شفد شن او معیشن کے بوش لینا جا باتو اس کو بیا تھنیار تدہوگا لیکن اگر جا ہے تو کل کو پورے داموں کے عوض لے لیے اسب چھوڑ و سے اور (۱) ہم باطل ہوجائے گا اور اس کا تحق موجوب لدکون سے گا بلکہ شتری کو لیے گا بدائع شمی ہے۔
ایک فیص نے ایک ایسا دارجس کے دو فیص شفح ایک حاضر اور دو سرا قائی ہے تربیدا اور شخع حاضر نے شفد طلب کیا اور قاضی نے اس کے نام شفد کا تھم و سے دیا بھر دو سرا شفح آیا تو وہ اپناتی شفد شفح حاضر نے بور اور شفح تا میں قاضی نے تام میں نظر نے تھم و سے دیا ہے طلب کر سے اس کے نام شفد کا تھی موت کے اس کے نام شفد میں طلب کیا تو اور بیاس وقت ہے کہ شفح حاضر نے بور اور شفحہ شل طلب کیا ہواور اگر اس نے بدیر کی گان کہ میں فقا نصف کا شفد میں طلب کیا تو دونوں کا شفد میں طلب کیا تو دونوں کا شفد میں طلب کیا تو دونوں کا شفد میں اور ہرا یک نے نصف کو شفد میں طلب کیا تو دونوں کا شفد میں اس کا حق شفد ہا طل ہو گیا ہو جائے گا کی کو کہ سے بھی باطل ہو گیا ہے تا گا کی اور کی سے بھی باطل ہو گیا ہے تا گا کی اور کی تام کی قاضی خان میں ہے۔

## مشتری کا جوارشفیج ہے انکار کرنا اور اس کے متصلات کے بیان میں

اجناس میں گوائی اوا کرنے کی کیفیت ہوں بیان قربائی ہے کہ گواہوں کو اس طرح گوائی دیا جا ہے کہ بیدار جواس دارمید کے جوار میں والعج ہشری کے اس دارمید کرتے ہے ہے ہم لیل اسے ہم لیل ہوا میں وہ ہمک اس میں ملک ہے ہم لیل جائے ہیں کہ وہ اس کی ملک ہے ہم لیل جائے ہیں کہ وہ اس کی ملک ہے ہم لیل جائے ہیں کہ دوہ اس کی ملک ہے ہم لیل طرح گوائی دی کہ شخیج نے بدور اور اس کو بدیمیا تھا (۳) تو بیکا ٹی ہے۔ اگر شخیج نے مشری طرح گوائی دی کہ شخیج نے دور اور اس کو بدیمیا تھا (۳) تو بیکا ٹی ہے۔ اگر شخیج نے مشری سے اس بات پر سم لینی جائی آور کی ہوائی اور اس کے بدیر اور گوائی ہے۔ اور اس کو بدیمیا تھا (۳) تو بیکا ٹی ہے۔ اگر شخیج نے مشری سے اس بات پر سم لینی جائی ہوائی ہو

ا ای واسطے کے طاہرہ اس مظہر ملک ہے اور معاوش موجود میں آو ظاہری طلبت کا تھم دیا جائے گا بہاں تک کدومرا مدی ا ہنا استحقاق تا بت کرے آو اس کے گواہوں پر تھم ہوگا بھراس طاہری ملکیت کے تھم ہے وہ تھی اس دار کے ذریعیے شف کا مستحق ندہوگا کیونکہ بہاں ملکیت طاہری نہیں بلکہ ملکیت تجت تا بت ہونا ہو ہے۔ ع میرا ہے تا کہ دھیقۂ ملکت تجت ثبوت ہوا مقالہ ساقط کرنا اور گراوینا نیسی دومرے کا حق بشفہ منانا ۔ علما آنے کہا کہ و دمر کش ہونا مہات ہورنہ رام ہے۔ ع تھنید لینے کے کہا ہم تیجہ دنساف کے اجہادی ضفا ہوگئ۔

<sup>(1)</sup> أكراس خكل غلياق (٢) المحدايدم.

باب نئتر:

نفیع کے حاضر ہونے سے پہلے دارمشفو عدمیں مشتری کے تصرف کرنے کے بیان میں ا كرمشترى نے زين خريد كروه يس مارت بنائى يا بير لكائے يا كينى او كي محرشفيع حاضر بواتواس كے نام شغدى ذكرى كروى جائے گی اور شتری پر جر کیا جائے گا کہ محارت کوتو ڈ کریا ہود سے اُ کھا ڈ کر ذھی خالی شقع کے سپر دکرے لیکن اگر تو ڈ نے وا کھا ڈ نے میں زمن کے حل می ضرر ہوتو شفیع کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ذمین کو بسوش شن کے لے کر محارت و پودوں کوٹو ٹی ہوئی اور ا کھڑے ہوئے کے حساب سے قیمت لگا کر لے لے یا جا ہے قومشتری کواس کے منہدم کرنے کوا کھاڑ لینے پر مجبور کرے دوریے کم طاہر الروای کے موافق ہے اورزراعت کی صورت ش اجماع ہے کہ اگر مشتری نے زمین میں زراعت کرلی پھر شفع حاضر ہواتو مشتری اس کے اکھاڑ لینے پرمجورت کیا جائے گا بلکھیل کینے تک انظار کرے چراس کے ہام شغدی ڈگری کی جائے گی ہی زین کو پورے شن میں لے نے گا کذا فی البدائع پر جب و وز مين مشتري كے ياس چيوزي كئ تو بلا اجرت چيوزي جائے كي ادراس جنس كا أيك مسئلة قباوي ايوالليث مي باس ک صورت مدے کدایک مخص نے ایک زین سرارعت پرلی اوراس میں کیتی ہوئی پھر جب بھیتی ساگا ہوئی تو سرارع نے ووز مین مع حصد زراعت مالك زين عضريد لي مح تفقيع آياتواس كوزين اورآ دى تحيق بن شفعه في كاليكن جب تك يمين تيارند موجائ تب تك ز بین دیں لے سکتا ہے بیرم میں ہے۔ جامع الفتاوی میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے زمین خرید کراس میں کیتی ہوئی اور کیتی ہے زمین کو تقصان بهجا بمرشيع ماضر موالواس كاحمن اس زين كى ناقص مالت كى قيت براورجس روز فريدى باس روز كى قيت برتقتيم كياجائ نیں جس قدرتمن قبت ناقصہ کے پرتے میں پڑے استے کو لے لے بیتا تارغاند میں ہے ایک مخص فے ایک وارفز بدکراس کوطرح طرح كريك بيرنا توشفي كواعتياد بم إين أس داركو كرجس قدرريك سنزيادتي بوني بور دري بالركروب يتبدي ہے۔ایک فض نے ایک دار فریدااوراس کی محارت منہدم کردی یائمی اجنبی نے منہدم کردی یا خود منہدم ہوگئ پھر شفیع آیا تو اس کانٹن بی مولی عادت کی قیمت اورز مین کی قیمت رتعتیم کیاجائے سوجس قدرز من کے پرتے میں آئے استے کوشفی نے لے اوراس مسئد کے معنی ہد ہیں کہ مارت منہدم ہے اور منقوض بینی ٹوٹن عالدیاتی ہولین جب بفعل مشتری پابغعل اجنبی منہدم ہوتو بنی ہوئی مارت کی تمت رتقتيم موكا اور جب خود منهدم مونى مونى مونى عمارت كى قمت رتقتيم موكاس لئے كدراو ين كي وجه عراية والى ك حان میں داخل ہوگی ہیں اس کی قیمت اس وصف برمعتر ہوگی جس وصف براس کے متان میں داخل ہے اور خود کر جائے ہے کسی کی منان عمادا الل ايس بساس كى قيمت اى حالت يرانتهاركى جائد كى جس يرووكرى دوكى موجود يرحى كروكرز عن كى قيمت يا في سوور بماور همارت کی قیمت یا نج سودر ہم ہو پھروہ ممارت کر گئی اور ٹوٹن یاتی ہے اگر اب اس کی قیمت تمن سوور ہم ہے تو شمن قیمت زمین یا نج سو درہم اور قیمت منقوض تین سودرہم پر آٹھ جھے مو کرتقیم موگا اس شفیج اس دین کویا نے اسٹھویں جھے یں لے لے گا اور اگر عمارت جل کئی ا اس کوسل بہائے تی اور ٹوٹن میں سے مجھے ندر ہاتو شفیع زمین کو پورے ٹمن میں لے گااس واسلے کے مشتری کے یاس کوئی ایس چیز تبیس رو گئی جس كا كريم من مورا كرمشترى في من مارت كوند كراما بلكه بدوان زمين كال كوكس كم اتحد فروخت كرديا بحر شفيع حاضر مواتواس كواختيار مو كاكرت كو زكرسب كويور يمن من لے ليديد من بي اكرمشترى يعادت كو ز د الاقتفع يكوا بات كاكرتراتى باب غالی زمین کوبعوض اس کے حصر زمین کے لے لیے چھوڑ و ساوراس کو پیا تھیار ہوگا کیٹوٹن کو لے لیے ای طرح اگر کسی اجنبی نے عمارت كوكراديا موتو بھى يى تھم بال طرح اكر خودكر كى جواور توش ضائع ند مواتو بھى يكى تھم باس لئے كدي شغداس سے سما قد مو ا تال الحربم بياس وت بي كما شكاري آوت ك منانى بربور العلاق قوله السياح الفائن سي كونك و فيرمنقو الميس ربا حمیا ہے حالانکہ وہ مین قائمہ ہے اور نیس جائز ہے کہ مشتری کو مفت دے دی جائے ای طرح اگر مشتری نے دار کا درواز ہ آ فرو خت کرلیا توشفیج کے ذمدے بعقد واس کے حصد کے سماقط ہوجائے گا۔ بیسراح الوہاج میں ہے۔

اگرایک منص نے ایک وارخر بداجس میں ہے آ دھاغر قاب ہو کرمش قرات کے ہوگیا کداس میں اس طرح پائی جاری تھا کہ
اس کا روک نہیں ہوسکتا تھا قد شغیج کوا تقیار ہوگا کہ جاہے باتی کو بیوش اس کے حصر شن کے لیے ۔ اگر ایک شخص نے ایک وارخر پدکر
اس کی ممارت کی شخص کو ہید کروی یا اس کو میر تشمیرا کر اس پر کسی مورت ہے قائل کیا اور وہ مرم (منہ مرم) ہوئی تو شفیح کو اس محارت منقوضہ
لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی لیکن زمین کو اس کے حصر شن کے توش لے لیے گا اورا گرمنہ دم نہ ہوئی ہوتو اس کو اضعیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف ا

باطل كركے بورے داركو بورے تن مى لے لے يېسوط مى ب-

حد كونك إلى يعشرى في اجنى سعنادان في كرقائم مقام يبال كراياب

اگرزشن جس می کوئی تل یا جر میل نگا مواج فریدی اور تا بی شرط کرنی کدید میل میرے مول مے محر شفیح آیا اور اس وقت سك يا كل قائم في ال كواعتيار موكا كريسب في في الداورية م بالتحسان باوراً كرشفي ايدونت آياك باكع بامشترى باكونى اجنی ان مجلوں کو زیکا ہے تو مجلوں میں شفعہ نہ ہوگا لیکن اگر جا ہے تو زمین ودرخت کو بدوش اس کے صدیمن کے لے لے اور مجلوں کا حداثا لنے کے واسلے بیرکیا جائے گا کیشن کوز من وور خت و پھل کےروز مقد کی قبت (اورز مین وور خت کےروز ای کی قبت) رتشیم كريں مے ہيں جس قدر كيلوں كے يرتے ميں يرب وہ شفع كية مدے ساقط كركاس كيا جائے كا كر تيرا تي جا ہے ذہين و ور دے کواس کے حصر شن سے موش کے لے بس اگر شفع نے ان دونوں کو لے لیاددراس کے پیل بائع کے پاس رہے امام محر نے فرمایا كديه كالمشترى كوليف لازم بول محاور مشترى كويدا فقيار نهوكا كدان كودا يس كرد عدا كريكل قائم بول وكرمشترى فان يرقعنه كر كے كھا لئے يافروفت كروئے ياكمى اوروج سے اس كے ياس كف ہوئے اور شنج فياج كوليما جا باتواس كے در سے بہلول كا حصد شمن ساقط کردیا جائے گا۔ اگر بھے ایسے وقت واقع ہوئی کدورخت میں پیل نہ تھے پرمشتری کے قبضہ سے پہلے ہاکتھ کے پاس اس میں میل آئے تو اس کوا متیار ہوگا کہذین وور قت و میل سب لے لے اور بیا متیار نہ ہوگا کر بھش فیاد ربعش نہ لے اور شخع مر بوراحمن واجب وكااوراكران بجلول كوباقع بامشترى باكسى اجنبي في و دلميااوره مائع ك ياس يامشترى ك ياس موجود بي وشفع كويها فتبار بو کا کے اگر ما ہے تو زیمن وور خت کے اس کے حصہ شمن کے وش لے لے اور اگر بیال بدون کی فض کے قبل کے ملف ہوئے مثلاً جل مے پاکس اور آفت واضح سے جاتے رہے اور ان علی سے اس قدر شد ہے کہ جن کی پڑھ قیست موتو شفع کو افتیار ہوگا جا ہے ہی کو پورے شمن میں لے لے یا ترک کردے اور اگر بالع یا مشتری نے ان میلوں کوٹوئ لیا پیراس کے بعد بدون کی کے تعل کے تلف ہو ئے مثلاً پانی کی بہیا آئی اور وہ بہد مجع یا آگ کی اور چل مجے تو امام او ایست نے فرمایا کدیمی کیلی صورت سے مثل ہے اس واسطے کدید پھل منترى كي موسيط من الدران عن شغصة على بن ال كاخيال بن كرتا مول كديشترى كفل سي كف موسة يا بغيرهل مشترى كف ہوتے کیونک ریکن جب جدا ہو محفو می شخص ساقط ہوگیا ایس کو یار پیل دراصل بی جدا تھے۔ اگر مشتری نے زمین و درخت پر قبعنہ کرلیا اور اس وتت تك اس يس مجل ند تع محر مشترى كے ياس اس من كال آئے مرشفع آيا اور اس وقت تك يد كال در فت مى كے تعاق اس كو اختیار ہوگا کہ در خت وزین و پھل سب بعوش ای قدر شن کے جس بر تھ واقع ہوئی تھی لے لے اور شن میں پھے زیادتی ندی جائے گی اور اگر الي صورت من كرمشترى كے بعد مى وردت مى كال آتے بي مشترى فان كونو داليا بحر شفيع آيا اور يا كال مشترى كے ياس موجود تعرف مثل مبرخبرانا إطل كر عادر حورت مبرالكل في بعند ورخت ثر ما تيم برطرة كروفت.

تے پر مشتری نے ان کو کھا کریا فروخت کر کے اپنے پاس سے تلف کردیا تو شفیج کوا تقیار ہوگا کہ جا ہے قبین و درخت کو پورے تن بس لے لے اور اس کو پہلوں کی طرف کوئی راہ تہ ہوگی۔ بیسراخ الواباح بس ہے۔

اگروارخ بدكردويس مشترى تے شفح كے لينے سے بہلے اس طرح تصرف كيا كدائ كو بهد يا صدقد كر كے بردكرديايا كرايد بر وے دیایا اس کومبح قرار دیا اور اس می تمازی عی گئی یا پوری طرح ساس کووفف کردیا یا اس کومقبر ،کردیا اور اس می مرد ، دن کیا گیا تو شفع كوا فقيار موكا كداس كولي ليداورمشترى كالقرف أؤ د و يرقضى خان في شرح جامع صغير س بدور جانا جا بين كددارمنفو مد من مشترى كانفرنساس وقت تك ميح رب كاجب تك شفع كواسط شفعه كاسم نه بوادر مشترى كوافتيار ب كداس كوفرونت كربيا کراہ پر دے دے اور خمن وکراہیاں کو حلائل ہو گا اور اس کو پیمی انتہارے کہ دارمشنو عدکی عمارت گرا دے بااس کے مثل کوئی تصرف كر يريش عنى كوا يخقال حاصل جوكا كداس كرسب نصرفات و دريسوائ تبعندك ياجوام تبعنه كو يوراكرتا بي آياتونبيل ويكما ب كما كر شفع نے جا إكد دارمشا و يہ سے مشترى كا قبضه اس غرض سے فرز دے كديد دار كارائے باكنے كے قبضہ ملا جائے اور شفع اس سے لے لے وشفح ایسائیں کرسکتا ہے کذائی الذخیر و۔ اگرمشتری نے نصف دار غیرمقسوم خرید الوشفی اس قدر حصر مشتری جو بعید تیت کے اس کو حاصل ہوگا لے لے کا اور شفیع کو بیا عقبیار تہ ہوگا کہ اس تقسیم کو وڑ دے (۱) خواہ پیقسیم قاضی کی طرف ہے ہو یا تر اصل طرفین ہو بخلاف اس کے دوشر مکوں میں سے ایک شریک نے وارمشتر کدیں سے اپنا حصد فرو خت کیا اور مشتری نے دوسرے شریک کے ساتھ صدیانت کرایا توشفی کواس تقیم کے تو او بے کا افتیار ہوگا کو تکر جس نے مقام کرایا ہاس کی طرف سے مقد کا وا تع نبیل ہوا تھا تو ياتسيمتم بضدند اوى برجس صورت عى كفنى كتنيم مشترى أوزويي كالعتيار ند بوذوجس جانب سيمشرى ك حديس باب وای منع کوسطے گاور بی امام ابو ہوست ہے مروی ہے اور اطلاق کاب ای پردال ہے میمین میں ہے۔ دو مخصول نے ایک دارخر مدااور و ودونوں اس دار کے شفی بھی متھ اور سوائے ان دونوں کے ایک تیسر افض بھی اس کا شفیع ہے چردونوں نے اس کو ہا ہم تقسیم کرلیا پھرتیسرا مخص آیا تواس کوافتیار ہوگا کہان دونوں کی تقسیم کوتو ڑ دےخواہ دونوں نے بقضام قاضی تقسیم کرلیا ہویا باہمی رضامندی ہے بانٹ لیا ہو یہ و خرو الل المعاب ايك فنص في ايك زين مودر بم كوفريدى اوراس من يمن نكال كرسوور بم كوفرو شت كرنى بمرشق آيا اوراس ف شفد طلب كياتو يح امام الو بمرجمه بن الغصل في قرما يا كشفي اس زيين كونسف يمن يجاس درجم بس في اورتمن اس زهن كي اس تمت پرجوشی دور کرنے سے پہلے تھی اور اس مٹی کی قیت پرجودور کی گئے ہے تعلیم کیا جائے گا پھر شفع کے ذمہ سے جس قدر مٹی کی قیت یرتے میں پڑے ماقط کیا جائے گا اور قاضی شیخ علی مفدی نے فرمایا کہ تھے کے ذمہ ہے نسفیہ شمن اور مٹی کا حصر ساقط نہ کیا جائے گا۔ بھر اگرمنی نظوانے کے بعد شفع کے حاضر ہونے سے مہلے مشتری نے اس زشن کو پاٹ کرچین تھی ویسے بی کردی پھر شفع آیا تو شیخ امام ابو بھر محد بن الغصل نے فرمایا کہ مشتری کو تھم دیا جائے گا کہ جو پچھاتھ نے یا تا ہے سب دور کر دے۔ بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔ اگرا یک مختص نے اپنا نصف دارد دسرے کے ہاتھ جو تی نہیں ہے فروخت کر کے بقضاء قاضی اس کا حصہ بانٹ کردیا پھر شفیع آیا اور حال یہ ہے کہ حصہ مشترى اوردار شفح كے درمیان بالع كا حصدوا تع بولوال سے شفع كائل شف باطل شاوجائے كا كار اگر تقسيم كے بعد بالع نے ابنا حصد شفع ك شغداد إلى طلب كرنے من بملے فروشت كيا بم شفع نے شغور طلب كياتو ديكھا جائے كا كراكر قاض نے بہلے شغدا خرك واسطے تھم دیا تو اس کا شغش فتح ومشری کے درمیان برابر فعظ نصف کردے گااس واسلے کے مشتری بھی مثل شفیح کے حصد بالع کا جار ہو گیا ہے تو جار ہونے میں دونوں برابر منبرے اور اگر قاض نے بہلے شغد اوٹی کا بھم دیا توشفیج کے نام دوسرے شغد کا بھی تھم دے گا اس ل تراض يعن دونوس كى و منامندى بيهويا قاضى في اليناهن بينواده كراديا ـ (١) كيك يقتيم بعز كويوراكرتى بـ

باب نهر:

اُن اُمور کے بیان میں جن سے حق شفعہ بعد ثابت کرنے کے باطل ہوجا تا ہے اور جس سے باطل نہیں ہوتا ہے

واضح ہوکہ جن آمودے حل شفد اور اللہ ہوجاتا ہے آن کی دو تسمیں ہیں ایک افتیاری دوسری منروری مجر افتیاری کی دو تسمیں ایک مرت کیا جومری کے قائم مقام ہواور دوسری دلالت (۱) پس مرت کی بیم مورت ہے کہ مثلاً شفیع ہوں کے کہ بس اس مجد واپنی جومنا قشہ ہیں آئے دار شاس کی جواب دی کے یاتمن کے ذروار ہیں کے تکدوہ مالک ہو چکے تھے۔ مع تو زیے کا جبکہ نفیع دام دے کر لینا متورث کرے ۔ (۱) بدلالت ماقلہ ہو۔

ا كردار كامشترى كمى دوسر \_ كى طرف سے اس كريد نے كاوكل جوادر شفح نے كها كديس في اس داركا شفعدو \_ ديا حالانكماس نے جس كوديا ہے معين ندكياتو يتنايم سي ہے ہائ طرح اگر دار ميد دكيل كے بعند بي مونے كى صورت بي وكيل سے كها ك من نے اس دار کا شغد تھے و سے دیاتو رہ سلیم قیا ساواسخسانا سمج ہے اور اگر شفع نے سکلام وکیل ہے ایسے وقت کہا کہ جب وکیل اس دار کو موكل كے سپروكر چكا بوتنكيم استحسانا محج موكى اور اگر مشترى كى دوسركى طرف سے خريد كا وكيل مواور شفيع نے مشترى سے كہا ك من نے اس دار کا شفید فاص کر تھے دیاندورسرے کوؤ تسلیم موکل کے داسطے علی موگ (عا) کذائی الحید اور اگر کسی اجنبی سے فع نے کہا كمي في الدواركا شفعه و عدوالوساقد وجائك يجدورنى على بدارشفي في التداء محل اجنى عدكها كديس في الدواركا شفد تخےدے دیا ہے تیری دجدے اس کے شفعدے اعتراض کیا تو تنظیم می تیں ہواور تیا ساواسخسا نا اُس کا شفعہ باطل ندہوگا اور اگر کسی اجنی ہے کہا کہ می نے اس کا شفعہ تیری وجا تیری سفارٹ ہے موکل کودے دیایا موکل کو بر کرد ایا موکل کے لئے شفعہ سے اعراض کیا تور سليم موكل كدواسط يح بدوراس كاشفعه وإطل موجائ كايد فاوى قاضى خان بس بداور اكركس اجنى في عنا كداتوانا شغد موكل (٣)كود ، د بساس ني كهاكده على في تير عدد اسطى ديا يابيد كيا باس عدم افراض كياتو التسانا يتنايم ب كونك جب اجنی نے اس سے کہا کہ واپنا شفد ذید کودے دے اس نے کہا کدوہ میں نے تیرے واسفے دے دیا ہی بیکام بجائے جواب مے خمرایس ایا ہو گیا کہ گویا اس نے ہوں جواب دیا کدش نے تیری وجہ سے اس کا شغدز ید کودے دیا اور اگر اجنی کے تفاطب کرنے ہو شنع نے یوں کہا کہ میں نے اس وار کا شنعہ مجھے دیایا میں نے اس کا شنعہ مجھے بہد کیایا میں نے اس کا شنعہ تیرے اتحوفرو دے کیا تو یہ كام تسليم شغونين إس واسط كريكام مبتدا بخواو تواب في الماساء كا كونكم متقل عفسه بيل بدكام تسليم ند بوكاب مراج الوہاج میں ہے۔ اگر کسی اجنبی نے شفع ہے کہا کہ می تھے ہے اس قدر مال پراس شرط ہے سکے کرتا ہوں کہ تو اس کا شغیداس کودے وے پی شفیع نے وے دیا تو بہ تلیم سمج سے بے مر مال بدل السلح واجب نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ بس تھے سے اس قدر مال پر اس شرط ل و درویا مینی ولیل بے کے شخصیا منظور نبیل جا گر چدیون بی کرنایا طال ہے۔ اس کے قول میج نیفن خرور ب کساس وقت مک دار خدکورو میں سک قبضہ من بور على شفداور مدار متلكا الكفيري ب- الله السح يعي من الطل باور تنعيم شفت ي-

(۱) مشتری بر (۲) کال افتر جمهو فیه علاف و روایتان - (۲) مشتری کیل ہے۔

ے ملے کرتا ہوں کہ اس کا شفعہ برا ہوگا تو مسلح باطل ہاور شفی اپٹے شغعہ پردہ گابیتا تار خانیہ بی ہے۔ اگر شفیع ہے اجنبی نے ہوں کہا کہ بی ہے۔ اگر شفیع ہے اجنبی نے ہوں کہا کہ بی ہے دے دے اور شفیع نے اس کو میں تھے دے دے اور شفیع نے اس کو تیل کہا کہ بیسدے دے دے اور شفیع نے اس کو تیل کرلیا تو اجنبی پر مال واجب نہ ہوگا اور شفیع باطل نہ ہوگا اور اگر شفیع نے باکع ہے کہا کہ بی نے تیم کی تی بی تھے مشتری ہے کہا کہ بی نے تیم کی تی تیم کے دی تو اس کا حق شفعہ باطل ہوجائے گا اور اگر کسی اجنبی ہے کہا کہ بی نے اس دار کی خرید تھے دے دی تو اس کا حق شفعہ باطل ہوجائے گا اور اگر کسی اجنبی ہے کہا کہ بی نے اس دار کی خرید تھے دے دی تو اس کا حق شفعہ باطل ہوجائے گا اور اگر کسی اجنبی ہے کہا کہ بی نے اس دار کی خرید تھے دی تو یہ کا مشتمہ باطل ہے وہائے گا اور اگر کسی اجنبی ہے کہا کہ بی ہے دی تو اس کا حق شفعہ باطل ہے وہائے گا اور اگر کسی ہے۔

اسقاطِ شفعہ کوشرط کے ساتھ معلق کرنا 🌣

اسقاط شنعه كوشرط كساتوم على كرنانا جائز ب جناني اكشفع في بول كهاك شاسكا شنعدد بابشر طيك توسف اسط واسط خريدا مولی (۱) اگراس نے دوسرے کے واسطیخریوا موقو شغد یا طل ندموگا اور پرجواز اس واسطے ہے کربیا سقاط (۴) مثل تعلیق موتا ہے بدوجیز كرورى من باوراكر في ني الك يك كما كم من في الك كالشف كليدو إجر طيك وق الل واست فلال مخص كم بالحوفروف كيامو مكر بائع في ال كودوس عدد اسط فروعت كياتها توشيع كايركلام تسليم شفعينه بوكا فاوى فقيهد ابوالليث مي ب كما كرشفي في مشترى ے کہا کہ یں نے اس دار کا شفعہ بھے و سعدیا تکریہ بات نکل کوشتری نے بدواد کی دوسرے کے واسطے فریدا تھا تو شفیج اسے شفعہ پررہ کا \_ قاوى فعنى يم العما ب كديد كلام موكل كرواسط تسليم شفعد ب ليكن يخارون ب جوفاوي الداليات عمى فركور ب ايماى على معدد الشهيد \_ ف ذكر فراادر حادى يس بكراكر مشترى في فتنع سه كها كديس فيدوارات واسطيخ بدا بيس شفي في شفعدوسد والجار فابر مواكداس نے دوسرے کے واسطے فریدا تھا تو امام محد عنے فر مایا کہ اس کا شفعہ یاطل ہوجائے گا اورامام ایومنیفہ نے فرمایا کہ یاطل نہ ہوگا میمیدا علی ہے۔ ا كرشر يك كے موتے موت جار (يدوى) نے بہلے اپنائل شفود ، دياتو برسليم يح بحى كراس كے بعدشر يك نے بھى اپنائل شفود سويا تو پروی کوبیا عتیار ندموگا کری شفعی لے لے بیذ خبرہ میں ہاد را کر خلام ماذ ون کے داسطے تی شفعہ واجب موادراس نے شفعہ دے دیا تو جائزے خواواس پردین (قرنمہ) مو بانہ مواورا کراس کے موٹی تے بیشغہ دے دیاتو جائزے بشر طیکہ ماذون پردین نہ مواورا کر ماذون پردین موقو مولی کادے دیا اوون قلام کے اس مائز شہو کا بیسوط علی ہادر بعد مجور موجائے کے ماؤون کا شنعدد بدینا مائز نیل ہے کذا نى الا تادفانياه راكرمكاتب في ايناحل شفعد عدياتو بهى جائز بيديسوط على بالرشفي كفيروى كى كراس قدرتمن بالرجش كفين ے اقلال مشتری کے ہاتھ فرد شت کیا گیا ہے ہی اس فے شغصہ سد یا پھراس کے برخلاف فکال ہی آیا اس کا و سے بناتی ہوگیا سوار جنس كسائل بسامل يراريانى كدر كمناج بخ كاكردونول مالتول بس فقع ك فرش ديدية بس مخلف ندموتي موتوتنايم مح ريك اورشفد باطل ہوگا اورا كرغرض فتلف موتى جاتى موتو تسليم عند وك اور شفق اين شفد يرد بكابيد بدائع من ب- اكر فع كخبروى كى كدمن بزارورجم بيل ال في شفدد مديا بجرفا برجوا كرش سوديناريل كدان كي قيت بزاردرجم بي بيزارورجم سي م ب يازياده باتو ہمارے زویک اگرد بناروں کی قیمت بزاردرہم ہے کم ہوتوشفی اینے شغد پردے گاورنداس کا تنکیم کرنا سمج رے گارمسوط میں ہے۔ اگر شفع كوخردى كى كرشترى فلال مخص بهراس في شفدو دويا بجرمعلوم مواكددور الخف بي تحقيق كواس كاشفد الحي كا اوراكر خروى منى كمشترى زيد بهراس في شغور عديا جرمطوم واكرزيد وعروب وزيد كون شراس كاو عدينا سيح موكر حصد عروش ال كو اختيار ہو كا جاہے شفعہ على لے لے يہ جو برہ نيرہ على ب- اگر خبر دى كى كرفن بزار درہم بيں بس اس في شفعه دے ا دے دی مین تیراتی ما ہے اس کوفر ید کر۔ ع امام محداث کو یا بیتیاس ہول انام اعظم انتسان ہودوی مخار ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگراس نے اپنے واسطے خرید اسے قرشتھ سما قط ہوجائے گا۔ (۲) استاما کل شکھ۔

دیا پھر ہراردرہم سے کم نظا تو ووائے شفد پررے گااور ہراردرہم یازیاد ونظا تواس کائل شفد باطل ہوگیا ہے جمروش ہے۔ ا كرشفي من كوئى كل باوزنى جيز بيان كي كل يس اس في شفعه در ويا يجرمعلوم موا كرتمن ووسرى معنف كي كيل يا وزنی چیز بوشنی برمال می ایج شفد پردے گا خواہ جو چیزشن طاہر موئی بود ازراد تیت اس سے زیادہ مویا کم پابرابر موید ميدا على ب- اكر منع كوفروى كى كرفن كوئى جرفيت جيزول على سے بر ظاہر مواكدكوئى كلى ياوزنى جيز ب يا فهروى كى كرفن بزارورہم میں عرمطوم مواکثرن کوئی کلی یاوزنی چیز ہے توشفی برحال عن اپنے شغصہ پررہے کا بیٹز اللہ المعتبن على ہے۔اگرشفیج کو خبردی می کی مرس قلال چیز میں جے ہے ہیں اس نے شغید دے دیا مجرمعلوم ہوا کرمن اس کے سوائے دوسری چیز میتی ا چے وال میں سے ہے مثلا خروی کی کوشن ایک دار ہے جرمعلوم ہوا کوشن ایک غلام ہے او کاب میں امام محد نے یہ جواب فرمایا ہے كتفيع اسية شنعه يررسه كا اوركوني تنسيل ين قرماني اور فيخ الاسلام خوابرزاده فرمايا كريد جواب اليي صورت يس سيح بك جباس چزکی قیت جوش طاہر موئی ہے ہاس چزکی قیت سے جوفردی گئی ہے کم موادر اگراس کی قیت جوش طاہر موئی اس چنزی قبت سے جو خروی کی تھی زیادہ مویا برابر مولو سے علام اگر شنع کوخردی کی کرمن ایک فلام ہے جس کی قبت ایک برار دہم ہے اوراس کے ماندکوئی چیز ذوات القیم علی سے میان کی تی معلوم ہوا کہاس کا ٹمن درہم یا دینار بی تو امام اللہ نے بغیر تنعیل کے یہ جواب فر مایا ہے کھنچ اپنی شغصہ پردہ کا اور ہارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ یہ جواب الی صورت برحمول ہے کہ جب اس چیز کی قیت جو ما ہر ہوئی ہے اس کی قیت ہے کم ہوجس کے تمن ہونے کی شنع کو خبر دی کی تھی اور اگر اس کی قیت ہے جو خبردى كن حى زياده بويابرابر بوتو تحم بيب كشفيع كوشفعه بطا اوربعض مشائخ في فرمايا كه بخلاف مسئله اولى كاس (١)صورت على يتم (٢) على الاطلاق مي بـــ الركتفي كوفردى كى كرفن ايك فلام بيدس كى قيت بزاروربم به بحرظا بربواكماس كى قيت ہزاردرہم ہے کم ہے توشیع کوشنعہ مے گاورا کرظا ہر مواکداس کی قیت ہزارورہم بااس سے زیادہ ہے تو شنعہ نہ مے گا۔ اگرشیع کو خبردى كل كرشن بزاردرهم بيلى إس في شفعدد عديا جرطا برووا كرشن ذوات القيم على عدولي فيز بياو شفي كوشفعدند يطيحا لیکن اگراس چیز کی قیت بزارور ہم من ہے کم ہوتو لے گا۔ بیری بل سے۔اگر شفیح کونسف دار خرید نے کی خبر دی گئی اس نے شغصادے دیا مجرطا ہر ہوا کداس نے کل دارخر بدا ہے توشفع اپنے شغصہ بررے کا اور اگرشفیج کو پورے دار کے خرید نے کی خبر دی گی الى اس في شفيدد ، يا بحرظا برجوا كدهمترى في تصف وارخريدا بيتواس كوشفيدته مطيع اورجع الاسلام في الحري شرح بي فرمايا كديدجواب السي صورت برجمول ب كدجب آو معكاش بور ي يحمن كرير بود الأخروي كي كداس في بوراوار بزارود ام كو خريدا بي كشفع في شفعه د مديا بكرها بروواكماس في تصف دار بزاردر بم يس خريدا بي كم بادراكرايات بومثلاً اسكو خبردی می کمشتری نے پورا دار بزار درہم می خریدا ہے ہی اس فے شعد دے دیا میر ظاہر ہوا کداس نے نصف دار پانچ سودرہم مى خريدا بإضفع الني شغد يررب كابدة فيروش بـ

اكر شفيح في أو مع بن شفيدو مدياً تو يور من باطل موجائ كاورا كرشفي في نصف وارشفو بس طلب كيا تو آيايام

ا منف هم مثلاً افل مین ہوا کر تمن گیبوں وس من بیں اور وہ تنبی کے گاؤں میں پیدائیں ہوئے اس نے شفید دے ویا پھر نکلا کہ بچاس من پہنے ہیں جو شفع کے گاؤں میں پیدائیں ہوئے اس نے شفید دے ویا پھر نکلا کہ بچاس من پہنے ہیں جو شفع کے بہاں یا فراط بیدا ہوئے ہیں تو وہ شفعہ لے سکتا ہے۔ جو قبل میں اور اس کے بدل تھے۔ بدش قیر طائم بھی شفعہ سے مناسب نہیں ہے تھن میں اور اس میں ہے تھیں ہے۔ جو فرات التیم میں کھن اس میں ہے تھیں گاموا وضر باطس ہے۔

(۱) وامرے متلدی۔ (۲) جوامام گڈنے بیان فرملا۔

بورے دارے شعد کا و سعد یا ہے یا تھی سواس میں امام ابو پسٹ والم مجھے نے باہم اختاف کیا ہے ہی امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ یہ امر بورے دار کا شغصہ ینائیں ہے کذاتی البدائع اور میں اس ہاس واسطے کہ آوسط کی تنام چاہتا یاتی کاسپر دکر نائیں ہے۔ ناصر بیان ولالة ميميط سرحى من ب-اكر شفع في بالنصف واريانها في يانصف بدرياده يحديا في دكه كرفرو شت كما إورجس قدر فرو خت كياوه غير مقوم ہے و شفع کو بذر بعدا تی کے حق شغد حاصل ہوگا میراج الوہائ علی ہے۔ اگر شفع نے دارمشلوعہ کے رقبہ کا دموی کیا کہ بدیمراہ لعنی بوجہ شغعہ کے بیس (۱) تو اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اور اگر اس نے حق شغعہ طلب کرنے کے بعد دارمشغوعہ کے رقبہ کا دعویٰ کیا کہ بید میرا ہے تو اس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی بیڈناویٰ قامنی خان میں ہے۔اگر جن شغصہ ہے بچھوش میں کم کی تو شغصہ باطل ہو کیا اور پوش کو والهر كروساس كي كرح شفعد وفع ضرر كي غرض يخلاف قياس ثابت بواب بس العياض شي اس كا ثبوت فاجرنه موكا اور شرط جائز كما تهرسا قطيس موتاب تو فاسد سے بدرجداولى ن موكا چاكر شقع في كياكرجوتوف خريدا باس سے يس في ايناحل شفعه ساقط كروباس شرط سے كدجو يس فريدا باس سية ابناحل شفد ساقط كروسة شفيح كاشفد ساقط موجائ كالكريد مشترى اس جيز ے جس کوشفیع نے خریدا ہے اپنا شفعہ سماقط نہ کرے اور مالی موض کے سماتھ دس تفعہ سما قط کرنا ایک فاسد شرط ہے کیونکہ و فیر ملائم ہے اس واسطے کہ بیروش ایک کل کے اندر محض حق کے بدائے میں ایما ہے ہی ایسالینا حرام ور شوت ہے بیکانی میں ہے۔ اگر شفع شریک وجار دولوں بواوراس نے اپناو وحصد جس کی شرکت کے ذریعہ سے شغد لے سکٹا تفافر و قست کردیا تو اس کوا عتبار ہوگا کہ بعجہ جوار کے شفعہ اطلب كريديد بدائع من ب- في ابو كروسه دريانت كياكياكداك شفي في بيل مشترى كوسلام كيا جرشف طلب كيا تو في في فرماياك اس كاشفعه باطل بوجائ كاليهابى لبهت بن مساور ففرمايا بهورشخ ايراجيم بن بوسف في فرمايا كماس كاشفعه باطل شهوكا بدام محدّ ے مروی ہاور جم ای کو لیتے ہیں کذائی الحادی اور بی بخار ہے کذائی الخلاصد المضمر ات اور اگر مشتری اینے بینے کے ساتھ کھڑ ابو اور شفع في مشترى كے بين كوسلام كر كے محر شفعه طاب كياتواس كاشفعه باطل موجائے كا يخلاف اس كا كرمشترى كوسلام كياتواب اليس ہادراگراس نے دونوں ش ایک کواس طرح موام کیا کدالسلام ملیک اور بیمعلوم نیس موتا کداس نے س کوسلام کیا تو شفع سےدریافت كياجائ كاكتون ببكوسلام كيايا بيني كوين اكراس في كياكري فياب كوسلام كياتواس كاشفعه باطل شهو كااوراكراس في كبا كدين كوسلام كياتو شغعه باطل موجائ كا-امرمشترى دشفي في اختلاف كيا يعنى مشترى في كها كدتو في مير بي بين كوسلام كيالي تيرا شفعه باطل مو كيااور شفيع في كماك ي في في المجيد المام كيا بي وشفع كاقول قيول موكايدة خروه على ب-

(١) بكداور عب سائي مكت بوت كادعولي كيار

ا قوله اختمان ہے اور میں قول یہ ہے کہ جمد کا خطیہ متما ہو یا شہتہ ہوائی پرسکوت واجب ہے قوشند یا طل شہو گا۔ ع قول یہ دوایت تعمیف ہے اس ہے کہ جماعت سمن موکد دھی ہے ہے بلکہ بعض کے فزو یک واجب ہے قوشنا بہنا مقرم تبول ہے۔

<sup>(</sup>۱) شغد میرای بی فطلب کیااور پایا . (۲) الله کیزو کیدویاتناس کافل شغه وطل شیرگا . (۳) ایملی دورکعت تقل موات سنت کے . (۳) شغه مانگنے میل معدورتیش بوتا .

باب وير:

## شفعہ کے معاملہ میں گواہی اور شفیع ومشتری وبائع کے درمیان اختلاف واقع ہونے

## کے بیان میں

شفع ومشتری کے درمیان جواشگاف واقع ہووہ پاٹمن کی طرف راجع ہوگا یا جیج کی طرف راجع ہوگا ایس جوانشلاف خمن ک طرف داجع بوووتين حال سے خالي تيس ياجنس جن اختلاف ہو گايا مقدار جن جن ياصفت جن جن پير اگر جنس جن جن اختلاف ہو مثلاً مشتری نے کہا کہ میں نے سود بنار کوفر بدا ہادر شفع نے کہا کہ بزاردرہم کوفر بدا ہے قو قول مشتری کا آبول ہوگا کیونکہ جس کے بجائے می فقع سے مشتری زیادہ ہے ہیں جس سے دریادت میں اس بے ول کی المرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ بدائع میں ہے۔ اگر شفع و مشرى نيتن من اختلاف كياتومشرى كاقول تول بوكا اوردونون على بالهم تنم ندلى جائے كى۔ اگر دونوں نے اسپے اپنے كواد قائم كے توامام اعظم وامام مر كن و يك شفي كواو تول موں كاورامام الو يوست فرمايا كد كواو بحى مشترى كے تول موں كيداكر مشتری فی سفیمی قدر قرن کا دموی کیا اور باکتے تے اس سے محمن کا دموی کیا اور حال ہے کہ باقع نے بنوز قرن پر تبنز تبین کیا ہے و شفیع اس می کوبعوش اس قدرش سے جس کو یا تھے بیان کرتا ہے لے اوراس قدر کی یون قرار دی جائے گی کہ یا تھے فی مشتری کے ذیرے منا دى باوراكر بالع نے وجوى مشترى سے زياد ويتن كا دعوى كياتو دونوں سے تم في جائے كى كاردونوں تھ جير ليس كاوراكردونوں مي ے کی فقتم سے افکار کیا تو کا بر بوجائے کا کرشن کی مقد ارای تدرہ جس تدروومرا کہتا ہے ہی شفع ای تدر پر شفعہ می لے ایکا اورا کردونوں نے ممالی تو قامنی دونوں کے درمیان کے مع کردے کا اور شفع اس جے کو یا تع کے بیان پر نے (اسکتا ہے۔ اگر یا تع شن ر تبعند كرچكا مواوشفي اس من كواس قدر وامول محوض في ساسكا برس كومشترى في بيان كيا براور بالع كول را الفات ندكيا مائے گا اگر جمن كا اداكرنا خا برند بوادر بائع نے كها كديس فيدوار براروريم كوفرو عن كركتن وصول كرليا بوشفيج اس كوبراروريم ے وق لے سکتا ہے۔ اگراس نے بوں کہا کہ میں فیٹس پر قیدر کرایا اور وہ بڑار درجم ہے قواس کے قول پر النفات ند کیا جائے گاہد ہدا ہے مي ہے۔ اگر كوئى دار بعوض عرض (٧) كے خريدا اور بنوز يا جى تبند شاوا تعا كديد عرض كاف بوكيا يا مشترى نے وار پر قبعند كرايا تعا مرعرض باكت كي بندي ندويا تفاكر و في النب و حيايا باكن و مشر ي على العال طرع أوث (٣) كي كي تفق كو بعوض قيمت عرض وار خدكور شنديس لينكائ باتى روكما بربائع ومشرى في مرض فدكورى قيمت عن اختلاف كيالونتم يهائع كاقول تبول موكا ادراكر دونول عن يكى نے گواہ قائم کے توام کے کواہ تھول ہوں کے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو امام اعظم میں کے دریک بائع کے گواہ تھول ہوں ے اور میں قول امام علی ایو نوسف کا ہے۔ اگر مشتری نے ممارت وار کو کراویا یہاں تک کشفتے کے ذمہے من سے بعدر قیمت ممارت کے ساقط ہو گیا۔ چردونوں نے قیمت مخارت عی اختلاف کیا اور اس بات پر انتفاق کیا کہ خالی میدان کی قیمت ہزار درہم ہے یا ممارت میدان دونوں کی قیمت میں اختلاف کیا ہی اگرفتلا عارت کی قیمت میں اختلاف کیا توسم سے مشتری کا قول تبول ہوگا اور اگر عارت و میدان دونوں کی تیت میں اختلاف کیاتو میدان کی قیمت اتدازہ کی جائے گی اور مخارت کی قیمت کے بارے می مشتری کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ایک نے گواہ سے تو اس کے گواہ تیول موں کے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ ا بعض منول عن الكلاب كو الا يتعلى قان ورقدونول كالم في جائ كل ولايش فالم على الله برام ابويست وامام فرر س الفابراء ماعظم (۱) جس قدر ہائع نے شن بیان کیا تھا۔ (۲) اسباب موا کے نظر شن کے۔ (۳) مثلاً ا قار ہو گیا۔

متعی میں بروایت ائن سامدا مام محد سے مروی ہے کہ ایک محص نے کسی سے آیک دار فرید ااور اس کے دوالے شنع ہیں ان میں ے ایک شفع مشتری کے پاس شفعہ طلب کرنے آیا اور مشتری نے کیا کہ عمل نے بیدار برار درہم کوفر بدا ہے ہی شفع نے اس کے وال ک تفديق كرك بزاردديم دے كر ليا كرووسرے فنع نے آكراس امر كے كواہ قائم كے كيشترى نے اس كو يا في سودديم ش فريدا ہے اور راتنے اس وارش آ وحادار بوش دوسو بھاس درہم کے پہلے تنع کودے کر لے فیادر پہلا تنع مشتری ہوسو بھاس درہم واہی نے اور پہلے نے کے اس نسف دار بوش یائے سودرہم کے باتی رہ جائے گا اور بھی متعی بی لکھا ہے کہ ایک مخص نے دوسرے ے ایک دارایک براردرام کوتر ید کراس پر جند کرایا مرشفی نے آ کرشند طلب کیااورمشتری نے کہا کدی نے اس کودو برارورام کے موش خریدا ہے اور شفع نے کیا کہ بیس ملک تو نے ایک بزار درہم کوخریدا ہے کرشفع کے پاس کواہ نہ تصاور مشتری نے جو پھے کیا تھا اس برحتم كمالى من شفع في وو بزارور بم د حروار فدكوركو في الما محرود مراشق آيااوراس في فع اذل براس امر ك كواه قائم ك كه باكت في وارقلال مشتری کے ماتھ برارورہم کوفروشت کیا تھا تو دوسراتنے اس می سے نصف دار بعوض یا بھی سوورہم کے لے لے اور پہلاتنے مشترى سے اس اسف كي سے جس كودوسر ي تفع في اليا ہے يا جي سووريم واپس ليكا كار تنفي اوّل سے كما جائے كا كه جونسف تیرے بعد میں ہای بابت اگر تیرائی جا ہے ودد بارہ کواہ چی کرور نے کے میریس ل سکتا ہے۔ اس کے معن بریس کرفنی اوّل نے اگر مشترى سے بيكها كم تفيح الى ف كوا مول سے بيات ابت كردى كرفريد بعوض بزارور بم كواتع مولى ب بى جونسف مير بات على ہاس كم مقابله على با في سودر بم بوئ سويل تحد سے بائي سودر بم واليس اول كاتو اس كويدا ختيار ند بوكا ليكن اكراس في دو باره گواہ قائم مے کہ فرید بعوض بزار درہم کے واقع ہوئی ہے قواب اموسکا ہے اس کا سب وہ ہے جس کی طرف کتاب میں اشارہ فر مایا ہے کہ منع واني اسن كوابول عنظ العصف داركاستن بوكا اوراس كمتي يدين كشفع وانى كواه بركاه كرنسف داري كارآمه وياق بزاردربم كوش فريدواقع بونافتلاس ضف ش ابت موكاجس كاشفع فاني مستن بواب راس تصف من جوشفي اول كرتيزين ے اس تنفیج اوّل اسے نصف مقبوضہ کے تن میں بعوش بڑار درہم کے فرید ثابت ہونے کے داستے دویارہ کواہ چیش کرنے کا تناج موکا پھر مشرى سے بالى سودرہم ذاكرودالى لينكامستى موكار يحيد على ہے۔

فاوی عابیدی لکھاہے کی گرمشتری نے ایک دارخر بوا محرفت آیا اوراس نے مشتری کے کہنے پر ہزار درہم خمن دے کرشند

ا وشفع بي اوردونون في شفيطاب كيا-

<sup>(</sup>۱) ممارت دميدان. (۲) اواعثهادت شيكوكي وتتريدوان تكيا.

على سلطان جراس بات كواه بائ كمشرى نيا في سوده بم كوفر يدا تفاقواس كواه شيول () بون كاورا كرشفى ني بهي بزار در بهم ثمن فريد بدو في من مشرى كوله بي كان موق في بوق في باس كواه شيول ند بوس عيدا تا دفائية المام المقر الكوائي ومشرى في الدر التوق في كار بائع ومشرى في الدر التوق في الموائية والمام القر الكوائي والمام القر الدرود و دواخول في التوق في كار بوق الدر في بوق المام التوق والمام بوقي المام القر الكوائي والمام القر الكوائي والمام القول الكوائي والمام القر الكوائي والمام القر الكوائي والمام القر الكوائي والمام الكوائي والموائد في الكوائي الكوائي

قاضی کس صورت میں باوجود بکہ دونوں فریقین متنفق ہیں فیصلہ صادر نہ کرے گا ہے

منتی میں کھوا ہے کہا کہ جا کہ واقع ہوئی ہے وہ رہے کہ ہاتھ ایک دار فروخت کیا گھر ہا نئے وہشتر کی دونوں نے ہالا تفاق اقراد کیا کہ یہ خاصد تھی فاسد تھی اور شیخ ہے کہا کہ وہشتر ہوگا وہ میں شیخ ہے گئی اور دوسر سے نے انکار کیا تو اس صورت میں شیل اس کا قول ہو کی کیا اور دوسر سے نے انکار کیا تو اس صورت میں شیل اس کا قول تھول کروں گا جو صحت تھ کا مدی ہے سواگر دونوں نے ایک چیز کی دید ہے فساد تھے پر انفاق کیا کہ جس میں میں مدی فساد کا قول معتبر رکھتا ہوں تو میں دونوں کے قول کروں گا اور شیخ کے داسلے تی شفد منظم اور کی اور اس میں میں مدی فساد کا قول معتبر رکھتا ہوں تو میں دونوں کے قول کی تقد دین کی دونوں گا اور شیخ کے داسلے تی شفد منظم اور کا گور اس سے میری ہر مواد ہے کہ اگر ہائے وہشتر کی دونوں نے ایک وہشتر کی دونوں کے تو مدیون کے اس میاد فاسد یا خیار فاسد ہونے کے اگر دونوں میں سے فتا ایک سے نے بچھ میں میاد فاسد یا خیار فاسد ہونے کے اگر دونوں ہو تھے میں دونوں کی تو دونوں کی تعد تی تو تو کی تو میں ہونوں کی تعد تی تو تو کہ کی تو تو تو کہ کا تو تا مدیو نے پر دونوں اتفاق کر ہیں گو تھے کوئی میں ان (۵) دونوں کی تعد تی تو تو کی تو تو تو تو کی تو

ا یہ جدید بات باتواس پر تا بت کر تالازم ہے۔ (۱) اگر قائم کرے۔ (۲) فی بشرط خیار۔ (۳) اس سے ہم کوکوئی تقید کاروائی مقصور تھی۔

<sup>(</sup>٣) قول تفع شرطيكه وودنول كي له الكاركري (٥) اكرچه دونول كي جي يسب الفاق كي تعمد يق بوني يعني اس كوشف ها-

فتاوي عالمگيري..... جلد 🕥 ڪڙ 🕻 ٢١١ کان کتاب الشفعة

عبارت ہاورادام فقدوری نے ایک کاب میں جو پھٹی میں ندکور ہام ابو بوسٹ و تول اُن سےدوروا تنول می سے ایک روایت کے موافق قرار دیا ہے اور امام قدوری نے فرمایا کہ عابراس دوایت کے گویا امام او پوست ایسے اختلاف کواس اختلاف پرقیاس فرماتے ہیں جودونوں متعاقدین عمی واقع ہوچنانچا گردونوں متعاقدین نے باہم اس طرح اختلاف کیا کے مشتری نے کہا کرتو نے بدوار میرے ہاتھ بعوش ہزار درہم وایک طل شراب کے فروخت کیا ہے اور ہاتھ نے کہا کہیں بلکھی نے تیرے ہاتھ اس کو بعوش ہزار درہم ك فرو عنت كيا بو قول بالع كا قبول موكا اوراكر مشترى في كها كداو في بدوار مير ب إخد بعوش شراب ياسور كفرو عنت كيا باور بالع نے كماك من نے تير ب باتھواك كوبوش برارور بم كفروفت كيا بيات أول مشرك كا تبول بوكاس واسط كرشراب يحوض اح والع موتاكي مال من جائز نين باور مرى جواز كاقول اى مقد على مقبول موتاب جومقدك حال عن جائز موسط بخلاف السي مقديع ہے جو بمنیعاد فاسد ہویا بعوض بزار ورہم وایک رطل شراب سے ہو۔ اب رہانام اعظم والم محد کے زد کی سوان دونوں کے زد یک اگر ہائع ومشتری نے نساد و تھ پر اتفاق کیا اور شفیع نے دونو آ کی تھذیب کی تو ہر حال می شفیع کوشفد نہ لے گا جیسا کداس مورت میں ہوتا ہے کدوانوں نے اس بات را تفاق کیا کداس تع میں بائع کے واسطے خیار کی شرطی ، ورشنج نے دونوں کی تھذیب کی توشفع کوشف نہ لے كالبيذ خيره على بيد الركسي كهيت كاوسوال حصد بعوض تمن كثير كخريدا جرباتي كميت كليل دامول كومول ليا توشفيح كورسوس حصد بس شعد کے انہاتی میں مراکر تنبع نے اس سے اس طرح حم کئی جائی کے واقد میں نے اس المرح تھے کرنے میں تیرا شعد ہافل کرنائیں عا بالواس كوبيا عتيارند وكاس كے كراكراس في ايسا قراركياتواس بر مجميلان مندآ يكاندراكر يون متم ليتي ماي كدوالله القراركياتواس برجميلان مندآ يكاندراكر يون متم ليتي ماي كدوالله القراركياتوا تعجید ندهی او اس کو بیا متیارے اس لئے کریدائی بات ہے کہ اگراس نے معم ہونے کی صورت میں اس کا اقرار کیا او اس برایا زم ہوگی اور کتاب میں مدجو تدکور سے کو اگر اس نے اس طرح مم کئی جائی کدواللہ میں نے اس طرح کے کرنے میں جراحل شفعہ باطل کر انہیں عالاً والكاسم السكام ال كي وال ي العنال وكل رقم لني عان كري الدار الحدد الع مولى ياليد في المدارة

اجناس من الكماع الرمشترى مع كما كدمى فيدوارات تابانغ بين كواسط فريدا بواد شفع ك شفعه الكاركيابي ا كر شفيع في اب كا إقراد كما كراس كا عالى الإكاموجود بو مشترى برميم عائد ند بوكى اور الرشفي في اس ب عامالغ الا كر بوف ے الکار کیا تو تنفی ہے تم فی جائے گی کے واللہ علی بیان موں کیاس کا کوئی تایا لغ از کا موجود ہے اور اگراؤ کا بالغ ہواور مشتری نے بید واراس کے تبند می دے دیاتو مشتری کی زات سے خصومت دور ہو گئی اور جب تک اس نے بالغ بیٹے کوئیل سپر دکیا ہے ہا تک و النفح كالمعم رب كاريد خروي ي ي- اكراك عض ف ايك ورت س وكوثريد ااور جابا كداس كرفروش كرف يركوا اكر ليكرموا ي اليي خف كي جوشف كاستن بي وومريكوا بورت كاشاسانه بالاقوال مورت يران لوكول كي كواي اكراية فروفت كرنے ي ا نکار کرے مقبول نہ ہوگی۔ بدمجیل میں ہے۔ اگر ہائع کے دوجوں نے شفح پر بہگوائی وی کداس نے شفعہ وے ویا ہے اور اس وقت تک وارمیعد بالع کے پاس ہے ہیں اگر بالع اس بات کامری ہو کہ نفع نے شفعددے دیا ہے تو ان دونوں کی کوائی مقبول نہ ہو کی اور اگر بالع اس بات سے مظر ہوتو ان دونوں کی کوائی تبول ہوگی اور اگر بیدار مبیعہ مشتری کے قیند میں ہوتو ان دونوں کی کوائی مقبول ہوگی اس واسطے کہا کی صورت علی و و دواون اس گوائی سے نمایے باپ کوکوئی تق کانچاتے ہیں اور نما ک سے کوئی ضرر دور کرتے ہیں۔ اور اگران دونوں بالنوں نے شفع پر تسلیم شفعدی کوائی دی تو دونوں کی کوائی مقبول ندہ و کی اگر چددار موجد مشیری کے قبضہ میں ہواس لئے کدوہ دونوں دارمیعد مشری کے تبعد میں دیے سے مبلے ای داری بابت مصم تھاور جو من جیزیں بھی مصم ہوای چرمی اس کی گوای معبول ند ہوگ اگر چاب و وقعم ندر با ہواور بالع کے دو بیوں کی گوائی اس واسطے معبول ہوئی کدد ہے دوتوں اس دارگی بابت بھی خم ند تے۔ اور بین ماس وقت ہے کہ جب باکع کے دونوں بیٹوں نے شفی پر تسلیم شفد کی گوائی دی ہواور اگر دونوں نے مشتری پر بیگوائی دی کے اور بین میں کے مشتری کے کہ مشتری نے دار مشاوی شفیح کودے دیا ہے آوان دونوں کی گوائی تقبول نہ ہوگی خواہ بیدداران کے باپ کے قبضہ میں ہو یا مشتری کے کہ مشتری نے دار مشاوی شفیح کودے دیا ہے آوان دونوں کی گوائی تقبول نہ ہوگی خواہ بیدداران کے باپ کے قبضہ میں ہو یا مشتری کے ل منتی کی عبارت اور ع تقریرا مام قدوری علی کچھا ختلاف تبیس ب غرض بید ب کدامام قدوری نے زیادہ تنعیل فرمانی ب ع امام او بوسف ب دوروایتی جی ان جی ےایک روایت کے موافق یقول قرارویا ہے۔ ج اشاروے کر تقیس علیہ ہے بینی نیچ جس بس بائع کا خیار ہو۔

ے تبضیر میں ہواورخواہ ان کا (۱) باب اس کامری ہویات ہو بیچیا میں ہے۔ اگرایک دار تین آدمیوں میں مشتر ک ہوان میں سے ایک یادو شریکوں نے کوائی دی کہ ہم سب نے بیدار فقال محتم کے ہاتھ قروشت کیا ہے اور فلاں محتم نے ایساد کوئی کیا محرا کیے شریک المصاس ے مكر ہے تو شريك يران دونول كى كوائى جائز ندموكى اور شفيح كوائتنيار موكا كياس داركى دو تهائى حق شغد يس لے لے ادراكر مشترى نے خریے نے سے انکار کیا محر تین شریکوں نے ہیں اقرار کیا کہ اس نے خریدا ہے تو بھی ان لوگوں (\*) کی گوای باطل ہو کی محرشفیع کو ا التيار ہوكاكہ بورا دار شغدش لے ليد معموط ش بے۔ اگرا كي تفس نے دوسرے كوكى دار كے فريد نے يا فرد فت كرنے كواسطے وكل كيايس اس فريدايا قروعت كيا اورموكل كرووية الفي وتتليم تنعد كي كواى دى يس ا كرفريد في كدا سطوكل كيابوتو ان دونوں کی کوائی مقبول نہ ہو کی خواور پردار پائع کے قبضہ میں ہو یاد کیل کے یاموکل کے قبضہ میں ہواور اگر بھے ک داسطے دکیل کیا ہو اس اگردار موجد موکل یا وکیل کے قبطت میں بولؤ دونوں کی گوائی تقبول شاہوگی اس داسطے کیان دولوں کی گوائی سے ان کے باپ کونقر رہ ملک کا نکن حاصل موتا ہے اور اگر دار موید مشتری کے تیند میں ہوتو دونوں کی کوائی عبول ہوگی برجید میں ہے۔ اگر دو بانعوں نے مشتری بر موای وی کشفیے نے جس وقت تھ کا حال ساای وقت شفوطلب کیا ہے اور شفیع اقرار کرتا ہے کہ یس نے ایسا(۲) چھروزے معلوم (٣) كيابيا ورشترى كبتاب كداس في شفه وين طلب كياتو وونول باكول كي كوائ باطل موكي السيدى ان دونول كي اولا دكي كواي بحي باطل مو کی جیما کدائ صورت می فرکور مواکدوونوں نے بیگوائی دی کرشتری نے دار مید شفیع کے سپرو(۵) کرویا ہے اور اگر شفی نے کیا كديس في الى وقت الله كا حال جانا بها و حساس كا قول قول بول اوراكردون المون في كواى دى كداس في جدروز بوك جب سے مجے کا حال معلوم کیا ہے ان دونوں کی کوائی باطل موگی بشرطیکہ دارمشنو صان دونوں کے تبعد میں یامشتری کے تبعد میں موب مسوط میں ہے۔دوگواوار بات کے قائم ہوئے کہ نع نے شغیددےدیا ہاوردو کواواس بات کے قائم ہوئے کہ ہا تع وشتری نے دار معلوص وسعویا ہے قاس محص کے ام ڈگری ہوگی جس کے تعند میں دار نے کورموجود ہے۔ بیرمحیا سرحی میں ہے۔

اگردو فض مشتری کے واسطے ورک کے ضائن ہوئے گردونوں نے مشتری پر بیر گوائی دی کدائ نے وار مفتو میشقع کے پرو

کر دیا ہے تو دونوں کی گوائی باطل ہوگی ای طرح اگر دونوں نے بیر گوائی دی کہ شخصے نے شخصہ دے دیا ہے تو بھی بیدونوں بمولا کہ دونوں نے بیر گوائی تیوں اسٹے کہ ان دونوں کی گوئی تیوں شہوط میں ہے۔ اگر مشتری نے بیدار
ایک بزار در بم کوفر بیدا ہیں شخصے نے ای قد ردد بموں کے گوئی شخصے سے لیا بھر باقع نے وگوئی کیا کہ شن دو بزار در بم جی اوراس پر گواہ قائم کرد یے تو اسٹی کوفر بیدا ہوں کے اور شتری کوافقیار ہوگا کہ شخصے سے باتی ایک بڑار در بم ہے اگر جہ اس نے اقرار کیا تھا کہ شخصے سے باتی ایک بڑار در بم ہے ای مشتری کوافقیار ہوگا کہ شخصے سے باتی ایک بڑار در بم ہے ای اسباب میمن کے فرو دوراس اسباب میمن کی اوراس پر گواہ قائم کے تو ہوار اس اسباب میمن کے فرو دوراس اسباب میمن کی تو میں بہتر ہوئی کی کری کرد سے گا ہوت کی اسباب میمن کی جاتھ ہوتو مشتری بہتر ہوئی کی کری کرد سے گا ہوتا کر اس اسباب کی قیمت سے بیار در بم اسباب کی تیمت سے میں ہوتو مشتری بہتد رکھنے واپس لے گا اور اگر اس اسباب کی قیمت سے نیادہ ہوئی کی کہ شخصے واپس کی قیمت سے دی اوراس اسباب کی قیمت سے دیادہ ہوئی مشتری بھوئی تار دور بم واپس دے بیاں تک کے شخصے واپس لے گا اور اگر کسی مورت سے آگے دار یہ اس شرط سے تھاں کیا کہ گورت اس کو آیک بڑار دور بم واپس دے بیاں تک کے دار یہ اس شرط سے تھاں کیا کہ گورت اس کو آیک بڑار دور بم واپس دے بیاں تک کے

ل سين تابت بوتا ب كدار ميدان في باب كافرورى طك بير يوك في في فنع و عديا ب

<sup>(</sup>۱) مشری کے تن عمل (۲) محصے چھردوز ہوئے جب بیٹر کھی تھی اعمل نے جانا تھا۔ (۳) کا کا حال۔ (۴) کوائ مقبول ہے۔

<sup>(</sup>٥) جيها كياو بركذراب (١) تليم الداراني الشفع

انام اعظم کن دریک واے امام الا ایست وامام گر کے بقد رصد برار دونم کے شفید واجب ہوا گرددنوں نے اس مورت کے وقت مقد
کے میرش میں اختلاف کیا ایمی شویر نے کہا کدائ کا میرش ایک بزار دونم ہے اورشنج کو تصف دارشفد میں ملتا ہا ہے اورشنج نے کہا کہ
اس کا میرش پائی سودر ہم ہاور مجھ دو تبائی دارشفہ میں ملتا ہا ہے تواقع مے ساتھ شو برکا قول آبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کے
تو دونوں اماموں کن دویک مشتری کے گواہ آبول ہوں کے جیسا کہا دے گئے کر دوشدہ کی مقدار قیمت میں اختلاف کرنے کی صورت میں ہوتا ہے ہیں اگر کسی ذریک اپنی اور میں اپنی کا کسی مشل پرداؤی کیا گھرائی سائی کی مقدار قیمت میں اختلاف کرائی آبواس می مندور سے کہا ہوں کے اس کا میں میں ہوتا ہے ہیں اگر کسی مقدار قیمت میں اختلاف کیا تو قول مرق کا لینی ماخوذ مند کا
تو اس مقام پر ذریور ہے کہا م المحقم کے ذریک مقدار قیمت میں اختلاف کیا تو قول مرق کا لینی ماخوذ مند کا
شخط کے گواہ آبول ہوں کے دیمیدا میں ہے۔

ا كرايك فنس ترايك وارايك بزارور بم كوفريدا جرشقي ومشترى في باجم اختلاف كيا اورمشترى في كها كماس وارجى بيد عمارت على في ايجاد كي بي اور تنفيح في اس كى يحذيب كى توقول شترى كا قول دو كالدر اكرددنون في اسيند اسيند كا والا كائم ك توقيع ك كوا وتيول موس ك اى طرح اكروونول في زين كورخول كي نسبت ايساا خلاف كياتو بهي كي تم بي تم بيكن واضح رب كمشترى كا ق اجمی تول ہوگا کہ جب اس کا قول ممثل صدق ہوئی کر اگر اس نے ای طرح دوئی کیا کہ علی نے بدد است اس زین علی کل کے روز تیار کردیے ہیں تو اس کے اس تول کی تصدیق نے موگ اس طرح اور چیزیں جودر منوں کے ماند موں چیے مارت و فیروان ش بھی السی صورت بن می سی تھم ہے اور اگر اس نے ہوں کیا کہ بس نے دس برس ہوئے کہ اس کوٹر ہدا ہے اور اس بن بیور شبت وغیرہ سے تیار كة يراقواى كاقول بوكايم موطاي ب-اكرشترى في كما كدما لكدار في يلي مرب بالحوفظ زين فروشت كريك بمراس كى مارت مجے مبدروی کیا کہ پہلے مجھ ارت مبدر کے مرمرے باتھوز من فروعت کردی ہاور تنج نے کہا کہنس ملک و نے دواوں کوا کیمارگ فریدا ہے تو تول مشتری کا متبول ہوگا اور شفع کائی جا ہے کا اعارت شفعد سے لے برجیدا مرحی می ہے۔اگر بالع نے کیا کہٹی نے تھے محادث بیدیش کی ہے قدم سے اس کا بھول ہو گا اور محادث کو نے سکتا ہے۔ اگر کھا کہ ضرور میں نے تھے عمادت بدكردى باويها أز بوكا يبسوط على باوراكر مشترى في كما كسالك دارف بي يبيت مع اس كراست كرجواس دار عى سے بهدرديا بحرض في اور وراد يوا باور شفع في كا كريس بلك و في دار و يوا بات ففع كوفت اس قدر شف على الك ہے جس قدر فرید نے کامشتری اقراد کرتا ہے اور جس کے مبد کا مرفی ہے اس میں شغیر تبیل السکتا ہے اور ووٹوں میں سے جس نے کواہ عائم كي اس ك كواه تول مول كاور اكران دولول في اين اين كواه قائم كونو المم الويوسف كوز ديك مشرى كواه تول موں کے کیونکدان کواموں سے بہد کی زیادتی ابت موتی ہے مرامام محد کے ترویک شفی کے کوا و مقبول مونے جاہئے ہیں کیونکدان کواہوں سے استحقاق کی زیادتی تابت ہوتی ہے بیدائع میں ہے۔ اگر جارنے اقرار کیا کراس وار میں سے بیب مشتری کو ہد کیا ہے اور مشتری نے دوی کیا کہ برخر بدنے سے پہلے ہوا ہے ہی جار کوشفوند مانا جائے اس واسلے کہ مشتری باقی وارخر بدنے کے وقت حقق عرشريك تعاادر جاركبتا بكرنيل بكرخر بيناميد يبليداقع موابيل حراقد وخريداباس على مجي تعدمانا واستاو شفع كاقول تول ہوگاورا گرخر بدنے سے پہلے ہدواقع ہونے کے گواہ قائم ہو سے توصاحب ہیدینسیدی جارے باتی دارے تن شغد عی مقدم ہوگا ل العنى جو تيت الرحل كي جوائي قدر قيت دے كر شفع ال دارم كا كشفوش ليك ب-

(۱) قولداس كالعنى وكع كااوروه افي عمارت في سلي

اگر ایک مخص نے ایسے دو وارجن کا ایک شفع الماصق (جار) ہے تربدے اور مشتر ک نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو ایک بعد دوسر سے سے خریدا ہے لیس میں دوسرے وار کے حق شفعہ میں تیرے ساتھ شریک ہوں اور شفع نے کہا کہ نیس بلکرتو نے دونوں کوایک ہی صفار ش خریدا ہے کی جمعے دونوں شفد میں ملتے جاہے جی توشفی کا قول قیول ہوگا اس داسطے کے مشتری نے دونوں کے خرید نے کا تو اقرار کیااور بیام ثبوت شفعہ کا سبب ہے گاراس نے جدا جداصفاتہ کا دعویٰ کر کے اپنے واسطے حل ٹابت ہونے کا دعویٰ کیا ہے توشفیح کا تول تبول ہو گا اگرمشتری نے کہا کہ میں نے چوتھائی دارخر ہوا چرتین چوتھائی خریدا ہے لیس تیرابوراحی شنعہ چوتھائی دار میں ہےادر شفع نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے تین چوتھائی خرید کر پھر پوتھائی خرید اے تو الشفیج کا قبول ہوگا اس واسطے کے مشتری نے تین چوتھائی خرید نے کا اقرار کیااور بامرحن شلعد ابت ہونے کا سبب ہے جرائی بات کا دعویٰ کیا جواس فن کوسا قط کرتی ہے لین چوتھائی کی فرید مقدم تھی ہیں اس کے ول کی تصدیق شکی جائے گی اور اگر مشتری نے کہا کہ میں نے دارتمام ایک عل صفعہ می فریدا ہے اور شفع نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے بہلے نصف خریدا ہے ہی میں نصف لے اول کا تو قول مشتری کا مقبول ہوگا ادر شکع کو اعتباد ہوگا جا ہے کل دار کو لے لیا چوز دے یجید مرحی میں ہے۔ایک مخص زید (مثلا) نے گواہ قائم کے کہ میں نے بدد ارفلال مخص بعنی خالد (مثلا) سے برارور ہم کوخرید اے اور عمرو نے گواوقائم کے کہیں نے اس دار کا میربیت خالد سے ایک مودرہم کوایک ممینہ ہوا کرخر بدا ہے تو جس کے گواموں نے خرید کاوقت میان كيا بي اى ك ام الى بيت كى وكرى كروس كا يحراس كوباتى داريس تن شفعه عاصل بوكا اورا كريمر و ك كوابول في وفقت ندبيان كيا تو دونوں مدعوں کے واسطاس بیت کے نصفا نصف ہونے کا تھم دوں گااور ہاتی دار کا زید کے نام جس نے بورادار فرید نے کے گواہ قائم کے ہیں تھم دوں گا اور دولوں میں ہے کی کا دوسرے برخل شفسہ ندہوگا کیونک دونوں میں سے کی کا پینے خرید تا اا بت نیس ہوا۔ اگر دو دار ہا ہم طے ہوئے ہوں ادر ایک مخص نے کواہ دیے کہ علی نے اس علی سے بدوار بعوض برار درہم کے ایک مہینہ ہوا کہ خرید اے اور دوسرے نے دوسرے دار کی نسبت گواہ قائم کے کہ میں نے اس کووو مسینے ہوئے کہ فریدا ہے تو اس کی کوائی کے بیان وقت کے سوافق على اس كنام بدداردوميند يخريد في كاحكم دول كالجروومر عداد على اس كاحل شفد قراردوس كااوراكردونو لفريق كوامول ف کوائی میں وقت نہ بیان کیا ہوتو ہرا یک مدمی کے تام اس کے دار متدعوریہ کے تربیر نے کا تھم دوں گا اور کی کے داسفے دوسر کے پرخق شغیہ کا تھم ندوں گا ای طرح اگر ایک مخص اپنے وار مند کو یہ پر قبضہ کر چکا ہواور دوسرے نے ندکیا ہوتو بھی بھی تھم ہے۔ اگر ایک مدمی کے گواہوں نے وقت بیان کیااور دومرے کے گواہون نے بیان نہ کیا تو جس کے گواہوں نے وقت بیان کیا ہے اس کے نام دوسرے مدقی رحن شفعه كالحكم دول كارمبسوط على ب-ايك فخص في ايك داوخريدا يحرشف في كياكماس في يحددار منهدم كرديا باورمشرى نے اس کی تکذیب کی تو تول مشتری کا تبول ہوگا اور گواوشفی کے مسموع ہوں مے کدائی فاوی قامنی خان۔

ا قولدو كي كيا بي كواواد عاور الفظ في كا قبول بـ

<sup>(</sup>۱) مبدل خرید کے داتع ہواہے۔

شفعہ کے واسطے وکیل کرنے اور وکیل شفعہ کے شفعہ دے دینے اور اس کے متصلات

## کے بیان میں

اگر مشتری نے کسی وار کے خرید نے کا اقرار کیا اوروہ اس کے قبضہ کس موجود ہے تو اس میں شفصہ واجب ہوجائے گا اور وکیل اس میں معم ہوگا اور مشتری سے اس اسر کے کواو کہ میں نے بیدار اس کے مالک سے فریدا ہے اسکی حالت میں مقبول ندموں سے کہ جب اس كا بالك عائب موحتى كداكراس كا بالك اس وقت حاضر مواكد جب مشترى اس عرفر بدانے كواو بيش كر چكا ہے اور اس نے حاضر ہوکر جو پیخ مشتری نے اس کے مالک ہونے کا اقرار کیا ہے اس اقرار کی تصدیق کی گرمشتری نے جواسیے خرید سنے کا دعویٰ کیا ہے اس كى كلذيب كى تووه دار شفيح كى باتحد سے لے كر باكع كود مدديا جائے كا كيونك ان لوگوں كے بيان سے بيان سے كماصل ملك اس بائع کی ہادمشتری کی جانب سےاس ملک کا انتقال فابت تیس ہوا تھر ما لک دار سےاس بات رہم لی جائے گی کدواند میں نے بدار اس مشتری کے باتھ دیس فروشت کیا ہے ہیں اگر اس نے منم کھالی تو دار نہ کوراس کودایس کردیا جائے گا میراس کے بعد اگر ما لک دار کے سامنے اس بات کے گواہ قائم ہوئے کہ اس نے بیدوار اس مشتری کے باتھ فردخت کیا ہے تو خرید فابت ہوجائے کی اوروہ وارشفیع کے تبعند میں دے دیا جائے گا اور ایسے گواہ (ایکمشتری وشفیع دونوں کی طرف سے تبول یوں کے اور اگر با تع نے نتا کا اقر ارکیا اور مشتری نے الكاركيااوردارميرم بنوز بالع كے قبضت وجود بنوشند كاتكم و بعدياجائ كار يجيط على ب-اكر مشترى في استياخريد في كااقرار كا مركباكه الدالال فض كاس من محول شفونيس بوقي من وكل المصر كت ياجوارك بس وجد عاس كاحل شفعه واجب مواع كواه طلب کروں گا ہیں اگراس نے ایسے گواہ قائم کردیے تو اس بے واسطے شغید کا تھم دوں گا اوراس کی صورت یہ ہے کہ یوں گواہ قائم کرے کددارمدید کے پہلوش جوداروا تع ہے وہ مرے موکل قلائ تحف کی ملک ہے اور اگر اس نے بول مواہ دیے کہ دارمدید کے پہلوش جو دارواتع ہو ومیرے موکل کے تبندین ہے تو ہن ایسے کواواس کی طرف ہے تبول ندکروں کا اور فر مایا کدا سے مقدمہ میں موکل کے دو بیٹوں یااس کے دالدین یااس کے زوج یاز وجر کی گوائی تیول شکروں گا اور اس کے موٹی کی گوائی بھی تیول شکروں گا جب کروکیل (۳) یا موکل اس مولی کا غلام یا مکاتب موریمسوط می ہے۔ اگروکیل شغصہ نے بسیب شرکت کے شغور ثابت کرنے کا ارادہ کرے ای طرح کواہ قائم کے کہاس وکیل کے فلان مخص موکل کا اس دار مبیعہ علی حصہ بناور کواہوں نے اس حصبہ کی مقدار میان نہ کی تو وکیل کی طرف ے ایسے گواہ مقبول نہوں مے اور نہاس کے نام کل شفور کا تھا ہوگا بدذ فیروش لکھا ہے۔ اگر ایک مختص نے دوسرے کواپنے واسطے کوئی دار شغید می لینے کا دکیل کیا اور دکیل کوشن ہے آگاہ نہ کیا تو ویل سے ہر اگر دکیل نے اس قدر مال کے موض صفے کوشتری نے خریدا ہے شفعہ میں لیا تو موکل کے ذمہ اوزم ہوگا اگرچہ بیال تمن اس قدر کثیر ہو کہ لوگ اسے اعماز ہ میں ایسا خسارہ ندا تھاتے ہوں خواہ اس نے بحكم قاضى ليابو يابغيرتكم قاضى ليابو بيجيط من بساكرايك فخص في فيح كواكل كياك وارمشو عداية شغويس مير ب واسط لي ليل شفع نے اس کوظا ہر کر دیا تو دار زکورکوشفعہ میں نبیل لے سکتا ہے کیونکہ فیج کا غیر کے داسلے دار مذکور طلب کرنا اس کی طرف سے تعلیم شفعہ ہے ہی وہ تو می طلب کرتا ہے کہ موکل کے ہاتھ تھ کرے حالا تکدوہ اپنے واسلے تھ طلب کرتا تو شفعہ کا دے دینے والا قرار دیا جاتا ا ويل يعنى شفعه كويل يه كهاجائ كاكو شركت كي وجد والوي شفعه دكمتاب يا جوار بهر حال كواه ويشركر

(۱) بمقابله ومواجهامل ولك يجهون . (۲) مثلاً ون في كروكل يا شغه كيا توماة ون ميمولي كي كواس مقول ندمور .

موجب غير كواسطي والسائح طلب كرتا بي وبديد أولى شفعدد عدية والاقر أرديا جائ كا اور جب اس بات كا ظام كردينا بمنوله منعدوے دینے کے قرار دیا گیا تو خواہ شتری حاضرہ و یا حاضرت دودونوں صورتوں بٹی تھم بکساں ہے۔ اگر شفیع نے اس بات کو بوشده ركها يهال تك كدوارم شفوعه ليا يمراس بات كوظا بركيايس اكرمشترى في الني كودار فدكود بغيرتكم قاضى در ديا بوريائز ہاوردار فرکوراس کے موکل کا ہوگا کو کدا کر چدر بات طاہر ہوگئی کشفی اپناشتعبد و کے پیکا تھا پھر لے لیانیکن مشتری کا ساد کی ہے بغیر علم قاضی اس کووے دینا بمنول کر ابتدائی تھ کے قرار دیا جائے گا ہی ایسا ہو گیا کہ کویا شفعے نے شفعہ دے کر بھر موکل کے واسطے دار فركورمشترى سے فريدا ہے۔ اگر قاضى نے بحق شفعہ دينے كا تھم ديا مولا وار فركورمشترى كوواليس ديا جائے كا كيونك بديات طاہر موكى كم فتفع لينے سے بہلے شفعہ كا دے دينے والا قرار باچكا بي واكرت مواكرشترى برقاضى كا تفاء بلاسب تفالي تم تفاء باطل موكا اور وار ذكورمسرى كووايس وياجائ كايمموط على ب- اكرشفيع في مشرى كودارمه وعشف في الين كاوكل كيا تونيس مح بخواه وار ند کور مشتری کے تبعند میں ہو یا بائع کے تبعند میں ہو گذائی الحیط۔اگر بائع کودکیل کیا کہ میرے واسطے دارمشغو عد شفعہ میں لے لے تو قیاساً جائزے مراستماناً جائز میں ہے اور اگر ہوں کہا کہ من نے تھے اس قدر درجمول سے شفد میں لینے کا وکیل کیا اوراس نے لیالی اگرخرید بھی ای تدرور ہوں پر یااس سے کم پرواتے ہوئی ہے تو مض وکل ہوگا اور اگراس تدرور ہوں سے زیادہ پرواتے ہوئی ہوتو یہ معنص دکیل نه ہوگا ای طرح اگر کہا کہ یں نے تھے اس کوشفعہ عی طلب کرنے کا دکیل کیا بشرطیکہ اس کوفلاں مختص نے تربیدا ہو پھرمعلوم ہوا کہ فلاں مخص کے سوائے ووسر کے خص نے خرید اسے تو بھی میض وکل نہوگا۔ اگر شفع نے دوآ دمیوں کو شفعہ کے واسطے وکیل کیا تو دونوں میں ایک فخص کو بھا خصومت کرنے کا اعتبار ہوگا اگر چہ دومرااس کے ساتھ نہ ہو محردار مشعوصہ لینے کا اعتبار بدون دوسرے ک موجود کی کے شہوگا اور اگر دولوں میں سے ایک وکیل نے قامنی کے سامنے مشتری کوشند دے دیاتو موکل برجائز (۱) ہوگا میمسوط میں ہے۔اگر شفع نے حل شفعہ لینے کے واسطے ایک وکیل کیا تو وکیل کو بیا فتیارٹیل ہے کہ دوسرے کووکیل کرے لیکن اگر موکل نے وکیل کو اس طرح اختیاردیا بوکہ جو بھوتو کرے وہ جائز ہے تو بوسکتا ہے ہیں اگر موکل نے وکیل کوایسا اختیار دیا بواور اس سے اختیار کے مواقق اس نے دوسراوکل کرے اس کو جی اختیار دیا کہ جو محدو کر سے وہ جائز ہے واس وکل ٹائی کو بدا عتیار نہ ہوگا کہ کی فیر کووکل کرے جو عنس شنعرے واسطے دیل ہے اگر اس نے شند و سے دیا تو شنعدالاصل بین لکھا ہے کداگر اس نے قامنی کی میکس جس دے دیا توسیح ہے اورا كر فيرمجلس قاضى مين ديا تو امام اعظم وامام محر ك زويك اور بهلة ول عن امام ايو بوسف ك زويك فين مي به مارام الويوسف نے اس سے رجوع کیا اور فر مایا کہ جلس قاضی اور فیرجلس قاضی دونوں جگہائ کا شفید سے دینا سے میں بنا برروایت کاب انتفعہ کے مجلس قامنی میں دکیل ندکور کا شغید دے دیتا سمجھے ہے اور بیان کوئی اختلاف بیان تیس کیا ہے اور کتاب الوکالة اور ماؤون كبير ميں ذكر فر ماما ے كر جلس قاضى ميں وكل فركوركا شفعدد ، ويناله م الفلم والم الولوسات كنزو يك يح باورامام وراس مي خلاف كرتے إلى اس كتاب الوكلة وماذون كبيركي رويت عظاهر مواكه جوهم كتاب الشعدين فدكور بيده وفقالهم اعظم وامام ابويوسف كاقول بيريط من با اگردارم شفوع کے دو محض شفیع بول اور دونوں فے ایک مخص کواسے واسلے مل شفد لینے کا ویل کیا کس اس فے محس قامنی میں خاص ایک موکل کا شغدہ سے دیا اور دوسرے کے واسطے بورا وارشغد یس فیلیا توجیجا تزہے۔ اگر اس نے قاضی کے سامنے بیان کیا کہ یں نے دونوں موکلوں یں سے ایک کا شفور ما اور فقاد دومرے کا شفور طلب کیا تو ایسائیں کرسکتاہے جب تک بدیبان نہ کرے کہ اس نے دونوں میں سے س کا شفعہ دیا اور س کا شفعہ لیتا ہے۔ بیمب وطش ہے۔ وکیل بالشفعہ نے آگر شفعہ طلب کیا اور مشتری نے شفعہ پرو

دار فركورات موكل كے تبعنديس وسے سے بل شفيع نے اگر دكيل سے شفعہ طلب كيا تو سي ہے ا

ا كروكيل كے ياموكل كوون فراس نے يوں كوائى دى كراس نے فيرجلس قاضى ش شفدد ، ديا ہے قوش ان كى كوائى جائز ر کول کا اور دکا است او نے سے واسطے وکل یا موکل کے دو بیٹوں کی کوائل ہا ترفیش ہے۔ بیمسوط میں ہے۔ اگرا کی مخص نے اپنا وادفرو عد كرف عدواسط ايك عض كودكل كيالوداس تر بزاد درجم كوفرو خت كرديا بجرمترى سيرورجم كمنادسية اورموكل كواس معنی کا تاوان دے دیا تو فقع اس دار کوشند میں فقا بزار درہم میں لے سکتا ہے بیمچیا سرحی میں ہے۔ سمی دار کے قرید نے میدولیل نے اگروار فرید کراس پر قبعتہ کرنیا اور قبل اس سے کروار پر کورائے موکل کے قبعتہ میں وے شفع نے اگروکیل سے شغیہ طلب کیا تو مجے ہے اورا كرموكل كد مد عد عد ك احد طلب كياتو سي تين باوراس كاشفد باطل موجائ كاور يي الدر بي الدرا معتمن وقاوى كرى عى العاب ايداى اسماب منون في وكركيا بداكر بالع كى فن كالرف عدد كل عن بواد فنع اس سے ليك بور الك اس ك بعد عيم وجود مواس وجد سے كديده كيل عاقد بهاى طرح اگر ياكن كى ميت كاوسى موتوجن جيزوں كى بينا اس كى طرف سے جائز ب اس على الناد الماد بيمران الوباح على بداكر مشترى في تعني كالمسومت كرف س يهل يها كدهل فيداد الاال (عل) من محداسط فریدا ہے مراس کود سد یا مرفق ماضر ہوا تو اس محدومتری کے درمیان پرخصومت نہ ہوگی اور اکر شفع کے خصومت كرف كي بعدال في اليها كها توخصومت ال كالاست ما قلات وكى اوراكر مشترى ذكورف الدبات كواوي كاكد على نے خرید نے سے بہلے بیکما تھا کہ میں قال محض کا دیل ہوں آؤ گواہ تغیول ندہوں مے اور ایام مجدّ سے سروی ہے کہ تقرار کے حاضر ہونے تک اس کے مرے خصوص دور ہونے کے واسطے برگواہ مغول ہوں کے برجیا سرحسی میں ہے۔ اگر کسی فض کوکس وار معن کا حق شعد طلب كرنے كوا مطبوكل كيا تووكل فركور وائ ال وارك دومرے مقد مدشف مى خصومت نيل كرسكا ب كونك وكالت مقيد كرنے سے متليد جوجاتى ہے اوراس صورت على موكل نے جس واركو هين كيا ہے اس كى خصومت كے ساتھ وكالت كومقيد كرويا ہے ال ا الم و كذر يك ال وجد على جائز م كان كرز ديك قاضى كرمائ تتعدد يا جائز كي تيل يخلاف الم اعظم كري بذا آ م جوهم لكوا ب ووفظامام اعظم كفزديك جوناج بيت اگر برق شغد می جوموکل کے واسطے واجب ہو خصوصت کرنے کا وکیل کیا ہوتو البت جائز ہاد وکیل کو افتیار ہوگا کہ برق شغد میں جو میکل کے واسطے بدا ہوجائے اس می خصوصت کر سے جیسا کہ جوحقوق شغد اس وقت موجود جیں ان می خصوصت کرسکتا ہے گر سوائے تن شغد کے دین وغیر و دوسر سے کی بق میں خصوصت نہیں کرسکتا ہے کو تکدو کا است شغد کے ساتھ متھید ہے لیکن جس سے شغد ملب کرتا ہے اس بن کے اثبات می خصوصت کرسکتا ہے اور اگر کی فضی کو اپنا شغد طلب کرتا ہے اس بن کے اثبات می خصوصت کرسکتا ہے اور اگر کی فضی کو اپنا شغد طلب کرتا ہے اس بن کے اثبات می خصوصت کرسکتا ہے اور اگر کی فضی کو اپنا شغد طلب کرتا ہے اس کو اسلے کی اور میں کوئی عیب پایا کے دوئوگل کیا تو یہ وکیل اس کا خصم شاہو گا اور اگر اس دکیل نے دار ند کور میں کوئی عیب پایا اس کو افتیار ہوگا کہ اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر و سے اس کو افتیار ہوگا کہ اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر و سے اس کو انسیار ہوگا تا کہ سے حاضر ہوئے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ہم موط شی ہے۔

نابالغ کے شفعہ کے بیان میں

(۱) اس عن موكل كي تأتب بوت في طرف كالمان بياجات كالدارا (١) اورا كرموكل ال شير على ندود

بارفو(6)باب:

باب کاوسی پیمرسگا دادا پیمرسکے دادا کاوسی پیمروه وسی جس کوقاضی مقرر کرے پیمراگران لوگوں میں ہے کوئی موجود تد بوتو جس دنت بیلز کا بانغ بواس وتت اب استحقاق شفعه بريوكا بمراكروه بالغ بوااوراس كوخيار للوغ وشفعه حاصل بوالبس وه رونكاح اختيار كرع كايا طلب شفد سوان دونول من سے جوامر بہلے واقع بوگاده جائز ہوجائے گااوردوسراباطل ہوجائے گاادراس بات من حیار ہے کہ یوں کیے کہ میں نے دونوں کوطلب کیا شفعہ کواور خیار کو۔اگر ٹاپالنے کا قائم مقام ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہواوراس نے باوجود امکان کے طلب شغد كورك كياتو شغعه باطل موجائ كديرنا بالغ بلوغ كوينيجة اس كويلين كاحل حاصل يدموكا ادريدامام اعظم وامام ابويوست كا تول ہے اور اگر نابالغ کے باپ باباب کے وصی یا جو تھی ان کے مانداس کا شرق قائم مقام ہے کی فے صغیر کا شغید دے دیا تو امام اعظم و المام الويوسف كيزويك اس كاوب ويتاسح موكاحتي كرجب نابالغ اسيخ بلوغ كوينتجاتواس كوريا عتيارند موكا كيهي مشلوعه كوشفدين کے لیے خواوشفعہ دینے والے نے محکس قاصی میں شفعہ دیا ہو یا غیر عکس قامنی میں دیا ہو میرمجیط میں ہے۔ اگر مشتری نے ایک دار کواس قدرش کیر کے عوض فریدا کہ لوگ این انداز ویس اس قدر ضار وہیں اٹھاتے ہیں اور اس دار کاشفی آیک نابالغ ہے ہیں اس کے باپ نے اس کا شغید سے دیا تو امارے بعض اسحاب نے فر مایا کداس صورت میں تنظیم شغیدا مام محد کے فرد یک بھی می ہے اورامح برے کہ تسليم بالاجماع سي نيس ب-اس ويد الدخن كثير موت كاعث باب اس كرين كا التياريس ركمتا باورطلب شفعه ے سکوت کرنایا شفعہ دے دینا جمع مح موسکتا ہے کہ جب و محض اس کو لے سکتا ہو اس نایا لغ دفت بلوغ کے اسپنے استحقال شفعہ یہ ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔ اگر خرید شےمشعو صری اس کی قیمت ہے بہت کم جمن پرواقع ہوئی محرنایا لغ کے باپ نے اس کا شعد دے دیا توامام اعظم سدوایت ہے کہ بیجائز ہاورا مام مر سعدوایت ہے کہ بیٹل جائز ہاورا ما مابو بوسٹ سے اس عمل کوئی روایت نیس ہے۔ ميكانى من بايك فنس في اين الله ال كرك كواسط ايك وارخريدااورباب ين وس كاشفع بقو مار عزد يك باب اس كوشفعد عن كيسكتاب جبيها كماكر باب قراية نابالغ الركه كا مال اسية واسطيخريد اتوجائز موتاب يمركن المرح شفعه عن كان كي صورت ہے کہ بول کیے کہ یں تے اس کوفر بدا اور خود شفعہ یں لے لیا اور اگر بجائے باپ کے باپ کاوسی ہو ہی اگروسی کے اس دار کے لینے میں نا پالغ کے حل میں منفعت موسٹلا خرید بغین بیسروا تع موئی کروار کی قیت مثلاً وس درہم تھی اوروسی علے تے میار و درہم کوخریدا تواسافین بیروس کی جانب سے اجنی کے ساتھ اس کے تقرف کرنے میں برواشت کرایا جاتا ہے اوروسی کے خودشعد میں لینے سے ب فبن مرتفع بوتا ہے جب الی صورت مولی تووسی کا شفعہ مل اینا تایا لغ کے جن میں نافع مفہر اتو بالیاس قول امام اعظم و دورواجوں میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو بوسف کے فزد یک وصی اس کوشف یس اے سکتا ہے جیسا کداگروسی نے مال صغیر میں سے کوئی چیز استے واسطفريدي توالي صورت مي جائز ب- اكروس ك شغدي بدار لين من بالغ كان ص منفعت ند مومثلا وار فدكور كافريد بالغ کے داسطے اس دار کی تیت کے برابرشن پر واقع ہوئی تو بالا تفاق وسی کوشفعہ میں لینے کا اختیار نہ ہوگا جیسا کہ اگر وسی نے اپنے واسطے نابالغ كاكوئي مال اس كي تيت كے براير تمن برخريدنا جا بالا تفاق جائز تيس ہے پير جس صورت ميں وصى كوشفعه ميں ليما جائز بياتو وسی ہوں کے کہ میں نے خرید کیا اور شغعہ طلب کیا چرقاضی کے پاس مرافعہ کرے تاکہ قاضی اس نا بالغ کی طرف سے ایک کار پردازمقرر کرے کہ جس ہے وصی شغصہ میں لے لے اور ای کوشن وے دے چھروہ کار پر دازیشن لے کروسی کودے دے گا۔ بیمجیط میں ہے۔ ا خیار دوغ برکہ چین میں وائے باب داوا کے می ولی نے اس کا تکاح کیا تھا اب اوغ کے وقت اس کوا تقیار ہوا کہ جا ہے تعظم کروے مرتا خیرے باطل ہو كائي اكري شفدول خيردونون جمع بوت الخير على الوروسي ينى اكروسي شفيدس القويطور جائز تابائغ ك ومديكا أكر چنبن يرب يين وسي کےخودائے\_

اكرباب نے ايك دارخ يدااوراس كا تابالغ بيااس كاشفع بي ساب في تابالغ خدكور كردا سط شفورطلب ند كيا يهال تك كمنابالغ فدكور بالغ موكياتو بالغ كويدا فتيارنده وكاكروار فدكوركو شغويس لاس واسط كداس كاباب بجن شغو ليندي وقادرتها كيونكر فريد كرنا شغديس لين كامناني نيس بين إس كاشغد يسكوت كرنا شغد كامبلل موكيا باوراكر باب في اينا كوني دار قرو دت كيااور اس كانابالغ الركاس كاشفيع باورباب في اس كاشفعه طلب مدكياتواس كاشفعه باطل مداد كاحتى كدجس ومت نابالغ زكور بالغ مولواس كو منعد على لين كا عتبار موكاس ويرست كدباب ال صورت على تنعد طلب كرف يرقادر ندتها الى الن كدوى بالع تعااورا يدخف كا سكوت كرنا جوكيل \_إسكاب شغد كاميطل تيس موتاب- اكروسى في ايتاكونى دار قروشت كيايا اسد واسطيخ يدكيا اورنا بالغ اس كاشفيع ہے مرومی نے اس کے واسطے شفعہ طلب نہ کیا تو نابالغ آپنے شفعہ پررہے کا حتیٰ کہ جس دفت بالغ ہوتو نے سکتا ہے بیدذ خبر و وجیط سرحسی ش ہے۔ مگر واجب سے ہے کہ جس صورت میں باپ نے اپنے واسطے کوئی دارخرید ااور نا بالغ اس کا شفیع ہے تو اس صورت میں جواب میں تفصیل ہونی جا ہے لیتن اگر نابالغ کے واسطے بینی اس کے حق میں کوئی ضرر نہ ہومثلا اس دار کی خربداس کی قیمت کے برابرشن پر یا قیمت ےاس قدرزیادہ شن پر کدایس زیادتی کولوگ اندازہ میں برواشت کر لیتے ہیں واقع ہوئی ہوتو ورصورت باپ کے سکوت کے نابالغ کو مجى بعد بالغ مونے كي استحقاق شفعه نه وكا (١) اور اگر تابالغ كواسط لينے على ضرر بود شفا باپ نے دار ند كوركى قيمت سے اس قدر زياوه مثن دے کرخر بدا کما کی زیاد تی کولوگ اینے انداز ویس برواشت بیس کرتے جی اور باپ نے اس کے واسطے شغدیس لینے ہے سکوت كيا تونابالغ كوبعد بالغ مون كاستحقاق شفد موكا كيونك باب كونابالغ ك مال عن السيخ ساتهداس طرح تصرف كرن كااعتيارتيس ہے کہ جس میں نابالغ کے عل میں ضرر ہولی اس صورت میں باپ کونابالغ کے واسطے شعبہ میں لینے کا اعتبار ہی نہ تا اواس کا شعبہ لینے ے سکوت کرنا شفعہ کامبطل ند ہوگا میجید جی ہے۔ اگر باب نے یاوسی نے کہا کہ ٹی نے نایا لغے کے واسطے بیدوار بعوش بزار ورہم کے خريدا ہے۔ پل شفع نے اس سے كما كرتو ضدا سے دُركرتو نے اس كو پانچ سودرہم كوخريدا بير يس باوس نے اس كول كي تقد ال کی و نابالغ کے حق میں ان کے ول کی تقعد این ندی جائے گی اور شفیع اس کو برارور ہم میں اے سکتا ہے لیکن اگر شفیع اس بات کے کواہ قائم كرے كدمشترى فياس كويائي سودرہم من خريدا بن البت تقديق موكى بيتا تار فائدين ب-

یاپ نے اگراپنے نایالغ کڑنے کے داسٹے کوئی دارخریدا پھراس نے اور شقیج نے ٹمن میں اختلاف کیا تو ہاپ کا قول تبول ہوگا کے ذکھ ہاپ شفیج کے ٹمن متد تو یہ کے کوش شفیج کے مالک ہونے سے انکار کرتا ہے اور اس صورت میں باپ پرقتم عاکم ذیل ہوتی ہے اس ایس کشریں برس کر جسم میڈ قبید ہے میں میں میں میں

الے کہم سے انکار کرنا کھ مغیرتیں ہے۔ ریجیا عی ہے۔

باب نبرقوك:

ا گرخر بدبعوض عروض واقع ہوتو اس کے علم شفعہ کے بیان میں

اگرمشری نے فریدا تو ضروری ہے کہ یا تو الی چیز کے کوش فرید ہے گاجس کا حک موجود ہے جیسے کی ووزنی وعددی چیزیں جو باہم متقارب ہیں یا الی چیز کے کوش فرید ہے گاجس کا حک میں ہے جیسے قدروعات متقاویۃ حل کیڑے کے یا جیسے فلام اور اس کے مانند چیزیں ہیں اگر اس نے الی چیز کے کوش فریدا جس کا حل موجود ہے تو شفیج اس کو بعوض حل کے لئے لے گا اور اگر الی چیز کے کوش فریدا جس کا حق موجود ہے تو شفیج اس کو بعوض حل کے لئے لئے اور اگر بائع و مشتری کے کوش فریدا جس کا حق بیا ہم تقاویۃ ہوتا ہے۔ اور اگر بائع و مشتری کے کوش فریدا جس کا چیزی جن می باہم تقاویۃ ہوتا ہے۔ (ا) کینکہ تقدیا الی ہوتا یا

ا مام محد نے کٹاب الاصل میں قربایا کرا کرا کے محص نے ایک دار بعوش ایک غلام معین سے فریدا اور شفی نے وار زکور بعوش ملام معين كى قيت ك بحكم كاس الرائم وه فلام التحقاق ابت كرك الرامي توشند إلل موجائ كاروه وارخ كورك في عدل العلام يظم الدونت ب كافت في في وار فركور بعوض تيت غلام كي تكم قاضى ليا مواور اكر مشترى في الغير تم قاضى وه وارشفي كوبوض قیت غلام ندکورے وے دیا ہوہی اگرمشتری نے شفع ے غلام ندکوری قیت بیان کردی ہوکداس قدرے بیاں تک کمشن برطرح ے معلوم ہو گیا پھروہ فلام استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کودار ذرکور لینے کی کوئی راہ تدموگی اور مشتری کا اس طرح دیا ازمر نواج قراردی جائے گی اور باکع کے واسطے شتری پر دار فرکور کی تیت واجب موگی اور اگر مشتری فیضی سے خلام کی تیت مفسل نہ بیان کی مو بلک بول كها كديس نے تھے بيدار بنوش قيمت غلام فركور كديا تو مشترى كوالنتيار موكا كداس صورت بي دار فركوشني سے واليس لے بيلط عملها ب-اگرفلام كوش أيك دارخريدا جرفلام عي جيب إكراس كودايل كرديا تؤدارمشنو يركشفن اس فلام مح وسالم كى قيت ك بدل يا وكار مقدي من مح سالم غلام عمراتها أور شفع يرويسي غلام كى قيت واجب بوكى جومقد عى عمراتها اوراكركونى غلام بعوض كى دار كفريدا توبيه مورمت اورداركوبوش غلام كفريد في مورست دونول يكسال ين ربيم موط عي براكر كم فخف ف فيرك غلام كموض أيك دارخر بدااور ما لك غلام في اجازت و مدى الوشفيج كوشف كالسحقاق موكا اورا كرمين كلي ياوزني جيز كموض خريدا كريدجيز استحقاق بابت كرك لے لئ كل توشف باطل موكيا كيوك جب كلي دوزتي جيز مقد شي معين قرار پائي ہے تو اس كاوغلام كا يكال عم موتا إدراكر كملى إوزنى جيزمترى كورقرار إلى اوراس فيدامو في يمل اداك كروى مروه استحقاق على ليل من وشفع كا شغه بحاله رب كا كيونكه جب كملي ياوزني جيز بلوروين كمشترى كي ذميشمرى تواس كااور درابم كالجسال تكم بمنتمي على بروايت ائن ساعة كام محر سيم وى ب كدايك فض في دوس سايك دار بعوض ايك كركيبول معين يا فير ك شركوف من ل عرض بمعنى اسهاب. ع قول او اكروى يعنى اكرج وه جدائى يريط اداكروسة يحى وهدين بوت عدارة سهوكى اورشند يالى رب كاادريد مطلب نيل كما أكرابحي ادانه كرسطة شقعت وكار

خریدااوردونوں نے باہی بغر کرنیا پر شہر مروسی شفح نے دار مشتو یہ کے شغد کا تناصر کیا اور مشتری پر شفح کی و گری ہوگی اور دار فد کور کو فدی سے یامر ویس قور میں قبر اسے کراس کو دیس اس کے مروش اس کے برد کرنے کا قصد کر کے مروش اس سے ان گیہوں کے شل کو فدی تیمت لے کر دار فد کوراس کا دار مشغو عدم ویس سے ان گیہوں کی کو فدی تیمت لے کر دار فد کوراس کو وے دے اور منتی میں دومرے مقام پر فریلیا کہ اگر ایسے ایک گر گیموں کی قیمت دونوں جگہ کیاں ہوتو جہاں شفح کے نام شغد کی کو وے دے اور منتی میں دومرے مقام پر فریلیا کہ اگر ایسے ایک گر گیموں کی قیمت دونوں جگہ کیاں ہوتو جہاں شفح کے نام شغد کی ذکری ہوئی ہو وہیں مشتری کو گر وے دے بی اگر قیمت میں تفاوت ہوتو دیکھنا جائے کہ جہاں شفح دینا جاہتا ہے اگر وہاں اس کر کی مشتری کو اعتبار ہوا ہوا ہوں ہو گر ہمتری کو تیمت دے دے یہ کیا تو یہ مشتری کو اعتبار ہوا کہ متابور کی تیمت موضح خرید سے مساوی ہو دہاں شتری کو تیمت دے دے یہ کیا تھا ہے گر کیا گر آئے ہوارے گر کی کو گر گر ہواں کی قیمت کے بدلے لے گا گذائی افکائی۔ گر گول کے باٹھا نے سے مشتری کو تیمت کے بدلے لے گا گذائی افکائی۔ کارس جو دی تھو وہ کھو کی تھا تھا تھو کہ کو دی گا گذائی افکائی۔ باس جو دی ہو دی ہو دی گول کے باٹھا نے کہ خول کیا گذائی افکائی۔ باس جو دی ہو دی ہول کو دی ہول

فسخ ہیجے وا قالہ میں استحقاق شفعہ ہونا اور اس کے متصلات کے بیان میں

ا گر مشتری نے دار فرید کردہ میں بعد قبعنہ سے میب یا کر بسب میب سے اس کووائی کیا اور بیامراس دفت واضح ہوا کہ شفع ابنا شغددے چکاہے تو پھر شغیج کوا القیار ہوگا جاہے بیددار شغدی نے لے بشر طبیکہ حیب کی دجہ سے دائیں کرنا بغیر تھم قاضی داتع مواموادرا کر بھکم قامنی واپس کیا ہے توشفی اس کوشفعہ بی نہیں لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے دار فدکور حیب کی وجہ سے قبضہ سے پہلے واپس کیا ہی اگر مجهم قاضى والبس كيا توشفي كواسط شفعدنه وكااورا كربغيرتكم قاضى والبركياتو بهى امام ميز كزديك يبي تقم بيمركم بنابرتول امام اعظم وامام ابو يوسف كم مشائخ في اختلاف كيا ب بعض مشائخ في فرمايا كشفيع كواستحقاق شفد موكا اور بعضول في فرمايا كدند موكا اوراكر مشترى نوار فركور يخيار روبت بايخيارشرط واليس كيابهونو شفيع كواز مرفوا يخقاق شفعه ماصل شهوكا خواه بيوالهى قبضد يبلي واقع بوكى او یا تبطرے بعدواتع مولی موخواہ اجی رضامندی سےواقع مولی موا بغیریا جی رضامندی کےواقع مولی مور محیط میں ہے۔اگر شفح نے شنعدد سے دیا پر مشتری نے دار معید واپس کیا ہی اگر ایسے سب سے واپس کیا جو برطرت سنے ہے جیسے خیار رویت یا خیار شرط کی وجہ ے وا ہی کرنا یا عیب کی وجدے تبضدے پہلے بغیرتم قامنی یا بھم قامنی واپس کرنا یابعد قبضد کے میب کی وجدے بھم قامنی والی کرنا تو السي صورت عي شفع كواز مرفوا سخقال شفد حاص شهوكا .. اكروايل كرنا اليصعيب يدوجوباك وشترى كون عي فنع اورتيسر ي ي حق من ع جديد بي يسي بعد بغير كم واضى بسب ميب كواليل كيايا اقال كرايا توشفي كواسط ازمر نواسخة الي شفد ماصل موكا \_ اكتفع في اولا شعدندديا مويهان تك كربائع ومشترى في الم عقدي كوفي كراباتوح شعد باطل شدوكا خواه يدفع اليسب ے ہوجو ہر طرح سے فتح ہے یا ایسے سب سے ہوجو بعض وجہ سے فتح ہے اور بعض وجہ سے بچے جدید ہے بیرة خمرو میں ہے۔ اگر کسی مخف نے کوئی داریاز مین فریدی پر شفیع نے اپنا شفعہ دے دیا پھر باکٹ ومشتری دونوں نے با تفاق اقر ارکیا کہ بدیج بطور تلجیر بنتی ادر مشتری نے مع ذكور باكع كووا يس كردى توشفع كواسطياز سرنوا الخفاق شغد حاصل ندموكا كوتكه حليم شغد كے بعد شلع كا بجرح تنبيل ربايس ان وونوں کا اقراراس کے بطلان می کو مصمن نیس ہے سو تیجہ ان دونوں کے اقرارے تابت ہوگا اور بیدا نہی بسیب تلجیر ہے ہوگی اس شفیع کوازسر نواستحقاق شفعه حاصل ند ہوگا اور منتقی میں الکھا ہے کہ ایک فض نے ایک دار فرید کر قبعنہ کرلیا اور شفیع نے شفعہ دے دیا مجر مشتری

نے کہا کہ میں نے تو اس دارکولااں فض کے واسط خریدا تھا اور شفع نے کہا کہیں بلکہ تو نے اپنے واسط خریدا تھا اوراب تو بیاز سر نویج

کرتا ہے ہیں میں اس بڑج پر بروار شفعہ میں لے لوں گا تو قرال شفح کا تبول ہوگا ہی اگر قلال فخص عائب ہوتو شفح کو افتدار شہوگا کہ دار

مذکور لے لے یہاں تک کہ ووقف عائب آجا نے اورا گر شتری نے کہا کہ میں اس بات کے گواہ قائم کرتا ہوں کہ جھے فلاں شخص نے ایس عظم دیا تھا اور میں نے اس کے واسط خریدا ہے تو اس دگوئ کے گواہ مشتری کی طرف سے مقبول ہوں گے جب تک کہ وہ تحق عائب

حاضر تنہ ہوجائے یہ مجیوط میں ہے۔ اکر شفح نے شقعہ و سے دیا ہی مشتری نے بالع کے واسطے ایک دوز کا خیار دیا تو یہ جائز ہے ہم اگر بالح کے اس دن میں بڑے تو روی آتو یہ جائز ہے ہم اگر بالح کے اس دن میں بڑے تو روی تو ایس بازے ہوا کر نے گواہ مشتری کی کہ شفح کو از سر نوح کی شفور حاصل نہ دوگا اور حسن بن زیاد نے اہا م ایو ہوست سے دوایت کی کہ شفح کو شفور حاصل ہوگا کذائی محیط السر شدی۔

باس بندر ہو رہی :

## اہل کفر کے شفعہ کے بیان میں

ا كرايك العراني في ووسر عاصر الى سے ايك دار بعوض مر داريا خون كخريد الوشفي كدداسط اس مي حق شفعد ند موكات ا میک وی نے دوسرے وی سے ایک دار بعوض شراب کے خربدا اور ان دونوں نے باہم جمند کرنیا پھرشراب لدکورسرک مو کی پھر بائع و مشترى دولوں مسلمان ہو كئے كرنصف دارا تحقاق ميں لياليا كيا كائتنج ماضر بوائز نصف داركونصف شراب كى قيت كے بدلے لے کے اور نصف سرکہ کے بدیے نیس کے سکتا ہے بھرمشتری اینے باقع ہے آ وحاسر کہوائیں نے گا اگر بعینہ موجود ہواورا کراس نے تلف کردیا ہوتو نصف سرکہ کے شکل واپس کے ایم بیچیا جس ہے۔ اگر ایک ذی نے دوسرے ذی سے ایک دار بعوش شراب یا سور کے فریدااور اس كاشفيع كوئى ذى يامسلمان بيتو مار سامحاب كزديك شفعدواجب موكا فيرجب شفعدواجب مواليس اكرشفيع ذى موتو دار مشفو مرکوشراب ند کورے شل اور سورکی تیمت سے بدلے لے ایکا اور اگر سلمان ہوتو دارمشفو مرکوشراب وسور کی تیمت سے بدلے لے گایہ بدائع میں ہے۔ایک دار بجوش شراب کے فرد خت کیا میاوراس کے دوشقیج ہیں ایک کا فرے اور دوسرامسلمان ہے تو کا فراس میں ے تصف دار کونسف شراب کے بدلے لے اورمسلمان نصف دار کونصف شراب کے بدلے اے کا اور اگر شن میں سور قرار پائی ہوتو ہر شفع نصف قیمت کے بدیے کے بیچیا مزحی میں ہے۔اگراس کاشفیج ایک مسلمان اورایک ڈی ہو پھر ڈی مسلمان ہو گیا تو ڈی بھی اس میں سے نصف دار بعوض نصف شراب کی تیمت کے لے گا جیسا کہ اگر وقت عقد کے مسلمان ہوتا تو بھی تھم تھا اور اس کا شغد، باطل نه ہوگا میکانی میں ہے۔اگر کوئی دار بعوض شراب کے خریدا پھر بائع دمشتری میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور ہنوز شراب پر قبصہ نہیں ہوا ہاوردار پر قعنہ ہو گیا ہے یانیس ہوا ہے تو فوٹ جائے گی لیکن شفع کاحق شفعہ باطل ندہو گا ہی اکر شفع مسلمان ہو یا جس سے لیتا ے و وسلمان ہوتو شفیح اس کو قیمت شراب کے بدلے لے لے گا اور اگر دونوں کا فر ہوں تو شفیح اس دار کواس شراب کے شل کے بدلے لے اور اگر شراب پر تبند ہوجائے کے بعد دار پر قبندہ ونے سے پہلے بائع ومشتری دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو کیا تو عقد رج اورا كردى في كنيد على بيديا آش خانه في فروخت كياتوي جائز باوراس من في كوشفه كاستحقاق موكايه مبوط

ل مشتری جم کے لئے قرید نے کا قرار کرتا ہے۔ ج عاضراس داسطے کا سریدون اس کی حاضری کے قول ہوئے آئی نائے ہوگل ہونے کا عظم ہو ہا ۔ باطل ہے۔ ج شند ند ہوگا اس داسطے کہا کی طرف سے مال معمن ہے۔ ج جبکہ یہودی یاضرانی ہو۔ ہ آئش فائد جب کرآئش ہے سے ہو اگرمرڈ نے کوئی دارٹر یہ انجرمرڈ آل کیا گیا ہو شفع کا شفد یا الل نہ ہوگا شفیہ ٹروٹ میں ہے ہے جنگ ہے اور اس بالا کو اس کے بعد مقد کا تنج ہو جاتا ہو جب بطال ان شفیہ ترین ہے۔ اگر مرڈ نے دارٹر و خت کیا گار دائی کیا گیا یا دار الحرب ہی جا ملا ہو کہا ہو گا اور اگر بہ ہی جا ملا ہو کہا ہو گا اور کر دار الحرب ہی جا ہے ہے جائز ہوگی اور شفیہ کا ہی شفید نہ ہوگا ہے ہے جیائے سلمان ہو گیا ہو اس کی تاج جائز ہوگی اور شفیہ کا ہی شفید نہ ہوگا ہے ہے ہو جائے ہے ہیا ہو گا اور اگر دار الحرب ہی جا ہے ہے ہو جائے ہے ہیا ہو گا اور اگر دار الحرب ہی جا ہے ہے ہو جائے ہے ہو جائے ہے ہو جائے ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا گا ہو گا گا گا گا گا ہو گ

ا كرشفي كولى حربي مستامن مواوراس في طلب شفعه كواسط وكيل كياجه

اگرار فی مستان نے کوئی دار فرید نا کر دار فرید نا کر دار الحرب بھی جا گیا ہو شخص ہے جہدے ہورہ کا جرب کا جرب کی اس کے مستان نے دار الاسلام بھی کوئی دار فرید الادر الحرب بھی جا گیا ہوا ہے ہے ہود مشتری کا مرجانا شخصے کے شکر دار فرید الاسلام بھی کوئی دار فرید الادر اس کا شخصے نیک مرجانے کا سفوان کو بر بھی جا گیا ہوا ہوں کا شخصہ باطل ہو جائے گا سفوان کو فرید کا مواج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اگر فی مستان ہے کہد دار الاسلام بھی کو بھی شخصہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اگر فی مستان کے ذکر اس کا دار الحرب بھی جا جا جا آل اسلام دار فرید کی استان ہوں کے گئے اس کا دار الاسلام دار فرید بھی جا جا بالاسلام دار کو برب بھی جا جا بالاسلام دار کو برب بھی جا جا جا الاسلام دار کو برب بھی جا جا بالاسلام دار کو برب بھی ہوا جا ایوا ہو ہوں دار الاسلام دار کو برب بھی ہوا جا تا ایوا ہو جو بھی ہوا ہوا ہو کہ دار مستو کے دار الاسلام میں ہے۔ اگر شنج و ششتری دولوں دار الحرب بھی ہوں ہی اگر شنج مالام کی اگر شنج و ششتری دولوں دار الحرب بھی ہوں ہی اگر شنج مالام کی اگر شنج میں ہوا ہوا ہوا ہور ہوگا ہور اگر دولوں دار الحرب بھی ہوا گیا ہوا ہور کہ ہور ہوا ہور کو برب بھی ہوا گیا ہوا ہور الور الحرب بھی ہوا گیا ہوا ہور کو برب کا مواد ہور کو برب کا کہ ہور ہور کا کہ ہور کو برب کا کہ ہور ہور کا کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کو بالا کہ ہور کہ ہ

تواس کی دکالت باطل، و گی اور شفیج این شفد پرد ہے گا کیونک کی فداد کا دارالحرب میں چلا جانا جس کے مرجانے کے ہاد و کی کا مرجانا دکالت کو باطل کرتا ہے۔ موکل کے شفد کو باطل نہیں کرتا ہے ہیں ایسان یو کی دار الحرب میں چلا جانا ہی تھم رکھتا ہے یہ مسبوط میں ہے۔ اگر کی مسلمان نے دارالحرب میں کوئی دار قریدااور اس کا شفتہ ہی مسلمان ہے پھراس دارالحرب کے سب اوک مسلمان موسیح تو شفتہ کو استحقاق شدہ دو ادالاسلام بیسال ہے۔ جو تھم کو شفتہ تھا تھا ہی تھی کا ایس میں دارالحرب دو ادالاسلام بیسال ہے۔ جو تھم کا تعیب دارالحرب میں جو دارالحرب دارالحرب دارالحرب میں جو دارالحرب دارالاسلام ہوگیاتو اس پر صدقائم نہ کی جائے گی کذائی الحرب دارالحرب دارالحرب

## مرض میں شفعہ کے بیان میں

اگر مریش نے ایک داروہ بڑارور ہم کوٹر بدا حال کا اس کی قبت ایک بڑار درہم ہےاور اس کے موائے اس مریش کے پاس بزار درہم موجود بیں چرمر کیا تو تھ جائز اور شفیح کواس میں شفعہ کا استحقاق ہوگا کیونکہ مریض فدکور نے اس تھ میں بقدر ایک تهائی کے عابات كى باوراجنى كى شريش كى الرف ساس تدرى ابات جائز موتى باس داري الدين المقنى كاشنعدوا جب موكا اوراكر مریض نے تین بزارورہم تیت کا داروو بزارورہم کوفروشت کیااوراس کا شفیع کوئی اجنبی ہے و شفیع کواختیار ہوگا کدو بزارورہم عمل لے لے بیمبوط ش ہے۔ایک مریش نے ایک دار برار درجم کوفروشت کیا حالا تکداس کی قیمت دو بزار درجم ہےاوراس کے سوائے مریش خد کور کا سی کھ مال میں ہے او مشتری ہے کہا جائے گا کہ تیراتی جا ہے اس دار کودو جرار درجم کی دو تبائی میں لے لے ورند چموڑ دے اور شفیح کو اختیار موگا جا ہے دار ندکورکوالی برار درہم اور ایک برار کی تبائی کے بد لے شفد عمی لے لے(۱) برمحیط سرحسی علی ہے۔اور اگر مربعش نے ایک دار بعوض دو بزار درہم کے میعادی ادھار فروشت کیا حال تکسائل کی قیمت تمان بزار درہم ہےتو میعاد باطل ہوگی مرمشتری کو اختیارد یا جائے گا تا مح کردے یافی الحال دو برار درجم اوا کردے تا کدوارٹوں کوان کا بوراحی بیٹی جائے اوران دونوں علی جو بات مشتری نے اختیاری بہر حال شفع کوا تقیار ہوگا جا ہے دار فرکو کونقد دو بزار درہم کو لے لے اور اگر مریض نے ایک دار تین بزار درہم کو ا يك سال كادهار برفرو شد كيا طالانكساس كي قيمت دو براروريم بهيرمر كيا توبالا بمائي يظم ب كرايك تهاني سدرياده شي اوهار کی میعاد باطل ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ بیتم الی شن کے حساب سے اختیار کی جائے گی یا قیمت کی راہ سے معتبر ہوگی ایس اما ابو بوسف نے فرمایا کیٹمن کے حساب سے معتبر ہوگی ہیں وو تہائی جمن مینی دو بڑارور ہم ٹی الحال اداکر سے اور یاتی ایک بڑارور ہم اپنی سے ادپر د \_ اگراس کوئے منظور ہواورا مام محمد نے فرمایا کدیہ تہائی ہا متبار قیت کے **نگائی جائے کی** پس اگراس کومنظور ہوتو دو تہائی بینی ایک ہزار تین سوتینئیں (۱۳۳۳)و یک تہائی درہم نی الحال اد اکرے اور یاتی اپنی میعاد پر دے ٹیر بچیا جس ہے۔اگر مرایش نے کوئی دار اس ا ام ولديني كى باندى وتحت عى لا باجس من و كا د بويس، و ودار الحرب بيل يحق مج بهاى طرح اكراينا نكام أزاد كيا تو عن بالذ بوكا -

و کارات کارانی سامیان کاران

<sup>(</sup>۱) دوبراری دوتهانی کے ملے۔

ا كرمرين في كن اجبى ك باتعدى باقد وخت كيا موتوجى الم اعظم كنزد يك دارث كوشفد ند الح كاليكن شفيح اس كواى منعد كماتهاس طرح الح كاس ك إس يملع تويل إكر معدابتدائى وجائع وادواد داوك اس كى اجازت دي يا اجازمت نددي كيونكما جازت كامل و معقد موتاب جوموقوف مواور بهال مشترى كي خريد نافذ واقع مونى بي كيونكدو بزار دربم كيوش فرو خت كرف يس أيك تبالى كى قدر تعما بات باوراس قدر ما فذب بس مشترى كوت يس يريا بات الموهم رى الوحق شفعه يم بعى الموجو كى يديدا كع يش ب- اكر دوشفيول بن سعفظ أيك وارث بوتو دوسرات في اس كول بالكا اوراكر مريض في حالت محت بن إينا دار ك كيااوروارث في شفعه على في الما يحربات في في حالت من عن عن عن المائز الوجائز فيل بي كراس مورت عن كدبال وارث اس كى اجازت دي اوراكر يكنانا وارث كه لين يريل واقع موالي اكروارث في لياتو كمنانا(م) باطل موجائكا اوراكر دلياتو مح رے كابيتا تارفانيش من بيے عنول ب\_ا كيسريش في تين بزارور بم قيت كا دار بعوض دو بزارور بم كرو دي كيااورسوائ اس دار کے اس کا کچھ مال نبیں ہے چرمر کیا اور اس کا بیٹا اس دار کاشفیج ہے تو بیٹے کواس می شفعہ ند الے کا اس واسطے کہ اگر مریض فرکور ان داموں کے وض بنے کے باتھ فروخت کرتات جائز نہ جوتا اور کیاب الوصابات فرکور ہے کے صاحبین کے ول کے موافق اگر بیٹا جا ہے تواس کواس کی قبت سے موض شعد میں اے سکتا ہے۔اسم میں ہے جو بھال فرکور ہے کیونکہ جامع میں صریح فر مایا ہے کہ یہ بالا جماع سب ائد (حند) كاقول هے بيمبود على بيا اكرمريش كائل دار كے موائ كي اور مال يمي مواور وارثوں في اجازت دے دى تو بالاتفاق اس كوشفىد حاصل بوكاريشرح بجمع البحرين بي ب باكركس مريين في ايتا وادفرو وحت كيا اوري مس كابات ل جرمرض سنه اجماء وكميا اوردارث اس كاشفع بي بس اكروارث في اب تك ي كاحال نا والا الوشفديس اسكاب كونكه جس مل ك چیے صحت ہوجائے وہ مرض بمنز لد مائت صحت کے ہاوراگروارث کوئے کاعلم ہوا ہو گراس نے شفید طلب ند کیا یہاں تک کدمریض اجعابوكيا تواس كوشغد عاصل ندبوكا ركذاني ألمهوط

ا ایک تبالی اس واسط کوکل قیت تمن بزار در جم ہے آلیک بزار کی کا یا تا ہے۔ اسمبر

<sup>(</sup>۱) میخنیں ہے۔ (۲) شعب شی لیا۔

بار منرفواك:

### متفرقات کے ہیان میں

كتاب الشفعة

المام محر نے جامع كير من وكر قر مايا ب كماكر شفع نے وار متعود فرودت مونے كے بعدا بے اس دار مى سے جس كے در ايد مستحق شغصب كى قدروارمشاع يعى غيرمقوم فروخت كياتواس كاشغه بإطل تدويكاى طرح الركسي قدروارمقوم جودارمفعوعد متصل نيس ب فرو شت كيا تو بهى اس كاشفد باطل ن موكالوراكروارم عنو مدسي حصد تقوم فرو خت كرد يا تواس كاشفد باطل موجائ گا۔دو دار ہیں جن میں سے ایک داراور دونوں کا راستدو فقعول میں مشترک ہے اور دوسرا دار فقط تیسر مے فقس کا ہے مجرتیسر مے فض نے اپنا دار خاص فرو خت کیا تو دونوں مخصوں کو بذر میدراستہ کے شخصہ حاصل ہوگا اور اگر دونوں نے دارمشتر کے کو ہا ہم تعشیم کرلیا ایس ایک كحصدش كى قدرداراوراس كالإرارات إاوردوس كحصدين فتابعض داريدول راستك إاورجس كحصدين الااس نے اسپے حصرے واسطے ایک راستہ طریق اعظم کی طرف درواز واؤ و کر بنالیا اور جودار فروشت کیا گیا ہے اس کے بیدونوں جار ہیں تو جس كے حصد على مشترك راستة إيا بود واس وارمويد ك شغيكا اوّل مستحق موكا كراكرس في اينا شغيد و عديا تو دومرابذريد جوارك اس كوشفوش في المساح اوراس تعنيم كي وجد اس كاشفو باطل شهوجات كار رجيد ش برا كرشني في نوش كوشفوش الما يمراس على الدت بنائي إورانت لكائة كاركون في التحقيات ابت كرك وه زين في له اوراس مستحق في تفقع كونكم ويا كدا في الدارة او ا الماورونت اكمار ليوفيع فركورمشترى مع بقررش والى الحكاور مارت ودرختول كى قبت نديائع معواليس في سكتا عاكر ز من ندکوراس سے لی مواور دمشیری سے اسکا ہے اگر ذین ندکوراس سے لی مواوراس کے معنی بیریں کرتو زے وا کھاڑنے سے جس قدرانتصان مواده دونوں میں سے کسی سے داہر نہیں کے سکتا ہے میمبین می ہے۔ ہمارے فرد یک شنع فقیعوں کی تعداد یر موتا ہے(۱) چنا نچرا گرایک دارتین آ دمیوں عی مشترک موایک کا نصف اور دوسرے کا تبالی اور تیسرے کا چمٹا حصہ مواور نصف کے حصروا لے نے اینا حصرفروشت کیااور باتی دونون شریکون نے شفورطلب کیاتو حصر موجد دونول کونعظا ضف شفعد می ولایا جائے گااور اگر چینے کے حصہ والے نے اپنا حصد فرو دست کیا تو باتی دونوں کوضفا نسف ولا پاجائے گا اور بعض نے اپناحی و سدویا تو حصد موجد باتی علیوں علی ان کی سنتى يرحد بوكر برايك كفتيم بوكا اوراكر شفيدى سي يكونى غائب بوقو حد مهد حاضرين كدرميان ان كالتى كيموان حد مورك تكتيم بوكا إدراكر شفح حاضرك نام نور يرحمه كاشفه كاستم بوكيا بجردوم احاضر بواتواس كنام آد مصكائكم بوكا ادراكرتيسرا حاضر بوا تواس كام براك كم متوضي تهانى كاعم موكاورا كرماضرف بعدادة كحداس كام ورس حسدكاتهم ديا كيا تعاايات شغروب ویا تو پھراس کے سوائے جو محض شفی حاضر ہووہ فقل نصف لے سکتا ہے بیکا فی علی ہے۔ ایک محض نے کہا کہ میں نے اپنا وار فلال محض كي باتهاس تقدردامول كوفروشت كياب، ورثمن وصول بيس كياب، وقلال فنص في كياكهم في تحمد سينس فريداب توشفح كوافتيار ہوگا کہ اس کوشفویس نے لےاور بیکم اس وقت ہے کہ اس نے بیاقر ارکیا کہ ش نے قلال جنس کے ہاتھ قروفت کیا ہے اور قلال مختص ماضرباورخريدسا فكاركرتاب اوراكر فائب بوتوشفي كوشترى كساته كخفعومت ندبوكي يدميذهل يواكي مراح والكرفض كدارك پہلوش آیک دار فرد شت کیا گیا اور اس جار کوزهم ہے کہ اس دار موجد کار قبر مراس بات کا خوف کرتا ہے کہ اگر ش نے اس کے رقبہ كادعوى كياتوشفد باطل موجائ كااورا كرشفدكا ووى كياتويديوى تركعكا كديدةبددارمراب واسكوكيا كرناجاب جس ساسكا

ا دارمعلور ما يكتى حمد مقوم فرد عت ندكيا-

<sup>(</sup>۱) ان کے صعل کی مقدار پڑتیں ہوتاہے۔

شفد باطل ند ہوتو مشائے نے فر مایا کہ یوں کے کہ یدار مراہ میں استحد قباد ہوئی کرتا ہوں ہوا کر جھے ٹی میا تو تجرور نہیں اسلے تی شفعہ پر
ہوں (۱) کیونکہ یہ سب ایک کلام ہے بھی شفعہ ہے کوت استحق نہ ہوگا یہ فاق میں ہے ۔ امام ایو یوسٹ سے مردی ہے کہا گرشفیج نے
اس کے دقیدکا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرے گواہ عائب ہیں لیکن میں اس کوشفہ میں لے لیتا ہوں او سیکام اس بات کا اقراد ہے کہ بائع اس کا مالک
ہوجائی گااور اگراس
ہوجائی گااور اگراس کے گواہ تا کہ گواہ قائم کروں گااور باتی کوشرکت کے ذریعہ سے اوں گاتو جائز ہے بیتا تار جائے میں ہے۔
نے نصف دار کا دیوی کیا اور کہا کہ میں اسکے گواہ قائم کروں گااور باتی کوشرکت کے ذریعہ سے اوں گاتو جائز ہے بیتا تار جائے ہیں۔

ایک مخص کا دارے کہاس کوایک عاصب نے خصب کرلیا چراس کے پہلوش ایک دار قرد حت کیا گیا اور عاصب ومشتری دار وشغعہ سے انکار کرتے ہیں تو اس منس کو جاہیے کہ شغد طلب کر لے تا کہ جس وقت دار منصوب کی نسبت اپنی لک سے گواہ قائم کرے تو شفعہ ٹا بت رہاور جس وقت طلب كرے تو عاصب كوقائن كے ياس لے جائے اور قاضى كومورت مال سے آگا وكروے بحراس ك بعدد مکھا جائے گا کہ اگر اس نے کوا وقائم کئے تو اس کے نام دارمضو برکی ملک اور دوسرے دار کے شفعہ کے داسلے تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ جوبات کواموں سے تابت موو وائس ہے جیسے بمعائد تابت موتی اور اگراس نے کواوقائم ند کے تو قاضی ان دونوں سے تم لے ا اس اگردولوں متم کھا مے تو مری سے نام دولوں میں ہے کی دار کی ڈگری شکر سے گا اور آگردولوں فے تھم سے ا تکار کیا تو اس کے نام دونوں داروں کی ڈکری کردے کا اور اگر عاصب تے فتم کھالی اور مشتری نے افکار کیا تو اس سے نام دارمنصوب کی ڈکری نہ کرے کا محر شلعدی و کری کردے کا اور اگراس کے برنکس واقع موتو اس کے برنکس علم دے کا کیونکہ ہم سے افکار کرنا اقراد ہے اور اقرار خاص ای كى يى جمد موتا بى سناقراركيا بى بى باركى يى بى باكرايك دارفرو خت كياكيا اوراس كالكشفع بى بى اس دار ے بہاد میں ایک دار فروخت کیا گیا اورمشتری اول نے اس کا شغد طلب کیا اور اس کے نام تھم ہو گیا پر شفع نے کور حاضر ہواتو اس کے واسطاس دار کی جواس کے پہلو میں واقع ہے ڈگری کردی جائے گی اور دوسرے دار کامشتری کے تام عظم تعدا و باتی رہے کا اور اگر شفع ندکور دوتوں دار کا جار ہوا اور یاتی مستند بحالدر ہے تو اس کے نام پورے اوّل وار اور نسف دوسرے وارکی ڈگری کی جائے گی بیدا کتا ہی ہے۔امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے تصف وارخر بدا پھر یاتی تصف دوسرے مخص نے خرید ایس مشتری اوّل نے اس ے شغید کا مطالبہ کیا اور قاضی نے بیوبرشرکت کے اس کے نام شغید کی ڈگری کی چرجار نے دونوں شعوں میں مخاصمہ کیا تو بہنی خرید کا نسف داراس کوائتحقاق شنعدیس ملے گا اور دوسر سے نسف یس اس کا بچری شاو گاای وجہ سے کہاس کے ساتھ تھم تضاف متعلق ہو چکا ے ای طرح اگر ایک جی مشتری نے ملے نصف دارخر یوا ہو چرووسر انسف خریدا ہوتو بھی بھی ہے۔ اگرووسرے نسف کامشتری بہلے نعف سے مشتری سے سواے دومرا مخفی ہواوراس نے دوسر سامشتری سے پھری صدر کیا بھال تک کہ جار نے نعف اول شغد میں اللياتو جارى ال دوسر السف كا اولا حفدار موكاييكيا على ب- اصل بيب كر شفدكا استحقاق اى ملك س موة ب جوفريد ك ونت قائم ہونداس ملک سے جو پھر پیدا ہوجائے اس واسطے کرسیب شغد دو مکول کا انسال ہے ہی خرید کے وقت اس کے موجود ہونے کا المتباريهاورجب فياليا توبمول استحقاق كي موكياني الريحكم قامى ليا موقواس كاثبوت تمام لوكول كحق عن موجائ كااوراكريرها مندى لياتو خاصة انمى دونول كين عن جابت موكارايك داردو بزار دريم كوخريدا اوردونول ني بابهم قبعند كرليا بجرايك فخص في محمد ا سكوت الخ اور اكراس في بهل رقيد كاوموى كيا يمر شوت نه يا تو شقد كادموى كياتو اب شقد نه الح كاورامام الويوسف بدروايت يدر قبركادموى كرنے سے شغط باطل ہے اگر چاليك بي كلام سے طاب كرے۔ ﴿ ﴿ فَعَلَا مِلِينَ قَاضَ فِي مِشْتَرَ كِي اوْلَى كِي وَاسْطِي كَلَام سے طاب كرے۔ ﴿ \* فَعَلَا مِلْتِي قَاضَى فِي مَشْتَرَ كِي اوْلَى كِي وَا اللَّهِ عَلَى مَاشْتَرَ كِي ميد ملك عنى تم تواب فني ووليس ليمكما كي كرزيد كوات فن كالك ويلى .

دوئ کیاادر مشتری نے با تکاراس سے پانچ سودرہم پر ملے کر لی پھر شفع نے مشتری سے دار فدکورئے اقال پر لے لیا ( بھم ہوئی ) تو مدگی نے جو کی مشتری سے لام مشتری کے مشتری سے لام مشتری کے مشتری سے لام مشتری کے مشتری کے مشتری کی ملک ہے ہی مظاہر ہوگیا کہ اس کے درمیان کے مشعومت نہیں ہے اور میڈی نے جو بالی لیا ہو وہ اپنے کسی تن کے وخش نہیں لیا اور دونع خصومت کے مقابلہ میں لیا ہے ہوں کے مشتری کے جو بالی لیا ہوتو مدی بالی سے ہمل ٹوٹ کی اور اگر شفیع نے یغیر تھم تھا ولیا جو تو مدی بالی مشتری کو داہی ندو سے کا کونکہ شفیع اور دونع نصومت کے مقابلہ میں لیا ہوتو مدی بالی مشتری کو داہی ندو سے کا کونکہ شفیع نے باجی رضامتدی ہے ہی وہ ہو ہو ہو ہوتی ہی رضامتدی ہے گئی خصومت نہیں ہے ہیں ہے۔
لیما ایسا ہے کہ کو یا دونوں کے درمیان کا جد بد ہوئی ہی شاہر ہوا کہ مشتری وہ دی بھی جست ہیں ہے ہی جست نہیں ہے ہیں ہے۔

ا کرایک مخص نے ایک دار میراث بایا محراس کے بیلوش دوسرا دار فرد شت کیا گیا اس نے بیددار مشفعہ ش لیا مجرووسرے کے بہلو میں تیسرا دار فرو دست کیا حمیا مجرموروثی دار کی فض نے استحقاق فابت کر کے لیا ادر مستحق نے شف طلب کیا تومستحق دومیرے وارکوشف میں لے لے کا اور تیسرے وار کا مقدم حقد اروارت ہوگا ایسائل امام قدوری نے ذکر فرمایا اور بید اکر دفر مایا کداگر مستق نے شند طلب نہ کیا تو کیا تھم ہے اورمنعی میں نہ کور ہے کہ دوسرا داراس فض کودا پس کردیا جائے گا جس پر شنعدی و کری ہوتی ے لین جس نے اس کوٹر بدا تھا اور تیسر ادارای کے تبندیل جبوز دیا جائے گا جس کے تبندیس ہے بیظمیر بیش ہے۔ ایک مخص نے ایک دارخر بدکراس پر بہند کرایا اور شفیع نے اس کولیرا یا بالس مشتری نے کہا کہ بس نے اس کوفلال مخص کے باتھوفر وخت کرویا اوروہ ميرے قضيے بابر بوكيا بحراس في ميرے پاس ود ميت ركما ہے قواس كے قول كى تقد يق ندكى جائے كى شفع كا تصم ضرور تغيرايا جائے گااور اگراس نے اس بات کے گواہ قائم سے تو کوائی کی ساعت شہوگی ای طرح اگراس نے کہا کہ بس نے وار لد کور فلال مختص کو بہد کیا اور اس نے تبند کرلیا چرمیرے یا س ود بعث رکھا ہے تو اس کا قول قول ند ہوگا اور اگر اس بات پر گواہ قائم سے تو اس کے كوابول كى ساعت نداوكى اوراكر يكي صورت عن دومرامشترى اوردومرى صورت عن مواوب لدا يا اورحال بيركذرا كدقاضى شفع ك واسط شغد كاتكم دے چكا ہے بكر مشترى يا موجوب لدف آكر فريد يا ببدك كواوقائم كے تو كوابوں كى ساحت مداوك اور شغد ك واسطے جو تھم قضاء ہے وہ خرید و ببر کائفض (فرزا) ہے اس واسطے کہ جو تفس قابض تھا وہ عصی علیہ ہوا ہی جو تف اس کی جانب سے مك جاصل كرنے كا دفوى كرے وہ يحى مقصى عليه (١) جوكيا ايك دارزيد كے قبضه على بود دموى كرتا ہے كديس في عمرو سے خريد كر اس كوشن د مديا باوريدادهم وكامعروف باورهم ودووى كرتاب كدش فيدار فركورزيدكومبدكيا تفااورهم وف زيد مدجوع كرناجا إتو عمروكا قول قبول بوكا اورا كر بنوز قاضى في وابب كمنام واليس لين كاعم شديا بوكشفي حاضر بوا توشفي اس واركاينسوى وابب كزياده كل دار باوراكر شفى حاضرت واتو قاضى وابب كواسط بيد يدور كالحكم ويدو كاور جب اس في وابب كواسط رجوع كاعظم دے ديا بحر شفح حاضر بوالورجوع بياتو زوياجائے كالوردار ته كوشفيح كودياجائے كا۔ اگر قابض يعنى زيدنے بيدوكى كيا كديس ے عروے اس شرط سے فریدا تھا کہ عمر دکو خیار ماصل ہاور شن ادا کردیا تھالور عمرونے بدوموئ کیا کہ عمل نے مبدکر کے میر دکردیا ہے اور شفع حاضر ہواتو اس کوشغد میں لے لے گا اور خیار باطل ہوجائے گا کیونک کار بعن عمرونے برگا واقر ارکیا کہ میں نے زید کو بہد کرے سردكرديا بإقو ضروريا قرادكيا قابض كى ملك اس عن ثابت مونى اورخيار ماقط موكيا اورقابض يعنى زيدمقر بكر مس فريدا باس قابض كا ترارخريد عاصل ما لكسك خيار ساقط موجائ عاس وارجى شفد ثابت موجائك كاكتاب الاصل بي لكعاب كاكروار منفوعہ بالکع کے تبضہ میں ہو اور قامنی نے بائع پر شفح کے شغد کی ڈگری کی پھر شفج نے بائع سے اقالد کی درخواست کی تو بائع (۱) لین جس برهم دنف دواب تین د کری دو ل ہے۔

كا قالدكرنا جائز باوريددار بائع كى ملك من ودكرجائے كامشترى كى ملك من ودندكر يمكا دومشترى كے حق من قرار دياجائے كاكدكويا بائع نے بیدار شفیع سے خریدا ہے ای طرح اگر وارمشد و عرضتری کے قبعندی بواور قاضی نے شفیع کے واسلے شفور داری ذکری کردی اور شفیع نے مشتری ے لے را بنا تعند کرنے سے پہلے باقع سے اقالہ کیاتو اقالہ مے ہورا مام اعظم کنزو کے دار خدکور باقع کی ملک موجائے گا برجیدا میں ہے۔ ا كرشنى كواسط قاضى في شفعه كا عم د يا اور بعداى عم كدار معنوي ير قبند كرف ي بمبله اور تمن اداكر في ي يبل شفيع مركباتو وار فدكور وارثان شفيع كوسط كاس واسط كرشفد كرواسط قاض كاجهم بمزلدي ك بهاورا كردارمشو مدلين كإحد ۔ نفع مرکباتو بداراس کے دارتوں میں براث ہوگا اور اگر قاض نے شغه کا تھم دے دیادر مشتری نے شفع ہے درخواست کی کہ بیدارش من کے ہو ماکر جے والی وسداور بید یاوتی شن کیجن سے تھم ائی یا فیرجن سے تھم ائی شفع نے ایسائی کیا تو پہلے واموں کے بدلے دار فركورمشترى كا موجائ كا ورزيادتى باطل موجائ كى اس واسط كدار فدكورمشترى كووائس دينا بموارا قالد ك باورا قالدفتديها ا تی تمن ر ہوتا ہے۔ ای طرح اگر تنبع کے واسطے قامنی نے شغد کا تھم دے دیا چراس کے بعد مشتری نے تفق سے کہا کہ بیدار تمن میں مجمد بوها كربائع كووالى د اوراس في ايساى كياتوريكى اقاله كيااورا قاله جس المرح باكع وشترى بس موتا بهويهاى بالكع وشفح بش تحقق ہوگا بی فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر رہے واقع ہونے کے بعد تنع شند میں لینے سے پہلے مرکمیا تو ہمارے فزد یک اس کے وارث کوشنعہ مں لینے کا استحقاق ندہو گااورا گردارمعلو صلی کے اس کی موت کے بعد ہوتو وارث اس کوشفدیس اسکاے میمسوط ش ہے۔اگر بالع ومشترى مر محاوشفيج زندوموجود بينواس كوشفعه بس ليفيكا اعتبار موكار يذاوي قاضي خان عرب ب-اكرمشترى مركبااورشفيج زنده ب اس كوشفد حاصل ہاورا كرميت برقر ضربوتو وارمعلو عداس كردين كواسط فروضت ندكيا جائے كا مكشفيح اس كوشفعد على لے ليكا اگر چدوار ندکورے قرض خواہ وشفی دونوں کاحق متعلق ہے بیجید میں ہے۔ اگر قاضی یا اس کے وصی نے اس دار کومیت سے قرضہ می فرودت کیا توشفی کواعتیار ہوگا کہ بچ کو باطل کر کے اس کوشندیں نے فیصیا کدا کرمشتری نے اپنی زندگی میں اس کوفرو شت کیا تو مي تھم ہے۔اى طرح اگرميت نے اس دار كے لئے دميت كى تو بھى فتقع اس كولے لے كا اور وميت يافل موجائے كى يامسوط بى ے۔ایک من نے دوطرح کی طلب سے شفعہ کوٹا بت کرایا تھا چرمر کیا تو اس کے دارے کو برا متیارنہ ہوگا کہ شفعہ سے لے لذائی السراجية اورا كرشفيج اس داركا ما لك مشترى كرير وكرت سے مواجه رمر ميا توبيدواراس كے دارتوں يس ميراث موكا - بيمراح الوباح میں ہے۔ اگر بائع نے مشتری کے ذمہ سے کسی قدر شمن مکنا دیا تو شفع کے ذمہ سے بھی اس قدر کم ہوجائے گا ای طرح اگر شفع نے دار معلوية تن ديركر اللاجر بالع في مشترى يمكى تدرش كمنادياتو بحي شفع كندمه مناى تدرسا قد موجائ كاحتى كشفع في بس كوش اداكيا ہے اس سے اس قدروا ہي لے سكتا ہے اى طرح اگر بائع نے مشترى كوبين شمن سے برى كيايا اس كو ببدكرديا تو اس كا تقم بھی مکھنا دینے کے مانند ہے اور شغیج وارمنعو مرکو باتی شمن کے گوش لے لے گااور اگر بائع نے مشتر کا کے ذمہ سے سب شمن سا قط کرویا تو شفع کے ذمہ سے سما قط نہ ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ پوراٹس مکٹا دینا کلہ واحدہ ہواور اگر چند بار کھہ کر کھٹا و یا توشفیع اس دارمشفو عہ کو اخراض لی بر لے لے کا بیمراج الوہاج میں ہے۔ اگر مشتری نے بائع کے واسط تمن میں مجمد برحادیا توبیزیادتی شفع برالازم نہ ہوگی حق كشفيع ال كؤشن اول برف كم كأب يدويره نيره ش ب أيك فنص في دومر السايك دار براردر ام كوفريد اادر باسم قبضه كرايا بمر بالع كرواسط ثمن بس ايك بزارور بم بزهاد يج بدون ال كري كامناقط كيا و بالشفي كودو بزارور بم كا حال معلوم بوايه معلوم ا ميستنع عماقلهومائي عراقرماقلته كار نہ ہوا کر خمن ایک بڑار درہم تھا ہی شفتے نے بھم قاضی اینے تھم قاضی اس کودو بڑار درہم ش لے لیا پس اگر بھم قاضی لیا ہوتو قاضی اس تھم کو باطل کر کے پھر تھم دے گا کہ شفتے اس کو شفعہ ش ایک بڑار دہم کے توش لے لے کو تک اقال ایسی چیز کے واسطے تھا جو شفعہ کے ساتھ واجب نہ تھی اور اگر اس نے بغیر تھم قاضی لیا ہوتو بیاز سر تو خرید ہے ہیں نہ ٹوٹے گی۔ جامع الفتاوی بی ہے کہ اگر ایک دارخرید کے دوسرے کو جبہ کردیا پھر شفیح آیا تو ایام ابو یوسٹ کے فزد یک شفیح اس دار کو لے کر اس کا ٹمن کی عادل کے پاس دکھ دے گا وا مام مجد کے فرد یک جب تک واجب حاضر نہ ہوت تک تین لے سکتا ہے۔ بیتا تا رہا نہ بھی ہے۔

ا بک شخص نے ایک دار بعوض ایک غلام کے خربد الچرغلام کونا یا یا گراس برراضی ہو گیا توشفیج اس دار کو

اس غلام مح سالم كى قيت كے بدلے لے كا اللہ

الیک مکاتب بقدروفائے کتابت مال جیوز کر مرکیا مجراس کے جوار میں ایک دار فرو خت کیا گیا مجروارٹوں نے اس کا مال كمابت اداكردياتوان وارثول كوشف يل كوتك مكاتب كي زادى كالحماس كى ترحيات سديا كيابس اس كدارثون كاجواراس واد کے تا ہونے سے پہلے ابت ہو گیا ہے ان می ہے۔ایک فض نے ایک دار فریدااوراس کا ایک شفع ہے ہی شفع نے کہا کہ میں نے و کی اجازت دی اور می اس کوشفد عی الوس کا یا کها که عمل کی پرداخی موا اور عل شفد عی اوس کا یا کها که عل نے احتمام کی اور مستنداوں كا اور فاوى مى ب كديايوں كيا كدير اس وار مى كور نيس بي قض ذكورات شند يرر ب كابشر مليك اس في كلام موصول بیان کمیا ہواور الرفصل کمیا مثلا سکوت کر کے چرکہا کہ میں شغیر میں اوب کا تو اس کوانتحقاق شفعہ ند ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔امام مر سے روایت ہے کہ ایک محص نے دوسرے سے ایک دار قریدااوراس کے شفع نے آ کردموی کیا کہ اس مشتری کے قریدنے سے مطلح میں نے بدداراس باکع سے خریدا تھا اور مشتری نے اس کے دعویٰ کی تعمد بن کی اور دار فدکوراس کودے دیا محرایک دوسرافتنع آیا اور اس في المنتاع كريد في سا تكادكيا لو يوراداد شغد عي ل اوراكر مشترى في في سابتدا وي يول كما كدو في مريخ يدف ے پہلے بدار تریدا تھا اوروہ تیری فرید پر تیرا ہے اور شیع نے کیا کہ علی نے اس کوئیس فرید اتھا اور علی اس کواسے شنعہ علی ایتا ہوں اس شنع نے مشتری سے لیلیا محردوسراشفع آیاتو دوسرے کوفتانسف دارل سکائے بیری اس ہے۔ایک من نے ایک دارخر بدااور کہا كمين فال عن كواسطير بدا باوراس ركواه كرف عرضة آياتو مشترى اس كالعم قرارويا جائكاتكن أكرمشترى فاس بات كوا و بي ك كدفلال فض في بحدوك كيا تفاتو البيتة عم منظم اياجائ كالوراكر بالع ومشرى في كما كديم في اس واركى بعوش بزاردرجم وایک رظل شراب کے خرید فروشت کی ہادر شفع نے کیا کہ تی باردرجم کے وض بھا ہے تو شفع کا قول قول بوگا اورشرت طحادی می اکھا ہے کہ تر ید مے دکیل نے اگر کوئی دار فریدااور شقع عاضر عوالو وکیل نے ایکا اور عبد و وکیل پر ہوگا اور موکل کی موجود کی کی طرف التفات ند کیا جائے گا بی تھی ہے۔ ایک فض نے ایک دار بعض ایک غلام کے خریدا پھر غلام کو نا پایا کراس پر راضی ہوگیا تو شفیح اس دارکواس غلام سے سالم کی قیت کے بدلے لے اورای طرح اگر بسیب عیب نے اس کووائی کیا تو بھی ہی تھم ے كونكرجس وتت تع واقع موتى و مح سالم غلام تغيراتها عيب وارسيل تغيراتها يرجيا سرحى على ب-ايك فنص في ايك عقار بوض در ہموں کے جوبطور جزاف تصحر مدااور باکتے وشتری دونوں نے اس اس پراتفاق کیا کہجرائی در ہمول کی تعداد ہم کوئیس معلوم ہاور بعد باہی تصدواقع ہونے کے بدرہم باکتے کے پاس تلف ہو محے و شفع کو کیا کرنا جائے تو قاضی ام ابو بکر نے فر مایا کردار کوشفعہ میں ل عبد ولين شفي كواسط مسلم بوسف كاذ مدوكل يرب على عقارز عن وكهيت وحولي وغير واراضي وقوله بطور جزاف يعني ورمول كاوزن معدوم بس بلكة مرى كى بادراى دمرى كوش زيرا\_

قاویٰ عنابیدیں ہے کہ اگر مشتری فے شفع کے واسلے خیاری شرط کی ہی شفع نے کہا کہ بی نے تھ اس شرط سے اختیار کرلی كد جي شفعه حاصل بوق جائز بادراكراس في بيذكها موكراس شرط عد جي شفعه حاصل بوتواس كا شفعه بالمل موكا تمريا سنديد ہے کشفیج تا خرکرد ہے تا کہ خود یا گئے اجازت وے وے یا مت گذرجائے بیتا تارخانید میں ہے۔ آبکے شفیج نے بلاتھم قامنی زیمن مشعوصہ ير تبطد كراياب أكر مخض الل استباط بس بسياورجاناب كبعض علاء في ايسافر ماياب توقاس شبوكا اوراكرتين جاناب تو فاسق ہو کمیااس واسطے کہ وہ طالم ممبر ابخلاف اول کے کہ وہ طالم ند ہوگا بی قاوی کری میں ہے۔ ایک مخص نے ایک مشتری پریڈر بعد جوار کے شغد کا دمویل کیا اورمشتری شغد جوار کا قائل نیس ہاوراس نے شغعہ سے افکار کیا تو اس سے اس طور سے تم لی جائے گی کدواللہ میری جانب المص كاحل شفعه بنا برتول السيم بترك جوشفعه بالجواركا قائل نيس ب-ايك مض في ايك دارخر بدااور بنوزاس بر تعندند كياتها کداس کے بہاویس ایک دار فروخت کیا گیا تو مشتری کوشفد حاصل ہوگا۔ ایک مخص نے ایک دار شفعہ یس طلب کیا اور مشتری نے کہا کہ مں نے مختے شعد میں دیا ہی اگر شفع کوئن معلوم ہاورا سامورت میں تلیہ سیج ہے تو دار فرکور شفع کی ملک ہوجائے گا اور اگر شفع کوئن فہیں معلوم ہے تو دار نہ کورشغیع کی ملک ندہ وجائے گا اور شفیج اسپے شامد پر دہے گا بیریجیا میں ہے۔ ایک مخص مرکبیا اور اس نے دو ہزار درہم قیمت کا ایک دار چیوڑ اادراس پر بزار درہم قر شہ ہےادراس نے تہائی مال کی سی فقص کے داسطے دمیت کی ہےاور قامنی کی رائے میں بد مصلحت معلوم ہوئی کہ بورا دارفر دخت کر وےادر دارث وموسی لید دنوں اس کے شفیج ہیں تو دونون اس کوشغید میں لیس سے اورا کر اس پر قرضدند موادراس کے دارتوں میں کوئی تابالغ مو پر قامنی کی رائے میں دار تدکور کا فروشت کرتامصلحت معلوم مواتو موسی لدادروار ثان بالغ كوشغه ندملے كا اور ندنا بالغ كوسلے كا اگراس تے بعد بالع ہونے كے طلب كيابيجامع كيير مس ہے۔ بينح على بن احمر ہے دريافت كيا عمیا کہ ایک مخص نے دکان خریدی اور شغیع نے شغہ طلب کیا اور مشتری نے اس کو شغہ دیالیکن دونوں نے اس کے تمن میں جھکڑا کیا اور شفیع نے دکان نہ لی بہاں تک کدایک بیرت گزرگی مجرجا ہا جس قدر مشتری نے بیان کیاای سے وقل کے لیقواس کو بیاضتیار نہ ہوگالیکن اگر مشترى راضى موجائے تو موسکنا معلم بات اگريديات ابت موكل كثمن وين تها جوشق نے كہا تها تواس كونے لينے كا اختيار موكا اور جب اے مؤنت بارخرچہولگان۔ ع فیریراس کاارٹیس ہوتا توشیع سوائے اقرار کے گواہ لائے جوسب پر جمت ہے۔ ع ہوسکتا ہے کیونکہ وہ حال ہے

خالی میں و شفد انجی تک ما قطابی جواجب کی شن وی ہو چوشنے نے کہا تھاتو رضائے مشتری سے فل شفعی کیا ور ندمشتری نے ازمر نو تات کردی۔

یہ بات سے ہوجائے کہ ن ای قدرتھا جی قدر شفیع نے کہا تھا تو اس کا شفیہ باطل نہ ہوجائے گا بیتا تار خانیہ ہیں ہے۔ ایک فض کے بقنہ میں ایک دار ہے پھر ایک فض نے آکراس کے شفید کا دھوئی کیا اور قابش ہے کہا کہ تو نے اس کو فلال فض ہے تربیا ہے اور قلال فض لیعنی بائع ہے اس کے قول کی تعد بی کی اور قابش نے کہا کہ شربیا ہے اور شفیع نے اس بات کے گواہ دیا ہے کہا کہ شربیا ہے اور شفیع نے اس بات کے گواہ وائم نہ کے تو اسلے براٹ پھوڑا ہے اور اس نے بیچے کو او قائم نہ کے تو اسلے براٹ پھوڑا ہے اور اس نے بیچے کے گواہ قائم نہ کے تو اسلے براٹ پھوڑا ہے اور عبدہ اس کا تھے بر موگا ہیں آگراس قاضی قابش سے قربائے کہ تیرائی جا ہے تو شفیع کے قول کی تقد بی کر کے اس سے تمن لے لے اور عبدہ اس کا عبدہ آبائع پر ہوگا ہے اس خار کہا تو تھی اس دار کو لے کر اس کا تحمد اس کا عبدہ آبائع کی دورے دیا گار کیا تھی ہے۔ انکار کیا تو شفیع کی تعد این کی تو نے فلاں فض سے تربیا ہے اور ہائع نے شفیع کی تعد این کی تو اس کے تاکہا کہ تا تھا ہے اور ہائع نے شفیع کی تعد این کی تو تا فلاں فنص سے تربیا ہے اور ہائع نے شفیع کی تعمد این کی تو تے فلاں فنص سے تربیا ہے اور ہائع کے قول کی تعد این کی تو تو بیا کہ اور ہائع نے شفیع کی تعمد این کی تو تا فلاں فنص سے تربیا ہے اور ہائع کے تا فلاں فنص سے تربیا ہے اور ہائع نے شفیع کی تعمد این کی تو تا فلاں فنص سے تربیا ہے اور ہائع کے تو تا کہا کہ تا کہ ایک کے تا تا کہ ایک کے تا تا کہ بیک قلال فنص سے تربیا ہے اور ہائع ہے تا کہ ایک کے تا کہ بیک کے تا کہ ایک کے کہ کو تا کہ کے کہ کو تا کہ بیک کے تا کہ ایک کے کہ کے کہ کو کی کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کے کہ کو کی کو کے کہ کو کے کہ کی کی کو کی کی کو کی کے کہ کی کے کو کی کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کے کہ کو کی کو کے کہ کو کی کو کے کو کر کی کو کی کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کے کو کی کو کے کہ کو کی کو کے کو کو کے کہ کو کی کو کی

اس میں ہمی وی تھم ہے جوہم نے بتقصیل بیان کیاہے بیرمحیط میں ہے۔

وار بائے مکم معظم کی تھے سی تیم ان کی تارت فروخت کرسکتا ہان می شفعہ می نیس ہے اور حسن بن زیاد نے امام اعظم ےروایت کی کردار بائے مکرمظمری کے سے اوراس میں شفدیمی مونا ہادر میں تول امام ابو یوسف کا ہاورای پرلوی ہے بياليد ش ب- قاوي ما بيد من تعما ب كراكر شفع في دارمشفوع عن قادت بنائي جردار خدكور عن كوتى حيب بايا تو بعدر تعمان حيب مشتری ہے واپس کے اورمشتری بھی بائع ہے واپس کے ابشر طیک مشتری نے بھکم قامنی دیا ہو بیتا تار خاند میں ہے۔ اگرمشری نے ایک داراس شرط سے فریدا کہ ہاتھ اس کے ہرمیب موجودہ سے بری ہے یااس عمد کوئی میب ایسا موجود تھا جس کوشتری جانبا تھا تکروہ رائنی ہو گیا تو شفع کوا اختیار ہو گا کہ جیب بررائنی نہواہ روائی کردے بیڈناوی قامنی خان جی ہے۔اصل جی تکھاہے کہ ایک مخص نے ایک دار فریدااور یکنف اس کاشفیع تما اورایک فخض دوسرااس کاشفیع ب کرده عائب ب چرمشتری نے اس میں سے ایک بیت مع اس كراسة كى كوصدة بى وسدويكر جو كو باقى ر باس كوفرو دت كرويا جرشفي فائب في كرويا كرها كم مشترى كا مقدصدة وود د اوراس کی افتا تو ڑ دے چرجود کھا تو مشتری نے ہاتی دارای منس کے ہاتھ فروشت کیا ہے جس کومد بدد وہا تھا تو اس کو بیا اعتبار ندہوگا کہ کل دار می اس کاصدقہ تو روے بال فقد آ دھے میں تو رسکتا ہاور اگراس نے باتی دار کسی دوسر مے فض کے باتھ فرو دست کیا موتو شفع فائب كوافتيار موكاكداس كاكل داركا صدقة توزوسادرييس كأب الاصل عى تكساب كدي عى شندد سددينا مبيشر داموش عربي تسليم شغه موجاتا ہے جن كرا كرشفي كورينروى كى كروادمشلوع فروشت كيا كيا ہے يس اس فے شغددے ديا بكر ظاہر مواكر فروخت نيس كيا حكيه الك في بشر ما وفي بهدكيا بياقة اس كواستحقاق شفعه شاو كا الحاطرة ببياشر طاوش من شفعه و بينا عقد أج من بحي تشليم شغدے بیمید میں ہے۔ایک مخص نے آیک دارخر بدا اوروہ بسب جوار کے اس کا شفع ہے۔ محردوسرے جار نے شغد طلب کیا اور مشتری نے بوراداراس کودے دیا تو نسف دارشغیری اورنسف دار اید فرید ( ای کیا) کے قرار دیا جائے کا بیم بریدی ہے اگر کوئی دار اس شرط نے فرونست کیا کہ فلان مخص اس کے ٹمن کا تھیل ہو حالانکہ میشخص اس کا شغتہ ہے تو اس کا شغبہ ندر ہے گا اگر کھالت قبول کی ہے قید مں ہادراگر قرضہ کی دار مسلح داتھ ہوئی مجر دونوں نے اقرار کیا کہ قرضہ مجھنہ تھا تو شفیع کوشند نہ ملے گا اور اگر بجائے سکے تع واقع ہوئی ہوتو شفع کوشفعہ (ا) ملے گارہا تارخانیش ہے۔ایک فض نے ایک با تدی بعوض برارورہم کے خریدی اور دنوں نے باہم

ا لگان کی بابت جودرک چیش آئے بائے اس کاف مدارے۔ علی جی درک چیش آئے اس کاف مدارے۔

س سليم الخ چنا نچا تر به بشرطوش جان كرشفده يا كارمصوم بواكن بواج وشفدت دبا علم عايداد اتع بوار

<sup>()</sup> اگرچددون اقرار کری کرفر ضبی کانتخار

<sup>(</sup>۱) این ایس ایر بیر بیر مین مین مین میر میر کاداوی کرسکان اور فقعان ایسکان برد (۳) جست مید می دار کوشنج سنج میکم قامنی والی لها بور

اوّل برلياتو تي ثانى باطل موجائے كى اور كواه فدكورا پتائمن اپنے بائع سے وائيں كے كا۔ باكن دمشترى دونوں نے بالا تفاق اقرار كيا كەمقد تع بطور تلجيبه تعاياس عقد من بائع يامشتري كواسطية يارتعااور دونوس في عقد هي كرديا (١٠) توحل شفع عن دونول كا قراري تقدريق ندى جائے كى اور شفع كوشنعد ملے گا أيك شخص في دوسر سے كوتھم ديا كدفلال دار معين بنوش اينے فلال غلام معين سے مير سے داسلے خريد وےاس نے ایمائ کیا تو بیٹر بیموکل کے واسطے مح موگی اوروکیل اس غلام محن کی قیمت اے موکل سے لے لے گا۔ وووار باہم متعل میں اور دونوں میں سے ہرایک وارخاص ووآ دمول عی مشترک ہے چر ہرایک نے ایتا ایک دارکا حصد بعوض دوسرے کے دوسرے دار ے حصد کفروخت کیا تو شفعدا تھی دونوں میں رہے گار وسندل کوند ملے ایکا فی میں ہے۔ ایک دار فروشت کیا گیا اور اس کے تمن شفح جي ان جي سي ايك حاضر بواوراس في كل شقعه جي طلب كيا اور اليا يجرد ونوس عائب جي سيه أيك حاضر بواتواس كوا عتيار مو کا کداول کے مقبوضہ کا نصف لے لے اور اگر اس نے ایک تہائی براس سے ملے کی تو اس کوابیا اختیار ہے محر اگر تیسرا حاضر موالو تهائی والے کا معبوضہ نے کراس کو دوسرے کے معبوضہ میں طاکر برا پر تقتیم کرلیں سے اور اگر ان کے ساتھ کوئی چوتھا شریک موتو تہائی والے کے مقبوضہ میں سے تصف کے کر دوسرے کے مقبوضہ میں طا کرتین تھائی تقسیم کرلیں سے تہائی والے کوتہائی ملے کا پس ان لوكوں كوسب يندره حصے برايك كويائج حصيليس كاور اكر جونف في فتد اس فنص يرقاب باياجس في فتد تهائى ليا باوربددار ا شارہ حسوں میں تقتیم ہوا ہے تو تہائی والے سے اس کے مقبوضہ کا آوھا لے گا۔ایک دار کے تین شفع ہیں ان عل سے دو نے دار لذكوركواس شرط سے فريدا كدايك كا جمنا حصداور باتى دوسرے كا موكا تو فريد سي اوركن كودوسرے كے حصد من شغد حاصل ندموكا چرا کرتیسرا ماضر مواتو دار ذکور کے اٹھارہ جے کئے جائیں مے جن بی ہے جینے جھے کے خریدار کودو جھے اور باتی دولو ل کوآٹھ آٹھ عصلیں کے اور مسئلہ کی تر تے تو ہے ہوگی اور اگر شنج فالث نے فظ چینے جے کے خرید ارکو یایا اور دوسرے کونہ یایا تو اس کے مقبوضہ عى سے تسف لے نے اور اگر دوسرے كو يمي يايا تو دار خركوركوموائل بيان خركوره بالا ك ان لوكوں عن اشار وحسول على تقليم مو الم-بيميامزني على ہے۔

(۱) محرشنع نے اٹکار کیا۔

ا مقدر بت يعنى رب المال ومضارب كوذ الى خليت ك علاد وايك تبائى مشترك تجارت من عوكار

ع الله المستفرية الله المستفرية المستقرية بالتفرية المستقرة بالمستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستقرة المستفرة المستفرق المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرق المستفرة المستفرق المستفرق المستفرق المستفرة المستفرق المس

۔ باطل ہوگی اور اگر شعبہ وے دیا تو جائز ہے اور اگر کہا کہ علی نے خرید کی اجازت دی چرطلب کیا تو جائز ہے۔ اگر کسی خص نے اقر ارکیا كه من نے بياج فلان مخص كے باتھ فرو قت كى بي مرمشترى نے اتكاركيا تو شغد فابت ہوگا اورا كرمشترى عامب موتو شغيج نبيل لے سكتا ہے یہاں تک کمشتری ماضر موجائے اور اگر یا تع نے کا قرار کیا مرشتری کوبیان نے کیا تو شفعہ ٹابت ند موگا بیتا تار خانید می ہے۔ ا مرذى نے مسلمان كوطلب شغد كے واسطے وكيل كيالؤ مسلمان وكيل پرؤيوں كا اس المرح كودى دينا كداس نے شغعہ دے دیا ہے مقبول نہ ہوگی کیونکہ بیاوگ وکل فرکور (سفان) پراس سے ایک آول صاور ہونے کی گوائی دیتے ہیں اور وہ اس سے محر ہے اور ذمیوں کی گوائی مسلمان پر جست نیس موتی ہاور اگر کوئی ذی ہی وکل مواور شقع نے بیاجاز مت دے دی موکہ جوامر وکیل کرے وہ جائز ہے ان او کول كى كواى قيول بوكى اورشف باطل بوكا اس واسط كراكروكيل في ايسااقراركيا توجائز بوكا كيونك موكل في عام طور يرمطلقا بداجازت دے دی ہے کہ جو پچھ وکیل کرے وہ جائز ہے ایسے بی اس یات کی اگر اس پر الل ذمہ نے گوائی دی تو بھی میں تھم موگا کیونکہ اس بات ك اثبات كواسط كداس قرائي بات كى بال ذمرى كواى ذى يرجائز بيمسوط على بداكر باكت في كماكس قراسك میعی مبدکردی ہاورمشتری نے کہا کدھی نے اس سے اس قدرداموں کوٹریدی ہے تو باقع کا تول ہوگا اور بدے رجوع کرسکتا ہے اور اگر شغیع نے حاضر ہو کر جن کے وض لے لیا ( بھم قاض ) تو اس کو بچھ ند الے گا ادر اگر مشتری کے اقرار پر نیا ہو پھر ہا گئے نے آ کر اچ ے افارکیا تو مع کووائی لے سکتا ہے۔ بیٹا تار فائیے می ہے۔

ا يك مضارب نے دارخر بدا اور دب المال اس كاشفع باس فے شفعدد ، ديا كار مضادب في اس كوفر دشت كيا تو رب المال كوشفعه حاصل ندبوكا كيونكه مضارب في اى كواسط فروخت كياب اورجس كواسط فروخت كياجائ اس كوشفعه فين ملاب يديدا مرحى من ب- اكرقاض في وكل كرواسط شند كاعم دريا بحرمشترى في ال كرواسط دستاوي الكودية سا الكاركيالو قاض است تحم تفا ی ایک تحریر که کراس بر گوامیال کرادے گا۔ جیساس نے دکیل ذکود کے واسطے تھم دیا ہے ای طرح اگرمشتری تسلیم و النتياد ، بازر بال بهى است عم قعا كى ايك تحريراس كولكود مدكاتا كد جمت د بداوراس كرفق على بهتر خيال كر كاس ير كوابيال كرا دے گا۔ جیکہ تمام خصومات میں قاضی اس ڈکری دار کوایک جل منایت کرتا ہے جیکہ وہ درخواست کرے تا کداس کے باس جست رہے تو ایدای قضاء شغیدی اس کوییکل منابت کرے ایم بسوط ش ہے۔ تیمید کی اکھا ہے کدی من احمد ہے دریافت کیا حجا کدایک ز بن چندشر کول بس مشترک ہے جن میں ہے بعض عائب ہیں اور بعض حاضر ہیں اور عائب کا حصد حاضر نے فریدا تو آیا شغیع جار کو الحقياد ہے كيشريك فاعب كى نيبت بى اس كوشفد بى لے ليا قربايا كد بال اور اگرشريك فاعب طاخر مواتو بسبت جار كزياده حقداروسقدم بوگابیتا تارخانیدی ب. اگردو فضول فی ایک فض کوایک دار بشرط موض بزاردر بم کے بهدرویا اور بزارور بم دونوں نے باتے ہوئے اس سے لے لئے اور دار فركوراس كے قيندهى دے ديا لوشفح كواس مى شفعد لے كا كو تك دار مى شيوع تيس بلك حملک واحد ہاور بزاردرہم میں شیوع نبیں ہے کونک جب برایک نے قبند کیاتو اسے حصہ تقومہ پر قبند کیا ہے اور اگر بزارورہم ذکور غير مقومه بول توامام اعظم كقول من جائز نه وكاجوجيز ممل قست باس من شيوع بوناصحت تعويض كا مانع ب جيها كمحت مبدكا مانع باور بزارور بم اس صورت من محمل قسمت بي بيمسوط من ب-

ع مقدم يعنى وا ب جار س ل ل تسلیم دانتی دیم حاتم با نااوراس کی تعمل کے واسلے ملی ہونا۔

# عمد كتاب القسمة عمد

كتأب القسعة

#### ال على تيروالواب يي

باب لاّق:

(۱) اخروٹ داشے

قسمت کی ماہیت ،سبب ،رکن ،شرط وظم کے بیان میں

واصح ہو کہ بعض حسوں کو حض مے مغرز ل وميز كرية كو ست كہتے إلى اور ياست منى مبادل سے بھى جدائيس ہوتى بيان مكيلات وموزونات وعدويات متقار (١) يعني زوات الامثال على افراز وتميز كمعنى اظهردار عج موتے جي كيونك دوشر يكوب عي سے جو کھا کیکٹر یک دوسرے سے لیتا ہے وہ شکل اس کے موتا ہے جودوسرے کے پاس چھوڈ دیتا ہے جس اس کا اسپیٹ تل کے شک وصول پا ما تندمین جل کے وصول پانے کے قرار دیا میاای واسطے دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوتا ہے کہ اپنا حصہ بغیر شریک کی رضا مندی کے لے لے اور دونوں میں سے جو محض سرتانی کرے و تقسیم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اورجو چیزیں غیر حتلی جی ان میں مبادلہ کے معن اربع اظہر ہوتے ہیں اس معین وحکماً مباولہ ہوتی ہے ای وجہ سے بیا رُنیس ہے کداس کوشن اوّل برمرا بحدے فروخت کرے حالا ظدمتلی جيزول ش بيجاز بيكن شريكول على ي جوهض ال قسمت سا تكادكر ال يربحى جركيا جائع كا كونكدا س قسمت على منفعت كى كيل باورمباول پر بيندايسي كرس كا فيرستى باوروهاين في ذكوركوبدون اس كنس ياسكاب جركرنا جائز ب جيساك مشتری پردارمشاو صفیح کودے کے واسلے جرکیا جاتا ہے اگر چدیے سلیم معاوضہ ہے بیمیدا سرحی جی ہے۔ اس قسمت کا سبب ہے کہ سب شريك بالبض شريك افي ملك سے بطور خاص انقاع حاصل كرنے كى درخواست كري سيمين من ب\_ركن قسمت واقعل بيجس ے دوحصوں میں افراز وتمیز حاصل ہو جیسے کیلی چیزوں میں کیل اور وزندوں میں وزن اور غروعات می گز سے تا بنا اور عدویات میں گنتی كذانى النهاب شرطة مست بيب كدالي فيرهوم جز بوكة مت مناس كا منعت تديل مدواور تفت بوجائ السلط كالريدك تواس غرض سے ہے کہ منفعت کی بھیل تے اور تمر و ملک کی تمیم ہوسو جہال منفعت بدل گیاد ہاں بیش آخویت ( ضائع ہونا)وتبدیل ہو کیا افراز و تختیم نہ ہوار محیط مزشی میں ہےاور تھم قسمت رہے کہ ہرا یک کا حصہ دوسرے شریک کے حصہ ہے اس طرح ممیز ومتعین ہوجائے کہ ہر ایک تریک کودومرے کے معمدے کچھ محلق ندرے میں ہے اس ہا موال مشتر کدیں دو طرح کی قسمت ہوتی ہے قسمت اعمان اور ا افراز جدا كرنا اور ميز عليده شاخت عيمتاز كرنا- ع مباوله يني جب شال دو آديول نے ايك مكان كدو حصر كي تو جو حصر جس نے ليا كويا ووسرے كے مقبوض كے مباول كرنيا كونك ووق وس من سے براك حصرے برشر كيك ال متعلق بناؤ اسكافيصل كى يامبادل كرك خاص كرايا۔ ع زوات الامثال يعنى على يزير إلى يهال برحمدهي وومر عصد عرق ين باكمثال كومباولد كم عن عدد اكراز ياده دائج ب-س منحیل منی بنوارہ ہے بھی فائدہ تھا کہا چھی طرح پورے طورے ساجھی نفع اٹھادے۔

قسمت منافع اس کومها بات (۱) کیتے بیں گارامیان کبی غیر حقول اوتے بیں جیے دور دعقار (جن دار) اور کبی حقول ہوتے بی جیے عروض وجوانات وجوب از فتم مکیلات وموز ونات وغیر «اور کبی قسمت تمام شر کول کی رضامندی ہے ہوتی ہے اور کبی بعض کی رضامندی ہے ہوتی ہے اور بیقاضی اور اس کے ایمن کے دائے رہے کذائی الیمائی۔ بال جور کی:

## کیفیت قسمت کے بیان میں

ا یک مقل دوآ دمیوں میں مشترک ہے اور اس کا علوان (۱۲) دونوں کے سوائے دوسرے کا ہے یا علود وآ دمیوں میں مشترک اور اس کاسٹل ان دونوں کے سوائے دوسر سے کا ہے اور اس کی تعلیم کا ارادہ کیا تو امام اعظم میتفاد کے قول پر مساحت مثل کے بہاس کر کے مقابله على سوكز علوى مساحت قراروى جائے كى اور امام ايو يوست كول ير الك كزك مقابله عن الك عى كزر كما جائے كا اور اكروو آ دمیوں میں ایک بیت کامل بینی سفل مع ملو کے مشترک ہواور ایک سفل بدوں اس کے علو کے مشترک ہو مثلاً علومی فیر کا ہو یا ایک علو ہدوں اس کے سفل کے مشترک ہوتو امام ہمنتم میں <del>اور</del> کے فزو یک جوعلو بدوں سفل کے مشترک ہے اس میں سے سوگز بمقابلہ بیت کامل کے تینتیس ۱۹۳۰ و تبانی کرے قرار دیتے جائیں سے کیونکہ موافق صورت اوّل کے امام کے نزد کیے علوث نصف مثل کے ہوتا ہے اور امام ابو یوسٹ کے فرد یک بیت کال کے پہاس کر بمقابلہ سوگز اس مل کے جس کا علومشتر کے فیل ہے یااس علو کے جس کاسفل مشترک فیس ہے قرار دیئے جائیں سے کیونک مام ابو پوسٹ کے نز دیک علومنل دونوں برابر ہیں اور ایام محدّان سب میں قیت کے برابر ہونے کا اعتبار كرتے إلى اوراى رفتوى بيم بيمبوط على ب- اكرشر كون في ايك داركوبا بم تقيم كيا اوراس عن ايك ويفاند ب جس كاراسته شارع مام ی طرف ہے یا ایک ظلم ہے تو ان دونوں کے مساحت کے گز اس دار کی مساحت کے گزوں میں شامل ند کے جا کیں كاس واسط كريجاندو ظلم جب عام راستر ربع موئ مول توان ك بندر الاعتاق تس موتا ب بكريد بيري الد و بينا جانے كى ستحق بيں اور جو چيز تو زويے جانے كى ستحق مووہ شل او فے موئے كر اروى جاتى ہے ہى وہ دار فدكور ك مروں میں حساب ندی جائے گی محرجس کے تحت میں پڑے اس کے تق میں اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ظلم سی کو چہنا قذہ عی واقع ہوتو دار کے گروں میں اس کے گروں کا حساب لگایا جائے گا بدمجیط مزحسی میں ہے۔ اگر ایک مخص مر کمیا اور اس نے دو وارتر کہ مجوزے اور اس کے دونوں وارثوں نے اس طرح تنتیم تر کدکی درخواست کی کہ ہر ایک کو رونوں زمینوں اور وونوں واروں على سے اس كا حصر في جائے تو تعتيم جائز ہے اور اكر دونوں وارثوں على سے ايك نے بيد جا باكد براحمد دونوں داروں یادولوں زمینوں میں سے ایک ذہن یا ایک وار می تی کردیا جائے اور دوسرے نے افکار کیا تو امام اعظم موفقات نے قربایا کہ قاضی ہردارو ہرز من کوعلیمر المسیم کردے گا اور دونوں میں سے کی کا حصد ایک داریا ایک زمین تین جمع نہ کرے گا اور صاحبین نے فرمایا کدیدقاضی کی دائے پر ہے اگر اس کی رائے ہیں آئے تو جمع کروے ور تبیس۔ اگر داروں ٹس سے ہرا کی وار ایک ایک شرمی واقع ہوتو اس کا تھم کماب میں فدکورنیں ہے اور مشارکے نے قر مایا کدامام اعظم میکندی کے قول برایک کا حصرایک دار می جمع ندكر عا خواه دونون دارايك على شيرين مون يا دوشيرون عن مول خواه متعل داقع مون يامنعمل واقع مون اور بلال رحمة القدعليد نے امام ابو بوسف رحمة الله عليہ سے روايت كى كداكر دوشيرول عى واقع يون تو جمع ندكرے كا اور دور (١٠) مخلف بمز له مخلف (۱) باری اعدمان (۲) بال فائد (۳) مح دار جنسوں کے ہیں۔اگردو بیت دو محضوں عمل مشترک ہوں او قامی کو اختیار ہے جاہد دونوں عمل سے ایک کا حصرا یک بیت عمل جمع کر دے خواہ دونوں بیت متعمل ہوں یا متفصل ہوں اوراگر دومنزل دوآ دمیوں عمل مشترک ہوں ایس اگر دونوں منفصل واقع ہوں آو داروں کے ہیں کدایک کا حصدا یک منزل عمل جمع تہ کرے گا بکہ ہرمنزل کو تلجہ ہتنے کردے گا اوراگر دونوں متعمل واقع ہوں آو حمل دو بیت کے ہیں قامنی کو اختیار ہے کہ ایک کا حصدا یک منزل عمل جمع کردے اور بیسب امام اعظم میں اول ہے۔ معامین نے فرمایا کہ داروبیت یکساں ہیں اس عمل قامنی کی رائے ہے (اگری قامنی خان علی ہے۔

اگر کوئی دارو کھیت ہو یا دارو حافوت ہوتو دونوں میں سے ہرا یک کوظیحد استیم کرے گا کردنگر جنس مختلف ہے یہ بدایہ میں ہے۔ اگرتر كدي ايك داروحانوت بواورسب وارث باكع بول اور باجم ال بات يرداضي بوئ كديددارد حانوت ايك دارث كواس ك پورے حصرتر کد کے بدیا دے دی آق جا تر ہے کیونکدامام اعظم مین اور کے سالک کا حصر جن ندکر نے کے بیر بھی میں کدبلور جر کے قاسنی جمع نیس کرسکتا ہے لیکن اگروارٹ لوگ باہم اس بات پر رضا مند ہوجا کیں تو یہ جائز ہے اور اگر ترکہ بی سے ایک وارث کے ہورے جھے کے ہر لے دوسرے وارث نے ہدول باقیوں کی رضامتدی کاس کوایک داردے دیا تو جائز نہیں ہے لینی باقیول کے حق ش اس کا نفاذ نه مو گا تحراس صورت میں وولوگ اجازت دے دیں اور بدوں اجازت کے ان لوگوں کو بیرا نفتیار رہے گا کہ دار ند کوراس ے واپس کرلیں اور اس کونشیم میں شامل کریں اور بیٹو ظاہر ہے گر اشکال یہ ہے کہ جس وارث نے بیددارویا تھاوہ یا تیوں کے واپس کرنے کے بعداس بیں سے اپنا حصد نے کا اِنین موبعض مشائخ نے قر مایا کرنیں اے گار پیدا بی ہے۔ ایک دار چندلو کوں بی مشترک ہانبوں نے اس کی تقیم جاتی اوروار کے ایک جانب مارت زیادہ ہے اس کی شریک نے جایا کہ اس زیادتی کا عوض وراہم موں اور دوسرے نے جانا کداس کے وق شین مواوز شن میں سے اس کا موش قرار دیا جائے گااور جس کے حصد میں وہ مارت پرای ہے اس کو بہ تکلیف نددی جائے گی کہ بمقابلہ مخارت کے درہم و سے الا اس صورت میں کہ بیر حصار بروتو قاضی کوا فقیار ہوگا کہ اس کا موض درہم قرارو ے اور اگرز من وعارت موقو امام ابو بوسف ے دواہت ہے کدان میں سے برایک کو بااعتبار قیت کے تعلیم کرے گا اور امام ابو حنیظہ سے روابت ہے کرز بین کو بمساحت مختیم کرے چرجس کے حصہ بھی تمارت پڑے یا جس کا حصہ برنبعت فیر کے جید ہودو دوسرے کودرہم دےدے تا کدونوں عی مساوات ہوجائے ہی بدراہم معرورت تقلیم عی داخل ہوں کے اورا مام محد ے روایت نے کہ جس کے حصہ بن عمارت پڑے دو میدان محن بی جس قدر ممارت کے مقابلے می مساوات رکھتا ہواس قدرشر بیک کووے و ساورا کر تھر بھی زیاد تی روگی اور سیادات مختیق معدر مولی مثلا میدان محن عن اس قدرتیس ہے کہ قیمت محارت کووفا کرتا موتو اس حال میں زیادتی کے مقالے می درہم دے دے میکانی میں ہے۔ اگر شریکوں فے طریق (راست) کی بابت اختلاف کیا بعض نے کہا کہ بیطریق قسمت سے ا لگ كردياجائ اوربعض نے كها كدا لگ ندكياجائے تو قامنى ديكھے كا كداكر برايك اسے حصد كے واسطے راسته نكال سكا بو طريق خد کور کونسیم کردے گا الگ ندکرے گا کہان کے درمیان مشترک رے اور اگر برایک ایے حصد کے واسلے نکال سکے تو قاضی بعذر طریق كتقسيم ندكر عكا كيونكرمورت اول مين التمتيم سان كى كوئى منفعت فوت نيس بوتى بي بخلاف مورت اند كراس مين ايها نہیں ہےاور ہمارے مشارکی نے فرمایا کدائل آول ہے کداہے حصد کے واسطے داستہ نکال مکتا ہے ایسا راستہ مراولیا ہے کہ جس میں آ دی گذرجائے ندایاداستہ جی بی جانور مع ہو جو گذرجائے اور اگرایا نکل سکتا ہوکہ جس بی ایک آدی ندگذر سکت بیاصلاراستنہیں ہے

اوراگرشر کون نے تقییم دار جی سے راستہ کی قرافی وکل میں اختلاف کیا تو ایسفے مشار کے نے تربایا کہ راستہ کی چوڑائی باب اعظم سے کھرزیادہ رسے اور طول او نچائی میں آسان تک رسے نہ بعقد رطول باب اعظم کے اور ایسفوں نے قربایا کہ اس کی چوڑائی بعقد باب اعظم کی چوڑائی مقد ارسے وہ لوگ جس طرح آبل تعمت کے باب اعظم کی چوڑائی مقد ارسے وہ لوگ جس طرح آبل تعمت کے انتقاع حاصل کرتے ہے اب بھی حاصل کر سے جی اور طول باب اعظم سے ذیادہ او نچائی کی تقیم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کس شریک انتقاع حاصل کرتے ہے اب کی حاصل کرتے ہیں اور طول باب اعظم سے ذیادہ او نچائی کی تقیم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کس شریک باب اعظم سے نیات ( بھر با کہ انتا جا با کس اگر وہ وروازہ کی او نچائی سے اور اگر اپنے ہوتو اس سے شریک باب اعظم کے اور اگر زبین ہوتو اس میں سے اس قد رواستہ کے واسطے جوڑو دسے گا کہ دوئیل گذرجا کمیں اور طریق کی مقدار اس قدر دراستہ کے واسطے جوڑو دسے گا کہ دوئیل گذرجا کمیں اور طریق کی مقدار اس قدر دراستہ کے واسطے جوڑو دسے گا کہ دوئیل گذرجا کمیں اور طریق کی مقدار اس قدر ہے وہ اس کے گا کہ دوئیل گذرجا کمیں اور طریق کی مقدار اس تھی ہے گئر دراستہ کے واسطے جوڑو میں ہے۔ دیک کی جانب احتیاج کے وہ کے باب احتیاج کے دیک جو اب احتیاج کے دیک جو اب احتیاج کے دیک وہ باب احتیاج کے دیک جو بی ہے۔ اس کی جانب احتیاج کے دیک جو بی ہے۔

اكرابل طريق عى سے برايك في ويوى كيا كريدات براہ بى اكراس كا اصل حال معلوم ند موجائے تو طريق فركورس عى برابرشر يك قرارد يا جائ كاكونك طريق ذكور بران كا قصد واستعال برابر بادريد كيا جائ كاكر بس قدرمسا حت دارومنول بر ا یک کے تبعد ش ہاس کے حساب سے ان کوراستہ جس حصد یا جائے کونکہ جس کے پاس چھوٹی منزل ہے اور جس کے پاس بدا دار ے دونوں کی حاجت داست کے فل میں بھال ہے۔اس کا عم شرب (پالی در) کے برخلاف ہے کونکدا کرشرب میں شر کول نے اختلاف كيالة بيشرب ان شريكون بن ان كي زمينون كي مقدار كرحساب حقراره ياجاتا ب-اكر طريق كالممل حال معلوم موجائ كدان كدرميان كي كرمشترك بياواى المل كرموافق ان عي مشترك قراد دياجائ كاليس اكر دارا يك فنع كااوراس عي راست ودمرے کا بھی ہے جروار مالک مرکبالدراس کے دارتوں نے دار تدکوریا بم تقسیم کرلیا محروات اے اور داستا والے کے داستا الك كرويا بحرانهول في راسته كوفروشت كيا اوراس كالمن تقتيم كمنا جاباتو نسف هن راسته والله كودارنصف ان وارثول كوسط كااورا كم اصل حال معلوم ندموا کہ بدواران لوگوں میں بمراث تقلیم مواہد اوران لوگوں نے اس سے انکار کیا تو ممن فرکوران لوگوں اور داستہ والے کے درمیان منی کے حساب سے تعلیم ہوگا بیمسوط علی ہے۔ اگر اعداد ہروجہ سے منس واحد ہوں اینے ان اعداد على ازراواسم ومعنی وونول طرح سے بانست تابت موجیسا کہ شم ( مرین) پابقر ( گائے) یا کی ووزنی چیزیں یا کیڑے تو ایسے امداد کو قامنی بعضے شریکوں کی ورخواست مربطور قسمت جمع تقتيم كري اورجواجناس بروجه ي تقف عون ان بمن بعض شريكول كي ورخواست يرقامني اعدادكوبطور قسمت جمع تغلیم ندکرے گا ادرا گراز راہ حقیقت جنس واحد ہوں اور بحسب المعنی اجناس شخلقہ ہوں جیے رقیق کی اگر ان کے ساتھ الیک جز بوجوبطور تسمت جمع بوسكتي بوقو قاضى بلاخلاف مب كوبلود تسمت جمع تقسيم كرد سعك است وقسست مى المسل تم برائ كااورد تتى كواس ے تالی قراردے گا اور بیجائزے کرایک بات دوسرے کی تبعیت علی ثابت ہواگر چہ بالقدات ومقعود آثابت نہ ہواور اگران کے ساتھ کوئی الى چرجوبطورتست جي منتيم موسكست موقوامام الوصنيفة فرمايا كه قامني بطورتست جي تنتيم ندكر سكااور معاحين في فرمايا كه قامني كو اختیارے کہ بطور تسمت جمع تغلیم کرد سامیات اس فران میں فرکورے۔ اگردوشر کول میں تیہوں مشترک ہوں یا دراہم یا کپڑے ہول مگر بیا یک ع جس مو پر ایک نے اپنا حصر میز جدا کرلیا تو جائز ہے میرا ہیدیں ہے۔ قاسم کوچاہئے کہ جس کوتقیم کرتا ہے اس کو ایک کاغذ پرتحریر کرتا جائے تا کہ یاد داشت ہو سکے اور تھیم علی جس قدر حصہ ہول سب کو ہماہر کر دے اور تھیم سے ایک کو دوسرے سے جدا کر دے

ل برادروازه چانگ بر با پانچ دارث بیل اور چینادات دالا بات چه حسر کر کیمن چه پر تقسیم کیا جائے گا ۔ س باندیال دغلام ب (۱) باب اعظم کی بلندی سے زیادہ تعلقا دکونسیم کرد ہے لیتی وہ قسمت جمل شال کرد ہے۔

اور پیائش کردے تا کداس کی مقد ارمعلوم ہواور ممارت کی قیمت انداز و کردے کیونکدا کثر آخر حال میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر حصدکواس کے راستدوشرب کے ساتھ دوسرے سے بلیحدہ کردے تا کہ کی کے حصد کودوسرے سے پچھنلق ندرے پس تیزوافراز کے معنی بورے بورے ستحق موجا كيں اور حصركا نام ر مح يعنى اوّل اور جواس متصل ہاس كا نائى على بدالقياس فالث وغيره بحرشريكوں كنام تكے اور قرعة الے سوجس كنام اولا قرعه فظے اس كوحمد اول اورجس كے نام ثانیا فظے اس كوتم ثانى دے اور اصل اس باب على يد ب كد حمول على سے جوسب سے كم بال كود كھے چانچاكر كمتر حصد تبالى موتو تمن حمول برتقبيم كر ساور اگر كمتر جعنا حمد موتو جوحسوں میں بانث دے تا کہ تعلیم ممکن مواوراس کی شرح میے کہ ایک زین ایک عاصت کے درمیان مشترک ہے ان میں ہے ایک کےوں جمے میں اور دوسرے کے یا تی جمع میں اور تیسرے کا ایک حصہ ہاوران لوگوں نے اس کا تقلیم کرنا جا ہاتو ان کے حصول کی مقداد پرز بن ندکورمنسیم کی جائے گی این وس اور یا بچے اور ایک اور اس کی کیفیت ہے کدان کے مجام کے موافق برابر برطر رہے تھو ب كر كے زين ندكور كے جے كے جائيں كران كے سہام كى تعداد ير كولياں بنا كران شي قرعدد الا جائے سوجو كول اولا فكا و مهام بي سمی طرف رکھی جائے اور وہی اوّل حصیہ وگا پھر دیکھا جائے کہ اس کوی ش کس کا نام ہے پس اگر مثلاً دس حصوں والے کا نام <u>نظر تو</u> قاضی اس کو بید حصہ جس کے کنارے کوئی رکی گئی تھی اور اس کے مصل تو جھے اور دے دست کا تاکداس کے سب جھے باہم متعل ہوں پام باتی حصدداروں ش بھی ای طرح قرصد الا جائے کا ہر جو کوئی اوانا نکل اس کو باتی جے حصوں ش کسی جانب ر سے کا ہر کوئی کو د کھے گا کہ اس ش س كانام بين الرمثلا يا في حصوا الكانام بوتو قاضى اس كويه صداوراس كمتعل اور مار حصور عالى مرايك حصد جوباتي رو کماو وائی صد کے شریک کودے دے گانور اگر کولی میں ایک جھے دالے کانام موتوجس جھے پروہ کولی رکھی کی ہے وہ حصرایک جھے والے ورے دے والور باتی بائے عصاس بائے حصدوالے شریک سروجائی کاور کولی بنانے کی بیصورت ہے کہ قاضی شریکوں کے نام علیمدہ پر چوں پر تکھے گار ہر پر چہ کو علیمدہ کا شہر کرا بیک مٹی کے لوندے جس رکھ کرائی مشلی جس رکھ کردونوں ہاتھوں سے کول کر دے تا کہ ملولی کی شکل ہوجائے اور واضح ہوکہ ہر حصر کا اس کے راستہ وشرب کے ساتھ جدا کردینا فعنل ہے سواگر قاضی نے ایسانہ کیایا اليامكن شهوالو جائزے بيكاني بي بـــ

دوا شخاص نے باہمی مشترک بھوے کو بذر بعد حیال کے تعتبیم کیا تو جائز ہے ہما

ایک فض مر گیاادراس نے تمن بیٹے اور چورہ فم چوڑے بین جی سے پانچ فم سرکہ سے پُر شے اور پانچ خال ہے اور پانچ فم آدھے آدھے مرکہ سے بُر دوں اپنی جگہ سے علیمہ و کرنے کے باہم برابر تشیم کر بن قو مشارکے نے فر بایا کہ اس کی صورت بہ ہے کہ ایک بیٹے کودو منظے پورے بھر سے اور ایک منا آ دھا اور دو فالی دیے جا کی اور دور فالی دیے جا کی اور دور فالی دیے جا کی اور تیر سے کہ ایک بیٹے کودو منظے بورے بھر سے ایک پورا بحرا برا بحرا اور ایک فالی اور تین آوھے آوھے بھرے ہوئے ہی ای طرح مساوات ہو کئی ہے۔ دوآ دموں بن پانچ دو ثیان مشترک تھیں اس طرح کرایک کی دوروثیاں تھی تھی تارہ دو تیان مشترک تھیں اس طرح کرایک کی دوروثیاں تھی اور دو مراک کی دوروثیاں تھی بھرائیوں نے ایک فنی فالی اور تین میں تیزوں نے برابر دو ثیان کھا کہ دوروثیوں والے کودو دورہ موروثیوں والے کودو دورہ موروثیوں والے کودو دورہ ماور تین دو ٹیوں میں در بیان میں جہرایک نے ایک دوئی اور دو قبائی دوئی قیر مقوم کھائی ہے اس حاس سے محدوثی دوئی تو دوروثیوں والے کودو دورہ ماور تین دوئی تو دوروثیوں والے کودو دورہ ماور تین دوئی تو دوروثیوں در بیان میں جہرایک نے ایک دوئی تو دوروثیوں والے کودو دورہ میائی دوئی تو دوروثیوں دوروثیوں دوئی تو دوروثیوں دوئی تو دوروثیوں کی اس میں دوئی تو دوروثیوں کی اس میں میں دوئی تو دوروثیوں دوئی تو دوروثیوں دوئی تو دوروثیوں کی اس میں میں دوئی تو دوروثیوں کی اس میں میں دوئی تو دوروثیوں دوئی تو دوروثیوں کی اس میں میں دوئی تو دوروثیوں دوئیوں کی اس میں دوئی تو دوروثیوں کی دوئی تو دوئیوں کی تو دوئیوں کی دوئیو

جس صورت میں تقسیم کی جائے گی اور جس صورت میں نہ کی جائے گی اور جو جائز

ایک دار دو الاصول کے درمیان مشترک ہے گرایک کا حد زیادہ ہے ہی زیادہ حدد دالے نے تشیم کی درخواست کی اور دورے نے اٹارکیاتو جائے گار کیاتو بھی جم دوسرے نے اٹارکیاتو جائے گارکیاتو جی جم سی ہے اٹارکیاتو جائے گارکیاتو جی جم سی ہے اس کو بھی ایا مخاج زادہ نے افتیارکیا ہے اورائی پرفتوئی ہے۔ اگر چھوٹا بہت اس طرح دوخوص میں مشترک ہولی اگر تم حصہ والما بدولت ہم کا نے شخص کے اپنے مشترک ہولی اگر تم حصہ سے نفت المام خصاف نے فرکیا کہ قامنی تقسیم کردے گا اور المام خصاف نے ذرکیا کہ قامنی تقسیم کردے گا اور المراکی ہولیات کی تو مشائے نے فرکیا کہ قامنی تقسیم کردے گا اور اگرایک نے درخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تا میں تقسیم کی درخواست کی تو تا میں تقسیم کردے گا اور اگرایک نے درخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تا میں تقسیم کی درخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تا تھی تقسیم کی درخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تا تھی تقسیم کی درخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تو تا میں تقسیم کی درخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تو تا میں تقسیم کردے گا اور اگرائیک کو درخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تو تا میں تقسیم کردے گا اور اگرائیک کو دخواست کی اور دوسرے نے اٹکارکیاتو تو تا میں تو دوسرے نے اٹکارکیاتو تا تا کہ تو تا تا کہ تا

ا مؤنت بمن فرج ہے کویاس نے ان الماک کی ففاظت کے لیے بیارڈ الواقو بلورٹر اج ہوگیا عزامت بھینے تاوان ہے ع کیان بیلنظ اصل میں فاری کیان ہے اور بہت ہوئی ٹر از وہوٹی تھی جیسے آج کل دیل وغیرہ پر ہوقائے کی ہوٹی ہے (۱) جیسے آدی ہیں۔ (۴) ایک پل کی ٹرازو۔ (۳) کم کے صدوار نے۔ (۴) مرکش دیمن على ہو كدا كراس كو باہم تقيم كرلين تو بعض كے واسطے كھدراہ وسفد (ناس) نبيس ريتا ہے ہي بعضوں نے اس كے تقيم كى درخواست کی اور دوسروں نے اٹکار کیا تو میں ان تقلیم نیس کروں گا اور اگر ہرا یک کے داسطے پچھے راہ ومنفذ رہتا ہوتو میں ان میں تغنيم كردوں كا اور ہمار ہے بعضے مشائح نے قرمایا كديہ مئلدالي صورت برحمول ہے كہ طريق خدكوران عن برا برشر يك ہو كہ اگر ان عماتمسيم كياجائة كى كواسط راه ومعانيس ربتا باوراكربيرات ان شاس طرح مشترك ندبو بلككي كازياده معدبو اور كى كائم بوكدا كرتكسيم كرويا جائة كم كے حصد دار كيوا سطيرا وومنفذ تدر بيادورة بإدوكي حصد دار كيوا سطيرا وومنفذ رب تو جیما مئلہ بیت میں زیادہ کے حصہ دار کی درخواست پر تقتیم کر دیتا ہے ای طرح اس مئلہ میں بھی زیادہ کے حصہ دار کی درخواست پر قامنی راستہ کوتھیم کروے کا اور بیضے مشارکتے نے فرمایا کدمسئلہ بیت کے برخلاف مسئلہ طریق میں دولوں حالتوں میں ے کی حال میں تقیم نہ کرے کا بیمچیا میں ہے۔ اگر مسیل الماء (۱) دو مخصوں میں مشترک مواور آیک نے اس کے تقیم کی درخواست کی اور دوسرے نے اتکار کیا اس اگر اس ش سوائے اس موری کے کوئی دوسری جگدالی ہو کہ جس سے اتکار کرنے والے کا یانی نکل جاسکا ہوتو میں تقلیم کرووں کا اور اگر کوئی دوسری جگہ بدون ضرر کے ایسی ند نظیرت تقلیم ند کروں کا اور بیطر این يكسال ب يدمبسوط على ب- ووآ وميول كامشترك بيت منهدم جوكيا ليل ايك في زين كتفتيم كي ورخواست كي تواما ابو الاست فرمایا كددونوں على تحتيم كروى جائے كى اور امام على فرمایا كدندكى جائے كى اور اگردونوں على سے ايك في جا باكد جیسی عمارت بی تی و اسی عی بنادے اور دوسرے نے شرکت سے افکار کیا تو نواور بن رسم میں نہ کورے کہ مکر پر بنانے کے واسطے جبر شرکیا جائے گا لیکن اگر اس پر دولوں کی دھنیاں ہوں تو بنائے کے داسطے مجبور کیا جائے گا اور اگر ا ٹکار کرنے والا بحکد ست ہوتو اس كثريك سے كما جائے گا كرتو خود بنا لے اور شريك كواس پر دهنيان ر كھے سے منع كرے يہاں تك كرتيرا فرچہ تھے دے دے بیماوی میں ہے اور قامنی حمام وو ہوارواس کے مشابہ چیز وں کوشر بکوں میں تقتیم ندکرے گا اور اگر سب شر بک اس بات پر راضی ہوہو الا تحقیم کردے کی تک مفررا فعانے پروہ اوگ خودرائس ہو سے جیں اور جارے بعض احجاب نے قر مایا کہ بیٹم جمام عمل ہے کہ ہروا حد بعد تقسیم کے جمام ہے دوسری طرح آفع اٹھا سکتا ہے مثلاً اپنے حصد کا بیت بنائے اور بسااو قات ہرا کی کا بھی مقعود ہوتا ہے اور رہاد ہوار کے حق میں ہی اگروہ لوگ تقتیم پر اس فرض سے دامنی ہوئے کہ بدوں و ہوار کرائے ہرا کے اپنے صے ے نفع اشائے تو ہمی بی علم ہاورا کروہ اوگ اس طرح راضی ہوئے کدوج ارکر اکر اس کی نیویا ہم تقسیم کریں تو قامنی ایسانسل خود نہ کرے گالیکن اگر ان لوگوں نے یا ہم ایساتھل کرئیا تو ان کواس کھٹل ہے منع نہ کرے گا اگر کمی محض کی زمین میں اس کی ا جازمت سے دوآ دمیوں نے مشترک محادت بنائی چردونوں نے اس محادیت کی تقسیم کا قصد کیا اور مالک زمین عائب ہے تو باہی رضامندی ے دونوں ایما کر سکتے ہیں اور اگر دونوں علی سے ایک نے انکار کیا تو اس پر جیرنہ کیا جائے گا اور اگر عمارت منہدم كرنے كا تصدكياتو اس طرح تنتيم بي احلاف ملك ہاور بهم بيلے بيان كر يكے بيں كه قاضي الى تنتيم خود نہ كرے كاليكن اكر انہوں نے خودایا کرلیا تو قاضی ان کوئٹ شکرے گا اور اگر مالک زمین نے دونوں کوائی زمین سے نکال دیا تو دونوں اپنی ممارت کرا لیں مے پھرمنقو ضہ ( ٹوٹن )محمل قسمت ہے تو قاضی بھٹ شریک کی درخواست کے موافق اس کو تقسیم کرد ہے گا یہ مسوط میں ہے۔ ا قول برخلاف اور بی تول ارج باس داسطے کرداست کی صورت بھی تقتیم سے معنصت باطل ہونے کے علادہ معنرت شدید ہے اور اسی صورت می زیادہ حصد الاسعد ہے ہی اس کا حال حل علی ودیاد کے ہے۔

اصل عن امام محدّ نے فر ملیا کہ بازار عن ایک دکان دوآ دمیوں عن شترک ہے کدائ عن دونوں فرید وفرو محت کرتے ہیں یا وستكارى كاكونى كام كرتے بيں يس ايك في اس كي تقيم كا قصد كيا اور دوسرے في اتكار كيا اور مالك في من عائب ہے تو قاضى و كيم كاك ا كرتقتيم كردى جائے و برايك اپنے حصر على وى كام كرسكتا ب جولل قسمت كرتا تھا يائيس ہى اگر كرسكتا بولو تقتيم كرد ساورا كرندكر سكابول تقسيم زكر بيريد على ب- الرغير كى زين ش ايك يحتى جندوار أوس من شريك بوادر انبول ف اس يحتى كي تقسيم كااراده كيا پی اگر بھیتی پھٹی پر بھٹی گئی ہوتو بدوں کئے ہوئے ان کی رضامندی ہے یا بغیر رضامندی کی طرح میں اس بھیتی کوان می تقسیم ندکروں گا كوكركيون(١)ريوى ال على سه به يل كاز قد الى كالقيم يل جائز بإل كاند ب جائز بوبدون كف ك ياند يقتيم كرنامكن يك إوراكر بنوزوه يحيق ساكا بوتوش ان شي تقليم ندكرون كاليكن اكروه أوك سائع بن بيشر طاكر لين كدجس فذرجس ك حدث بڑے گاس کوو واسے حصد کے حق جائز سمجے گا اوراس شرط پر باہم تقسیم کرلیں تو ش اس کی اجازت دوں گار مبسوط ش ہے۔ اگرایک مجنی دوآ دمیوں على مشترك بے ہى دونوں نے ال مجنی كوجدون زين كے باہم تنتيم كرنا جا باتو قاضى تقيم شرك سے كو كد جب كيتى بيكى يريكى يعن اس من باليان آئى مول توه مال ربوي موكنى اورقست من مبادل كمنى ميد تقتل بي تو مازنة جائزنيس ب اور جب تک دوسا کا مواوجی ا قامنی تعیم در سے کا کہ جب تعیم بشر دار ک مولینی بعد تعیم کے کمیت میں چھوڑ دیں مے اور اگر بیشر ط کی کہ ہم اکھاڑ لیں گے تو قاضی تقلیم کرسکتا ہے۔ یہ محم دوروا تول ش سے ایک کے موافق ہے اور دوسری روایت کے موافق قاضی وقتیم شكرنا جا بيا اكر چددونون اس يردائني موجا كمي اوريكم اس دنت بكددونون في ائن سيتنيم كي درخواست كي مواورا كرايك في درخواست كى اوردوس سے أنكاركيا تو برحال من قاضى تقنيم تكرے اورا كردونوں نے تينى كوخود يا بم تقليم كرليا ليس اكر كيل يورى بو كر باليول دار موكني موقواس كالحكم توكرر يكالين جب تك كافى ندجائة تب تك مجازوة جائز تيس ب اوراكر ييكن بنوز ساكا موليل اكر اس شرط سے باہم تعلیم کرنی کہ کھیت میں جھوڑ دیں مے قو جائز نیل ہے اور اگر بیشرط کی کہ بعد تعلیم کے اکھاڑ کیل مے قوسب رواجوں کے موافق جائز ہے بیمچیا جس ہے۔ اگر دونوں کی مشترک زجن میں مشترک مجیتی مواور دونوں نے بدون زبین کے مجیتی کی تقتیم کی درخواست کی اس اگر کھیتی ہنوز سام جواور دونوں نے زین ندکوریس اس کے چھوڑ رکھنے کی شرط کی یا ایک نے الی شرط کی تو قسمت جائز البيل باوراكردونول في اس امريرا تفاق كياكما وليس محق تحتيم جائز باوراكر يحيق بورى موكى اوردونول في كات لين في شرط كي تو يالا نفاق تعتبم جائز بادراكردونول في يالي في جيور ريك كاثر الكاتوام استلم والمام ايو يوسف سي نزو يك تعيم اس جائز ب اورامام محد کے قول میں جائز ہے اور ای طرح اگر ملح الحل (ع) دوآدیوں میں مشترک ہواور سوائے ورخت فر با کے دولوں نے فتا كيريول كي تغنيم جابى بس أكردونول في إلىك في وحت يرتبي وزر يحين كي شرط كي تغنيم جائز نيس بها كرفي الحال و ثريز برا تفاق كيا توتقتيم جائز ہادراكريكيل بورے والے مول اور دونوں نے درخت يرجيور ركنے كى شرط كى توانام اعظم موند وامام ابو يوسف ك نزو یک بیس جائزے اور امام میں کے فزد یک جائزے بیڈاوی قاشی خال میں ہے۔ اگر جالیس کرووآ دیوں میں معترک ہوں جس می ے دس کمرے ہوں اور تمیں مدی ہوں ہی ایک نے دی گر کمرے لے اور دوسرے نے تمی ردی لے لئے اور قیت میں بیدی ان تمیں کے برابر ہیں تو بیرجا تزخیش میشر را طحادی میں ہے۔ اگر ایک زنیل خرمایا تم سرکہ دونوں میں مشترک ہواور ایک نے اس کی تقسیم کی ل جاز قد كوت دانك سے جي ساكا اور نے كي حالت على سودك مال يس لين الفتيم كرنا جا ہے لين ايك صورت على اب بحى اؤار و ندكر سكاو و صورت بدكرانيول في يشرط فكاف كراينا وينا عصد فين على الكيموري كالميد على المراكب قيت معلوم مونا وثوادا كثر اوك بيل بيان بي (ו) משלימי פונטומים ב (r) לוללעוט.

درخواست کی تو ش اس کودونوں شی تقسیم کردوں گا کیونکہ بیالی چیز ہے جس کا بیاندہ وزن ہوسکا ہے اور تقسیم اس میں بیہ کہ محل جدا کر کے میز کر دیا جائے اور ہرا کیا۔ ٹو دالیا کر سکتا ہے تو قاضی می بیسٹی شریکوں کی درخواست پر ایسا کر سکتے گا بہ مہموط میں ہے۔
کر کے میز کر دیا جائے اور ہرا گیا۔ ٹر کی بودن دونوں کی رضامتدی کے تقسیم ندکیا جائے گا اور تجر بدیم لکھا ہے کہ ای طرح تصب اور جو پی بیاور موتی بدون دونوں کی رضامتدی کے تقسیم ندکیا جائے گا اور تجر بدیم لکھا ہے کہ ای طرح تصب اور جو پیز چر نے اور تو ڑ نے سے تقسیم ہواور اس بیل ضرر ہو ہی تھم کھتی ہے ای طرح ایک کڑی کا بھی میں تم ہے بشر ملک اس کے تعلق کرنے میں ضرر متصور ہو یہ ظامر میں ہوئی ہے آیا تو نہیں دیکتا ہے کہ جو ایرات میں ہوئی ہے آیا تو نہیں دیکتا ہے کہ جو ایرات بدون معین کر نے کے ایک جو ایک جو تی ہوئی ہے تیں جیسے نکاح دظام پر جمین میں ہے۔ مختم خواہر زادہ

میں لکھا ہے کہ کمان اور زین اور معجف محتیم نہ کیا جائے گامیتا تار خانیاس ہے۔

ا گراہے ختم (بھیر) کی چینہ کے پشم کی دوآ دمیوں کے واسط وحیت کردی چمرد دنوں نے بہائیم جماز نے ہے پہلے اس کی تقسیم کا ارادہ کیا تو ش اس کی تقلیم نہ کروں گا ای طرح تقنوں کے اندر دود حکاظم ہے کیونکہ سیاموال ربوی ہیں اس لئے کہ کملی ہیں یاوزنی ہیں كركيل ووزن عى سينتسيم بوسكتى بين اوركيل ووزن سينتيم كرنابدون بشم كافي بوع إدود هدوب بوية مكن نين باور باندى کے پید کا بچر سوکس حال میں شریکوں می تقسیم نیس بوسکتا ای طرح اگردونوں نے یا جی رضا مندی ہے اس کوتفیم کرلیا تو بھی جائز نہیں ے سیمسوط کے باب مالاتقتیم میں ہے۔ اگر ایک کیڑا دو آ دمیوں میں مشترک ہوا در دونوں نے اس کو یا ہم تقتیم کیا اور باہمی رضا مندی ے طول دعرض میں بھاڑ لیا تو بیا تر ہے اور بعد منتیم ہوری ہوئے کے کی کودونوں میں سے دجوع کرنے کا افتیار نہ ہوگا بیمسوط کے باب قسمة الحيوان والعروض على بالرسلامواكيرا دوآ وميول عن شترك موتو قاضي ال كوشر يكون عن تقتيم ندكر يكايد فآوي قاضي یس ہاور بھی قاضی مختلف قیت کے وو کیٹروں کوئنٹیم نہ کرے کا کیونکہ تعدیل وسیاوات بدون اس کے مکن نہیں کہ تھٹی ہوتی تیت کے كيڑے كے ساتھ ورجم ملائے جائي اور جر أتقتيم بن ورجموں كا وافل كرنا جائز تين ب بال اگر دونوں اس پر راضى موجا كيل تو قاضى تقتیم کرسکتا ہے بیٹنی شرح مدایہ میں ہے۔ اگر شریکوں کے درمیان زطی کیڑاو بردی کیڑااور تکیرو چھونا مشترک بوتو بدون (۱) ان کی رضامندی کے قامنی تقسیم ندکرے گا اور اگر تمن کیڑے دوآ دیوں عی مشترک ہوں اور ایک نے تقسیم کی درخواست کی اور دوسرے نے الكاركياتوش ديكمون كاكراكر بدون تطع ان كي تقتيم درست بوسكتي بياس طور كدهنا دوكيروس كي قيت تيسر ، يعد برابر بوتو قاضي دونوں میں اس طرح تقلیم کردے کدایک کودو کیڑے دے دے اور دوسرے کوئیسر اوے دے اور اگر بدون تناع کرنے کے تعمیل تہیں پردتی ہے وان علم تشیم ندکرے کا لیکن اگر باہم کی طریقہ پردائنی موجا کی او تقتیم موسکتی ہے ایسان کی کب میں فیرکور ہے اوراضح یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر سب کی قبیت برابر ہواورڈیڑھ کیڑا ہرایک کا حصہ ہوتو قاضی ایک ایک کیڑا دونوں می تقسیم کرے تیسرے کو مشترك تجوز دساى المرح اكر يون تقتيم تعيك بوتى بوسايك كاحصابيك كثر الدردد تهانى كيز الدرددسر عكاحصابيك كيثر الدرايك تهانى كير ابوياايك كاحساكك كيز ااور چوتمانى كير ااوردوس عكاحمه إن في دوكير عدول أو بحى دونون كوايك ايك كير اتقيم كري تيسرا ان عمی مشترک جموز دے گایہ تمامیش ہے۔ اگر کاریز کی یا نہریا کوال یا چشم او کداس کے ساتھ زیمین نہ ہو ہواور شریکوں نے تعتیم کی درخواست کی تو قاضی تقتیم ندکرے گا اور اگراس کے ساتھ الی زیان ہو کہ جس کا پانی اس کے سوائے اور کمیں سے نہ ہوتو بیاز جن تقتیم کر دى جائے كى اور يدكنوال يا چشمد يا كاريز اى طرح شركت على چيور ديا جائے كا كد برايك اس عى سے اين حصرز عن كو سينج ل برايك قيت معلوم بوناد شوارا كرلوك يعلى مجائة يس ي موش مثل تلاح على موقى كوم تغيرايا يس الرمعين بوتى بي كياتو بو رز بادراكردين موقونيس جائزے كوكلد عائے فرق على قيت كافرق بہت موجاتا ہے۔ على يى مولى مالى اورقول فرعن ت موسى بقيرز عن كے خال كى چزيى موس (١) كى كريد رباتم رائى بوچاكى-

اورا کردونوں میں سے ہرایک کو یقدرت ماصل ہو کہائی زمین کا پانی کھیں اور سے نکالے باچندز بینیں اور مفرق نہریں اور کنویں ہوں آو بیسب ان میں تقلیم کے جائمی کے کیونکہ اس تقلیم میں ان میں سے کی کے تق میں فرونیں ہے۔ نہر وچشہ وفیر وکی تقلیم اس مقام پر زمین کے ہائع ہے بیل قسمت اس صورت میں بحز لدی تھے کے ہاورزمین کی تیں اس کا شرب بینی سینچنے کا پانی بعا وافل ہوجا تا ہے

اگر چرشرب کی کامتعودا جائز تین بیس ایس ایس ایس می بین می کام م بیم سوط س ب

ج ظروف ایک بی چیز واسل سے منا لئے گئے ہوں جیسے طاش و تقروطشت جو پیشل یا تاہے سے ہے ہوئے ہوں ایسے عروف خلفة أكلس كرساته ملائد كي بي يل قاض ال كوجر البيل تقيم كرسكا بيدي بيدي بيد والدى وسون كركل مادر جواس كے مشابة بيل كدؤ حالے موت شامول جي لوب ويل و تائي كائوے يدسب تعليم كئے جائيں محاسى طرح اكرايك بالا خانددوآ دمیوں میں مشترک ہوادر برایک کا حصداس قدر ہوکہ بعد مسلم کے اس سے انتقاع حاصل کرسکتا ہے ادراس کاسٹل کسی فیر کا ہویا منل ان دولوں میں مشترک ہواور علوکسی غیر کا ہوتو پیسب بعضے شریکوں کی درخواست کے دفت تعتبیم کیا جائے گا پیمسو ما میں ہے۔ داروں كالتسيم بس ميدان احاطه كاكزون سي تتسيم كياجائ كااور تمارت بالتبارقيت كتسيم كى جائے كى اور جائز بے كه بعض شريك كايعش بر یا طنبارزیاوتی قیمت ممارت وموضع کے نعنیات حاصل ہو کیونکہ حصول عن ازراہ صورت وسی کے تعدیل و بین تک ہوسکتی ہے جمال تک ممکن مواور جب از راه صورت تعدیل ممکن نه موتو از راه هنی معتبر موگی مجراس کی تین صورتی بین - یا تو زیین (۱) کویا بهم نصفا نصف تقسیم كرنا جا بااور يشرط كى كد تمارت جس كے حصد على يؤے وود مرے كو تمارت كى نصف تيت دے دے اور عمارت كى تيت معلوم ہے۔ یاای (۲) طرح تعلیم کرنا جا با محرمارت کی قیمت معلوم نیں ہے یاز جن (۳) کوضفا نسف تعلیم کرنا جا بااور عمارت کی تعلیم نے اس اگر مورت اول مواو جائز ہے اور اگر دوسری صورت محقق ہواو استسانا جائز ہے تیا سا جائز تیل ہے اور اگر تیسری صورت محقق مواو تقسیم جائز ے چرادارے جس کے حصر علی بڑے وہ عادت کی نصف تیت دوسرے شریک کودے کرائ کا مالک ہوجائے گا کذائی محیط السرحی ای طرح ہم نے کہا کہ آگر دوآ دمیوں کی مشتر کے ذیمن جس جی درشت ہیں و زراحت ہے بدون درختوں و زراحت کے تقسیم کی می ورخت وزراحت دونول میں سے ایک شریک کے حصے میں پڑے او جس کے حصد می درخت وزراحت بڑی ہے و ودوس سے شریک کو ورفق وزراعت كحصرى قيت اواكرك ما لك موجائ كابية فيره ش ب-امام الديوست بدوايت بكرچنولوك ايك زين ے جس کے ایک بھڑے جس زراعت ہے بید میراث کے مالک موت بھرز جن ندگوران لوگوں جس بدوں زراعت کے اور بدول زراحت کی قیت اعداز کرنے کے تقلیم کی تی او و محزاجس س مجنی ہے جس سے حصد میں آئے گا ہم اس سے زراحت کا موافذہ کریں مے اوراگراس نے کہا کہ بھی قیت وسینے پردائنی بیل ہوں اور جھے اس تقلیم کی ضرورت بیل باتو ما کم اس کو قیت زرا هت اوار کرنے برججور كريكا اوريمي حال داركا ب كداكر داركوحاكم في كرول مت تعنيم كيااوراس كى تداريت كى قيمت الدازندكر لى تو عمارت فدكورجس کے صدیمی پڑے گیاس سے قیمت کارٹ کاموافذہ کیاجائے گاخواہ قیمت کی تقدار بیان ہوئی ہویات ہوئی ہو بدجیو کروری میں ہے۔ اگر تر یک لوگ قاضی کے یاس ماضر ہوئے اور اس کے قبضہ ش ایک داریا عقارے اور انہوں نے وہ ٹ کیا کہ م نے قلال مخص سے اس كوميراث بإياب توامام المقعم مينين في مايا كرقاضي ان الوكول شي اس كتقيم تركر سكايها ان تك كديد لوك اس فلال فخص كي موت اورتعدادوارثوں کے گواہ دیں۔ماجین نے فرمایا کدان کے اقرار پران عل تقیم کردے اور سک عل تحریر کردے کہ عل نے ان کے اقرار بران من تقيم كيا باورا كرحقار كي نسبت ال الوكول في دوي كياكهم في ال كوفريدا بي وال مي تقيم كرد مدكا اوراكرسوات عقار کے کوئی مال مشترک ہواور انہوں نے دوئی کیا کہ ہم نے اس کو مراث بایا ہے او بالا تفاق سب کے زد یک تقسیم کروے کا اور اگر ان لوگوں نے دوئ کیا کہ بیادی ملک ہے اور بیان نے کیا کہ کی مران کی ملک شی تعلی ہوائے تو بھی ان مستقیم کرد ے گا اور یہ کماب

القسمة كى روايت باورجامع صغير من لكعاب كروو تخصول ترايك ذهن كادعوي كيالوراس امرك كواه ديئ كرز من تدكور بهار ي قضه عمل باورال كانتسم كى درخواست كى تو تامنى دونول عى تقسيم ندكر بى جب تك الى بات كى دادد يى كديد عن مارى ب كونك احمال ب كدوسر ي ملك مواوران كے قيند من مو مربعض مشائح في فرمايا كريةول خاص امام اعظم كاب اور بعض في فرمايا كريد سب کا قول ہے اور یکی اصح ہے کیونکہ قسست دو طرح پر ہوتی ہے ایک بین الملک کے جو کھیل منفعت کی فرض ہے ہے دوئم بین قبضہ بغرض تقميم حفاظت مومل ملم ميال متنع ب كد ملك ثابت نبيل بادر دومرى يحيمتن ب كداس كاخرورت نبيل ب كونك زيين خودى محفوظ جز ہے۔اگروہ وارث حاضر ہوے اور دونوں نے قلال مورث کی موت اور تعداد داراؤں کے گوارد سے اورمتر دکدان کے تبعد میں ہے مران يم كوئى وارث غائب يا نابالغ بينة ماضرين كي ورخواست برقاضي تركيفتيم كرد يكا اور قائب كا حصد قبعز كرف كي واسطيكوني وكيل يانا بالغ كا حصد تعدر نے كاغرض سے كوئى وسى مقرد كرے كا كونكداس طرح مقرد كرنے يس فائب كے تن يس معلمت باورامام اعظم یے فزویک اس صورت بھی بھی اصلی میراث کے گواہ قائم کرنے ضروری ہیں باکداوٹی ہے۔ صاحبین کے فزویک ان کے افراریران بھ تقتیم کردے گا اور قائب و نایالغ کا حصد جدا کر اے گا اور گواہ کردیے گا کہ جس نے بالغ دوارثان حاضرین کے اقرار برتقیم کردیا ہے اور غائب یانایالغ این این جحت پر ہے اور اگر شرکاء حاضرین مشتری عظم جول آو کسی شریک کے خائب ہونے کی صورت میں تعلیم ندکرے کا اگر چدو واوگ ترید کرنے کے گواو قائم کریں بہال تک کرشریک عائب حاضر مواور بورا عقارتر کیا کسی قدراس علی سے عائب وارث ے تبضر میں ہوتو تعتبیم نہ کرے گا ای طرح اگر اس کے دوبیت رکھنے والے کے تبضر میں ہوتو بھی تعتبیم نہ کرے گا ای طرح اگر کل نابالغ کے ابند میں ہویاس میں ہے کی قدر ہوتو ہی حاضرین کے اقرار پر تقتیم ندکرے کا اور سیح فدہب کے موافق اس صورت میں کواہ قائم كرف ياندكرف ين وكوفر ل ين بيداكرفتذا يكوارث ماضر بواتو قاضى تقييم ندكر سكااكر جدوه كواه قائم كرس كيونك اس كماته كوئى محصمتين بسواكر يونس الى طرف يوسم موكاتوميت كالمرف يكوئى مضمتين اودنا عب كالمرف يكوئى محصم بادراكر میض این مورث میت اور غائب کی طرف ہے تصم ہوتو اس کی طرف ہے کوئی تصم میں جس پر گوا و قائم ہوں اور اگر دو وارث ہول محرا یک صفير مودومرابالغ مونو قاصي مينير كى طرف ساكيدوسى مقرركر كالوراكر كواوي فائم موجا كي وتعشيم كرون كاليركاني بس ب-اگرتر کدیس سے کسی قدرصغیری والدہ کے تبعندیں موتواس کاوئی تھم ہے جوعائب کے تبعندیں مونے کی صورت میں الدکور موا كرقاضي تقسيم ندكر ميكا بيذاً وي قاضى خان على ب- جاننا جائية كد مبال أيك متلدايدا بجس كا جاننا ضروري باوروه يه بك مغیری طرف سے قاضی کسی وصی کوجھی مقرر کرے گا جب کے صغیر حاضر ہواور اگر غائب ہوتو اس کی طرف ہے وصی مقرر نہ کرے گا بخلاف بالغ غائب ك كدينا برقول امام اله يوسف ك تاضى بالغ كى طرف سه وسى مقرد كرسه كا اوروسى مقرد كرف يس مفير حاضرو عائب ش فرق بیے کے مغیر جب حاضر ، واتو جواب کی خرورت سے قامنی اور ای طرف سے وصی مقرد کروے کا کیونکے صغیری حاضری ين اس يردون في جو ميا مروه جواب دي سه عاجز بيل اس كي الرف سه وي تقرد كياجائ تاكداس كي معم كوجواب و ساوراكر صغیر حاضر ند ہوتو اس پر دول سے ند ہوگا ہی جواب دی لازم ند ہوگی تو وصی مقرد کرنے کی بھی ضرورت ند ہوگی برتہا بیش ہے۔اگر ایک دار مراث مواوراس من تهائي كي وصيت مواور يعضے وارث حاضر موں اور يعض عائب مول تو موسى له بمو له وارث كر ترك قرار ويا جائے گائیں اگر موصی ارتبا حاضر ہوا تو میں تباایک وارث کے حاضر ہوئے کے اس صورت میں بھی قامنی موسی لدے کواہوں کی ساعت ند كرے كا ، ورند دار فدكود شريكوں ميں تعليم كرے كا اور اكر موسى لد كے ساتھ كوئى وارث حاضر ہوا تو مثل دو وارثول كے حاضر ا ایک الح تعنی از ل ید کرمالکوں کو ملکیت حاصل ہے ہوایک اپنی ملکیت ہے پیرافائدہ فیما جا بتاہے۔ دوم ید کرفتنا تبحد بہتو ہرایک جا بتا ہے کہ ہوارہ ے حفاظتی بشدا ٹی طرح ماصل ہو۔ 🛫 مشتری ہوں کین دارے مناوے ہوں۔ 🖭 گھالٹے پٹر ما بھا برق ل ایومنیڈ ہے اور میانیین کے قول پر

مواور بھی میں ہونا جا ہے۔

ہونے کی صورت کے اس صورت علی بھی قاضی ان کے گوا موں کی ساعت کرے گا اور دار تدکورکوشر کا ع بس تقلیم کردے گا بدذ خبرہ یں ہے۔اگر دوشر مکوں نے مشترک داستہ تھے سے الگ کر دیا اور داستہ نے کوریر ظلّہ (جمعہ ) ہے کہ ایک مخص کا راستہ اس کے اوپر ے ہاور میخض استطاعت رکھتا ہے کہ اپنا دوسرا راستہ نکال لے کان دوسرے مخص نے اس کوظلہ کے اوپر ہے گزرنے ہے منع کیاتواس کوریا نقیارند ہوگا میمبوط ش ہے۔اگرایک دار دو محصول شن شترک ہوادراس میں ایک صفہ ہوادر صفی میں ایک بیت ہواوراس بیت کاراستاس صغری سے مواور کو تھری کی جیست کا پائی صفد کی جیست پر سے بہتا ہو چروونوں نے دار ند کور کو یا ہم تقسیم کیا اورا یک کے حصد میں صغرآیا اور دار کا کچھ محن آیا اور دوسرے کے حصد میں بیت اور دار کا کچھمحن آیا اور دونوں نے تقلیم میں طریق اور یانی بہنے کی راو کا مکھ و کرنیل کیا اور بیت والے نے چاہا کدائے بیت یس برستور سابق صغری ہے ہو کر جائے اور ہیت کی جہت کا پر نالہ صغہ کی جہت ہر بھاد ہے ہی اگر صاحب بیت ایسا کرسکتا ہو کہ اپنا راستداور یانی کا پر نالہ اسے حصہ ش کس عكه فكاليات تشيم جائز باورصاحب بيت كويرتن واختيار ندموكا كدصفه على موكر كزر بإدرا بناير بالدصفه يربهائ خواه دونول نے تسمت میں بید کر کیا ہو کہ ہرواجد کے واسطے اس کا حصد مع اس کے حقوق کے ہے یا ذکر ند کیا ہواور اگر صاحب بیت ایسانہ کر سے کدا بناراستداور یانی کاراستدومری مکدتا لے اس اگردونوں نے تقیم عی بیذ کر کیا ہو کددونوں عی سے ہرا یک کے واسطے اس كا حصد مع حقوق كے بياتو راسته وياني كاير نال تحقيم عن واعل موجائ كااور قسمت جائز موكى اور اگر دونوں نے ايساؤكرندكيا موتورات ویانی بہنے کی را التعمیم میں واغل ندمو کی اور تعمیم فاسد موگی اس سب کو بھٹے الاسلام نے شرخ کماب العسمة على ذكر فرما يا ے اور چی نے آخر باب میں ذکر قربالیا کدووشر مکول نے دارمشترک با ہم تعتبیم کرایا پھر جیب مدود قائم ہو سے تو ظاہر ہوا کہ ایک کے واسلے راستہ بی بیں ہے ہیں اگروہ فض اپنے حصد میں کی جکدا پنا راستہ نکال سکتا ہے تو تقلیم جائز ہے اور اگراہے حصد میں کی جدا بناراستنین نکال سکتا ہے ہی اگروقت قسمت کے جانا ہوکداس کے واسطے راستنیں ہے تو بھی تقیم جائز ہے اور اگرنہ جانا ہواتو تھیم فاسد ہے اور مسئلہ حقد مدے قیاس پراس مسئلہ کے آخر باب میں بوں کہنا جائے کدا گراہیے حصد میں کسی دوسری جگداینا راستبيل فالسكاب تتشيم جى قاسد بوكى كدجب حقوق كاذكرت كيا بواور أكرحق كاذكر كيا بوتو داستنتيم بى داخل بوجائ کا بس دونوں مئلوں پرنظر کرنے سے حاصل جواب بدنگاتا ہے کہ اگر اسے حصد میں کمی جگدراست بیس نکال سکتا ہے ہیں اگر حقوق کا وكركيا موتو راستداور مانى كى را وتعتيم من وافل كم موجائ كى اورتقيم فاسدند موكى اورا كرحتوق كا ذكرند كياحى كرطريق ومسيل و تسمت کی تحت میں وافل ندہو ہیں اگر وقت قسمت کے جائا ہو کدائ کے واسطے کوئی راستد ندہو گا اور ندیائی کی راہ ہو گی تو بھی تسمت جائز بوكي ادراكرندجاننا بوتوتنسيم فاسد بوكي في الاسلام في باب قسمة الارشين والقرئ بي وكرفر مايا كدراستداور ياني بہنے کی موری بدون ذکر حقوق ومرافق کے تقسیم علی واخل ہوجائے میں جب کدرات ومسل علی الما وغیر کی زعین ہواور شریحوں کے حصد عن نه ہوا در نه شریک لوگ اینے حصول عن ان حتو ق کوا بجاد کر سکتے ہوں اور بیدواخل ہونا اس واسلے ہے کہ تنتیم فاسد نہ ہو مائے بیز خروش ہے۔

اگردوشر کیوں نے دار مشترک کواس شرط ہے تھیم کیا کہ ایک شرکے حدام سے کا ایک دار بڑاردرہم کوفرید ہے تو اس شرط ہے
تقسیم باطل ہے میں مبدوط علی ہے برتقسیم جو مقسوم یا مقسوم کے موائے دوسری چیز کے بہد کرنے یا صدقہ و ہے یا تاتا کرنے کی شرط پر برو قاسد ہے ای طرح برفرید جو بشرط تقسیم ہو یاطل ہے اور تقسیم بایس شرط کہ اس کوکوئی معلوم چیز پڑھاد سے گا جا کڑے جیے ٹمن عمل ذیادہ کر اور داخل کینی صفہ ہے داستہ دھیت پر بائی بہنا اس کا تن ہوگیا کے کہ اس نے شرک کے انتا حد متھود کیا ہے۔ اور وسیل الماء بائی بہنے کی موری۔ كرد باجع من كي برحاد ماد مادر جوحمه بدر بيرقست فاسد قبنده با كيا مواس من ملك ابرت موجاتى إدرتفرف افذ ہوجاتا ہے جیے خرید فاسد کے متبوضہ کا تھم ہے بیقید میں ہے اگر ایک دار دوآ دمیوں میں مشترک ہوتو بھے ڈرٹیس ہے کہ ایک شر یک بورے دار می سکونت اور کھے اور اس بناپر بول کہاجا سکتا ہے کہ اگر دونوں نے قسمت ملک کی درخواست کی تو قاضی السی تقلیم کرسکتا ہے اور اگر انہوں نے قسمت حفظ و انتقاع کو جا ہاتو قاضی کی کھے ضرورت نیس ہے مید ذخیرہ میں ہے۔ اگر ایک دار دو آومیوں میں مشترک بواور دوتوں نے اس شرط سے تقسیم کیا کدایک تو پوری زمن لے فے اور دومر ابوری مارت لے لے ذمن تى سى كونى ساتوان كى تىن مورتى يى اول يدرس كواسطى مارت لينى ترطى باس كى دمدير مالكانى كدايى المارت كوتو زينة وال صورت من تقيم جائز باور دومرى يركهارت توزينه بإشاؤ زين كاشرط ي سكوت كيا إورشرط ندلكا كي تو بھی قتم جائز ہے اور تیسر کی بیر کدونوں نے عمارت چھوڈ رکھنے کی شرط فکا کی تو تھتیم فاسد ہے بیٹل پیرید میں ہے۔ اگر تعتبیم میں ایک و ہوارایک شریک کے حصہ میں آئی اور اس پر دوسرے شریک کی دھنیا ل رکھی جیں اور اس نے جایا کہ دیوار سے دھنیال دور کردے تواینانیں کرسکا ہے لین اگر تھی دونوں نے دھنیاں دور کرنے کی شرط کرنی ہے توایسا کرسکا ہے خوا اٹھیم سے پہلے دھنیاں فظ خاصة ایک کی بول اور د بوار دولول می مشترک بو یا حیت دو حنیال مع د بوار کے دونوں میں مشترک بور پر تقسیم میں د بوار ایک کے حصد ش آئی اور جھت و دھنیاں ووسر بے کے حصد ش آئیں بیذ فیرہ ش ہے اور تجرید ش اکھا ہے کدای طرح پایا کا اورسیرهی کااوراستواند (پیلیاید) جس پروسنیاں رکمی موں بی تھم ہائ طرح اگر بالا خاندوائے کے حصد میں ایک روشن وان آیا جوسفل والے کے حصد میں ہے تو صاحب سفل اس کوسد و دنیں کرسکتا ہے لیکن اگر دونوں نے اس کے بند کر لینے کی شرط کرلی ہو تو بند كرسكتا بياتا رفائي بي بيا الراكيكيون إلى وارثول على جن بي ايك تابالغ اوردوغا بب اوردو ماضرين مشترك ہولیں دونوں حاضرین بیں سے ایک کا حصدا یک مشتری نے فریدا اور دوسرے شریک حاضر سے قاضی کے پاس اس کی تقییم کر دے کا مطالبہ کیا اور قاضی کواس معاملے آگا وکردیا تو قاضی اس شریک کو تھم فرمائے گا کہ تقسیم کردے اور ہردو فاعب اور صغیری طرف سے وکیل کردے کا اور بیاس واسطے کے مشتری ذکور یا تع کا قائم مقام موااور یا نئے کوبیا مقیار حاصل تھا کہ اپ شریک ہے قسمت كا مطالبة كرسد يظهير مدين بيدان ساعد في الم محركولكما كدايك قوم في ايك وارميراث بإيااور بعض في اينا حمدكى اجنی کے باتھ فرو شت کیا بھر بیجشتری اجنی ما ب ہو گیا اور وارثوں نے تقتیم کی درخواست کی اور میراث کے گواہ قائم کرد سیئاتو امام محد نے جواب میں قربایا کدا کرود وارث مقدمہ میں حاضرا سئاتو قاضی اس کوتنسیم کروے کا خواءمشتری حاضر ہو یا نہ ہو کیونکہ مشتری ندکور بمولداس دارث سے بواجس نے اس کے ہاتھ فروشت کیا ہے۔اصل میں لکھا ہے کدا گرا یک کا وَس اوراس کی زمین د و فخصوں میں بسب خرید نے کے مشترک ہو چر دونوں میں سے ایک مرکمیا اور ایتا حصہ اپنے وارثوں کے واسطے میراث چوڑ اپس وارث نے میراث پانے اورامل شرکت و حالت کے گواہ قائم کے گران کے باپ کا شریک عائب ہے تو جب تک و ہ حاضر ندہو ج اے تب تک قاضی اس گاؤں کو تعلیم نہ کرے گا اور اگر ان کے باپ کا شریک حاضر آیا مگر بینے وارث عائب ہیں تو قاضی ان میں تنتيم كرد ے كا كونكر بعض وارث كا حاضر مونا ايما بي جيمورث مرده اگرزئره اورخود حاضر موتايا جيم باقي وارث حاضر موں اور اگراسلی شرکت بوجہ میراث کے ہوشانا وو آ دمیوں نے اپنے پاپ سے ایک گاؤں میراث پایا پھر قبل ہؤار ہ ہونے کے ایک مر عميا اوراينا حصدوارثوں عن ميراث جيوڙ الجراس ميت ثاني كے وارث حاضر ہوئے حالا تكدان كا پچاغائب ہے اورانہوں نے ا الله القاع يعنى حفاظت كرنه ولفع الفائه عن شريك ومماضت في بير عاضر ہوکرا سینے باپ سے میراث بائے اور اسپنے باپ کے اپنے واوا سے میراث بائے کے گواہ قائم کرد سیئے تو قاضی ان می تقسیم كروك اوران كے چها كا حصد الگ كردے كا اس طرح إكران كا چها حاضراً يا كربعش دارتوں ش سے عائب بين تو بھي قامني ان عی تشیم کردے کا بیمجید عی ہے۔ نوازل عی ہے کہ شخ ابو بھڑ ہے دریافت کیا گیا کہا کے ایک گاؤں ای کے رہنے والوں عی مشترک ہے جس میں سے چوتفائی وقف ہے اور چوتفائی پر بیٹ جنجر ہے اور آ دھی زمین کلے ماکع ہے لی انہوں نے والم کداس م سے مقبرہ بناوی البدائموری زمین کی تقسیم جابی تا کہاس می قرودگاہ (بڑاؤ)ومقبرہ بنادی او بھے سے قرمایا کہ اگر بوراگاؤں مرفر بن کے حصد کے موافق تقسیم کراویا میاتو قسمت جائز ہے اور اگران اوگوں نے جایا کداس گاؤں میں ہے کوئی جگھیم کرلیس تو بؤارونیں جائزے بیتا تارفانیش ہے۔ منتقی شام ابوبوسٹ سے دوایت ہے کہ اگر دارٹوں میں سے کی دارث سے ایک مخص نے اس کاتھوڑا حصر فریدا چروونوں بیٹی باکع ومشتری حاضر ہوئے اور دونوں نے تقسیم کی درخواست کی تو جب تک با تع کے سوائے کوئی دوسراوارٹ بھی ماضرت ہوتب تک قامنی دوتو ل ش تھتیم نہ کرے گاادرا گرمشتری نے ہاگتے نہ کورے اس کا حصر خرید لیا پھر یا تع مذکور نے اس وار میں سے پھواور میراث بایا یا خربیدا تو باکع فدکور مشتری فدکور کا اس وار کے حصد اول کے مقدمہ میں منصم ندہوگا تاد فلیکددوسراوار شبعی ماضرندہواور اگر مشتری ندکورجس نے وارث سے خریداہے اورسوائے باکع کے دوسراوارث دولوں حاضر ہوئے اور وارث یا تع عائب ہو گیا اور مشتری نے اسپے خریے نے اور تبند کرنے اور دار و تعدا ووار فان کے گواہ قائم کے ہی اگر مشتری نے دار پر بہند بایا اور وارٹوں کے ساتھ اس میں دبتا ہو گاراس نے اس کے ساتھ سوائے باتع کے دوسرے وارث نے تقیم طلب کی اور جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کواہ قائم کے تو قاضی دار نہ کورکو تقیم کردے گا ای طرح اگرسوا ہے مشتری کے دوسرے وارثوں نے تعلیم کی ورخواست کی تو قامنی ان کی ورخواست پر دار ندکور کوتھیم کردے کا اور فائب کا حصد مشتری کے بہتر میں رکھے محرفر بدوا تھے ہونے کا تھم ندوے کا اور اکرمشتری نے دار پر بہترید بایا ہواتو فا کے کا حصد جدا کر اے کا اورمشتری کوندد ے گا۔ اگرفتلامشتری نے تقلیم کی درخواست کی اوروارٹوں نے اٹکار کیا تو ہی تقلیم شکروں کا کیونک میں جانا موں کدو ما لک ہے یانیں ہے اور یا تع کی فیبت میں میں اس کے کواواس کے حصد فرید نے کو تو ل ند کروں گا۔ نیزمنتکی میں امام ابوبوسٹ سے روایت ہے کہ ایک دار دو مخصوں عی مشترک ہے تاہرایک نے اپنا حصد مشترک فیرمقوم کی مخص کے ہاتھ فرو شت كيا پرمشترى نے باك كوتكم دياكدومرے شرك ساينا حديات كرك بسندكر ليك اس في مقاسم كيا تو جا رئيس ماور اگرایک داردو مخصوں میں مشترک مواوردونوں نے اس شرط برحصہ بائٹ کیا کدونوں میں سے ایک مخص دار کو لے اور ووسرا تعف دار في از بائز با كريدور برنست نعف دار كازراه قيت أفض ب ريحيط من ب-اكرووآ وميول من تعليم عن اس شرط ہے باہم ملے تغمرائی کدوڈوں میں ہے ایک اس معین دار کو لے لے اور دوسر ادوسرے دار میں ہے ایک منزل (معین ۱۲) لے لیے یا دونوں میں سے برایک کی دوسرے دار میں سے پھھیم معلوم لے لیے دونوں میں سے ایک اس دار کو لے لے اور دوسراایک قلام نے یااس کے مانتداور اجناس تحلقہ پریاہم سلح کاقوالی سلح جائزے بیمسو یا میں ہے۔

اگر دو فخصوں میں دووار اس طرح مشترک ہوں کہ ایک دار میں سوگڑ اور دوسرے میں سوگڑ یا زیادہ ہوں بھر دونوں نے اس قرار داد رسلے کی کہ ایک شریک اس دار کے تمام گڑ نیستی مقد اوسا حت لے لے اور دوسر اورس سے دار کا حصہ بیائش لے لے آوا مام انظم کے زویک جائز نیس ہے بیچیا میں ہے۔ اگر دو آ دمیوں میں ایک دار میں میراث مشترک ہواور ایک دوسرے دار میں میراث مشترک ہو چمر دونوں نے اس شرط سے ملح کی کہ ایک شریک وہ سب حصد جو اس دار شل ہے لے لے اور دوسر اشریک وہ سب حصد جو دوسرے داری ہے لے لے مراس پر چھودواہم مطومہ زیادہ کئے ہی اگر دوتوں نے سمام بیان کردیے ہوب کہ جرداری سے كتفسهام بي توجائز إوراكرند بيان كيدون توجائز بيل باوراكر بجائے سهام كے يائش كے كر كسر سيان كرد تے بول تو امام ابو پوسف وا مام محد کے قول میں جائز ہے اور امام اعظم کے قول میں نہیں جائز ہے۔ دو دار تین آ دمیوں میں مشترک ہیں ان على سے ایک بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے ہی سب نے یا ہم اس قرارواد سے تقلیم کیا کدایک مخص چھوٹا دار لے لے عظم اورودسرا برادار لے نے مرجس نے برادار لے لیاوہ کی قدر دراہم معلومہ تیسرے کوجس نے محضیں لیا ہے دے دے توبیجائز ہے۔ای طرح اگراس قرار دادیر مسلم کی کدیزے دار کو دو آ دی لیاں اور تیسرا چھوٹے دار کو لے لیاتو بھی جائز ہے اس طرح اگر ایک واران تنوں میں مشترک ہواورسب نے اس شرط سے معلم کی کدائل دارکودوآ دی اس طرح لے لیس کہ برایک دونوں میں سے اس میں ہے معین کلزے نے لے اور دونوں تیسرے کو یکی دراہم معلومہ دے دیں تو بھی جائز ہے۔ای طرح اگر سمعوں نے وولوں لینے والوں میں سے ایک سے قرمد پرشرط لگائی کروہ تدلینے والے کودو تہائی ان دراہم معیند کی دے تا کداس کے مزل میں واطل موقوبي مائز ب كيونك معض اس تيسر حصدى دوتهائى خريد في والا موكا ادر دوسرااس كي حصدى ايك تهائى خريد في والا ہوگا ای طرح اگر ایک دار دو مخصول میں مشترک ہواور دونوں نے اس کواس قرار داد ہے یا ہم تقیم کرلیا کہ ہرایک اس میں ے نصف کے کرایک شریک دوسرے کوایک غلام معین دے دے بشر فلیک اس کودوسرا سودرہم دے دے تو بھی جا زنے ای طرح ا کردونوں نے دارمشتر کہ کوائی شرط سے تقلیم کیا کہ ایک شریک محارت لے اوردومراشریک مکنڈل کر اجوالے بشرطیکہ محارت لینے والا دوسرے وكى قدر درا ہم مطومدد ساقو بھى جائز ہاى طرح اگراس شرط سے تعليم كيا كدايك شريك بالا فاند فاوردوسرا شر یک میچ کا مکان لے اور یا ہم شرط کی کہ کوئی شریک دوسرے کوئمی قدر درا ہم مطومددے دے تو بھی جائز ہے میمسوط میں ے۔اگر دونوں نے کپڑے اس شرط سے تھتیم کئے کہ جس کے حصہ علی میر کپڑ ا آئے وہ ایک درہم پھیردے اور جس کے حصہ میں بيدوسرا كيرًا آيئ وه دو درجم بيمير دية جائز ب بيميد سرحى على ب-اكر كاؤن وزين چندنوكون بش مشترك بواور انهول نے رین کو بیاتش سے اس شرط پر تقلیم کیا کہ جس کے حصد زین جی درخت یا تھر اس پر درخت و تھر کی قیت جی درہم واجب موں مے توبیہ جائز ہے اور بیتم باستسان ہے بیمسوط میں ہے۔

دوشر کوں نے مال شرکت ہا ہم ای قرارواد سے تیم کیا کہ ایک شریک مفقدری ورہم ودینار لے لے اور وہر اتمام عروش و
مثار کا ودکان اور تمام قرضے جولوگوں ہو آتے ہیں لے لیے ہوئی ٹر اکر آر فریش سے پیچھ کی ہوڈو ب کیا تو اس کا نصف اس کا شریک
اس کو واپس دے گا تو ایک تعیم فاسد ہے کو تک اس قسمت میں تاجے کے شخص اور ہوتے ہیں اور تاج اس فرس پر جا زخیس ہے لی دونوں
میں سے جرایک پر بیدوا جب ہے کہ جو پیچھ اس نے لیا ہے اس کا نصف اپ شریک کو واپس دے ہوئی تر میں ہے۔ اگر وفوضوں میں
ایک دار مشترک ہو پس انہوں نے اس کو ہا ہم تقیم کر دیا ہوئی شرط کر ایک شریک دوسرے کو کس قدر دورا ہم معلوم اس کے حصہ کے
بر حاے تو ہم جائز ہے بھر واضح ہو کہ جو چیز عقد تاتا ہیں تو ہی کی صلاحیت دکھی ہے ایک چیز کا عقد تسمت میں شرط کرنا
بر حاے تو ہم جائز ہے بھر واضح ہو کہ جو چیز عقد تاتا ہی تو ویاد وغیرہ خواہ فی الحال دینا تھم ا ہو یا ادھار ہواور کملی دور فی چیز ہوئے وی صلاحیت دکھی ہے ایک جو کا حقد تسمت میں شرط کرنا
ایک رضا مندی کی صورت میں جائز ہے ہیں نفو دلین درہم و دینا دوغیرہ خواہ فی الحال دینا تھم ا ہو یا ادھار ہواور کملی دور فی چیز ہوئے وی سے اس کے مال خرب دیر ہوئے کہ سے تاس سے دہاں تک فلال تھی اور باتی ہی تو اس کے فلال تھی اور ایک فلال تو باتھ میں اور باتی ہی تو ای سے دیاں تھی فلال تھی اور باتی ہی خواہ دی اور میں کو ایک فلال تھی اور باتی ہی تو اس کے فلال تو باتی ہی فلال تو باتھ کی اس کے فلال تھی اور باتی ہی تو اس کے فلال تھی اور باتی ہی خواہ دی سے دوسر الحق اور باتی ہی خواہ دیں ہوئے ہوئی دیا تا تا ہے۔ سے جو صدور ایک فلال تو باتھ کی دی میں کہ دوسر الحق کے دوسر الحق کے دوسر الحق کی دی اور می کی اس کی دی اس کے دوسر کی کو اس کے دوسر کے تاہد کی میں کو دوسر کی کو دوسر کی دی میں کے دوسر کی کو دی کو دوسر کی کو دوسر کو دوسر کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کو دوسر کو دوسر کی کو دوسر کو دوسر کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کو دوسر کو دوسر کو دیاد دوسر کو دوسر کو دوسر کی کو دوسر کو

معين بوں يا ان كا وصف بيان كركے ذمدر كھ كرتى الحال دينائشمرا ہوياكى معياد پراداكرنا قرار پايا ہويہ چيزيں عقد ك مي عوضاً مستحق ہوتی ہیں تو عقد قسمت ہیں جی مشروط ہو یکتی ہیں اس اگران چیز وں میں کسی چیز کے داسفے ہار بر داری وفر چہ ہوتو امام اعظم ّ كنزويك اسكاداكرفى مكريان كرنى ضرور بجبياك كالمملم وحقدا جارات عى بوتا باورامام الويوسف والمام محر كزد كياكراس كاداكرة كواسطكوني خاص جكهان كردى توجائز باوراكرنديان كى موتوتقيم جائز موكى اوراس كا اداكرة اى مكدلازم موكاجهان وارمقومدوا تع ب حالاتكدماتين كنزديك مثل كالملم ك بدليل قياس بيا بائت تعاكداس ك اواكرن ك واسط وه مكم عين موتى جهال مقدوا قع مواكر صاحبان فيدليل التسان يول فرمايا كتنبيم كالورا مونا دار مقومے پاس ہوتا ہے اور اس چر کاواجب ہوجاتا ہی تقلیم کے بورے ہوئے یہ ہوگا اس جہال تقلیم بوری ہوئی ہے وی جگداس کے اوا کے واسطیعی متعین ہوگئی جیسا کہ عمقو واجارات میں بھی صاحبین کے فز دیک جس جگہ عقد اجارہ قرار مایا ہے لینی وارکراہ پر ليها قرار بإياب وه جكه كرايها البامال اواكرت كواسط عين فيل موتى بكه جوداد كراب برلياب ويساواكر بالازم موتاب اور اكركوتى حيوان معين يدهانا شرط كياتوجائز باوراكرجوان فيرمين بوتوجائز فيل بخواهاس كاوصف بيان كياموياندكيا بوخواه نی الحال دینا مخمرا ہو یا دینے کے واسلے چھ معیاد ہواور اگر کوئی کیڑا ہد حانا شرط کیا اور اس کا دصف میان کرے کی میعادی معين دينا ك اين دمدليا الوجائز باوراكر كميما ومعين بداكاتي الوجائز فيل بيد بيسوط باب قسمة الدور بالدراجم يزيد بايس ے۔ اگرایک داردو فضوں میں مشترک موانبوں نے باہم تقلیم کرلیا اس طرح کدایک سف مقدم دارکو جوایک تبائی ہے لیا اور دوسرے نے موفر دارکو جو دو تہائی ہے لیا تو بہ جائز ہے اور اگر دار ندکور دونوں عل اس طرح مشترک ہوکدایک کا ایک تبائی اور دوسرے کا دو تھائی ہوئی دو تھائی والے نے اپنے صدی ایک بیت جس کا درواز دسر راہ ہے لیا اور دوسرے نے جس کاحق ایک تبائی ہے اپنے فی ش یاتی سے دارجواس کے فل سے زیادہ ہے لیائے تو یہ جائز ہے ای طرح جو یکھ دوسرے کے صد على بإلى بداكراس كواسط فلي شاق بحى جائز باوراكر دوشر يكول في دار مشتر كدكويا بم ال خرج تعليم كياكدا يك شريك نے دار کا کسی قد رکھز الیا اور دوسرے نے باقی دار کا کھڑ الیا اور دونوں نے مشترک راستدائ شرط سے چھوڑ ویا کرراستد میں سے ا يك كالكياتها في اور دوسر ما ووتها في بياتويها مزب اكرچه دارند كور دونون عي نصفا نصف مشترك مو يونك راسند كارتبد دونون کی ملک اور محل معاوضہ ہے اور اگر دوشر مجوں نے وار مشتر کہ کواس شرط سے تعتیم کرلیا کہ ایک شریک دار سے موفر سے ایک تبائی ا پنے پورے کن کے بدلے لے اور دومرااس کے مقدم ہے دو تہائی اپنے کن کے بدلے لے تو جائز ہے اگر چداس میں فین طاہر ے بیٹیو طیا ب النہ الذار یعنسیل بعضها کی ہے۔

مسلد ذیل میں مبعا جواز ہے تو وہ فظامی آمدورفت کوفروشت کرنا غیر جائز ہوسکتا ہے کیونکہ بہت

چیزی ضمنا جائز ہوتی ہیں سر استقلا جیسے شرب وغیرہ 🌣

اگر برابر کے دوشریکوں نے دار مشتر کردیا ہم تھیم کر کے اس طرح لیا کہ ایک نے بقدر نصف کے لیا اور دوسرے نے بعد ر تہائی کے اور باتی ایک چھٹا حصر دونوں نے مشتر کے داستے چھوڑ دیا تو بیجا تزہا کی طرح اگر دونوں نے بیشر طکی کہ داستہ کا رقبہ تمام اس مخض کا ہے جس نے تعوی اس احصر لیا ہے اور بڑے حصر والے کو فقط اس بی آمدرہ وفت کا حق حاصل ہے تو بھی جائز ہے اور ش فرمایا کہ یہ مشکداس امرکی دلیل ہے کہ حق المرور کی تابع جائز ہے لینی آمدہ دفت کا حق فروخت کرنا جائز ہے اور حاصل کلام بیہ ہے کہ حق اس اشارہ کیا کہ اگر کیزامین ہوتو جائز ہے۔ اور میں جی بیٹی ایسی دخام تھری ہے۔ اور خاصل کلام بیہ ہے کہ حق فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کارگزار ۲۵۳ کی کاب الاست

المرور كى تف ك في من دول روايتن بين اور في امام من الائر مرحى قي ال كتاب كي شرح من قرمايا كدا كر چدين المروركي الله عی دوروایتیں ہیں مگرالی تقلیم سب روانتوں کے موافق جائز ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل تو ی بیہے کہ اس راستہ کا رقبہ وونوں کی ملک تھااور دونوں کواس عی آ مدور دنت کاحق حاصل تھا پھرا کیا نے راستہ کے رقبہ عی سے اپنا حصہ ایسے شریک کی ملک بعوض اس حق کے جواس نے تعلیم وار میں اپنے شریک کے حصہ علی سے لیا ہے کر دیا اور اسپنے واسفے آمد ورفت کا حق باتی رکھا تو ایسا کرنا شرط سے جازے چنانچہ امرکس نے اپنامملوکہ راسترکی دوسرے کے ہاتھ اس شرط سے فرد شت کیا کہ جھے تی المرور عاصل رہے تو تتے جائزے یا مثلا کسی مخص نے تال مین نیچے کا مکان اس شرط ہے فروخت کیا کہ جھے اس پر بالا خانہ برقر ارر کھے کا حق حاصل رہےتو یہ جائز ہے ہیں ایسائی اس تقلیم علی بھی جائز ہے اور اگر ایک دار دو مخصوں عی مشترک بواور دوسرے دار کا ا یک کلوا بھی دونوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس شرط ہے باہم تقلیم کیا کندونوں میں ہے ایک اس دار کو لے اور دوسرا دوس دارے عرب کو لے لیے میں اگر دونوں نے اس تلاے سے سام سے آگا ہ بوں کدس قدر ہیں تو تقلیم جائز ہے اور اگر دونول شربائ مول توتقيم روموكي اوراكرايك جانتا مواور دوسرانه جانتا موتو بحي تقيم رديها باي اصل كي كتاب التسمع يس الدكور باور جواب من جيها جاسي يورى تفعيل مذكورتين بي بن بعض مشائخ في فرمايا كه جواب من اس طرح تفعيل مونى جاہے کہ جس کے واسطے و وکلزا شرط کیا گیا ہے اگرو وقص جانتا موقو بالا تفاق بلا خلاف تقسیم جائز ہے اور اگر و وقف نہ جانتا مواور شرط كرنے والا جانتا ہوتو مسئلہ بیں اس طرح اختلاف ہو كا كرامام اعظم وامام محتركة ول پر بيتنسيم مردود ہو كى اورامام ابو يوسف ك قول روائز موكى اوربعض مشائخ فرمايا كرابيانيس ب بلكه مئلتمتيم من الى قسمت بالاتفاق سب ك قول من مطلقا مردود ہے بینچیط شل ہے۔اگرا یک قوم نے اپنے موروثی مشترک قربیرکو بغیرتکم قاضی یا ہم تقلیم کیا حالا نکدان میں کوئی وارث صغیر مجى ہے جس كا وسى تيس ہے يا دارت فاعب ہے جس كا وكل تيس ہے تو يہ تعليم جائز ند ہوكى ادراى طرح اگر انہوں نے سوات قاضى كي كسى صاحب الشرط يعنى واروف ياسى عال يحتم عيض عال على ارستاتى بإعال طسوح بإعال خراج بإعال مؤنث كے يا ہم تقيم كيا بوتو بھى بي تھم ہے أوراى طرح اگر كى فقيد كے تھم يربياوك باہم راضى بوئ بون اوراس نے اصل ويراث یران لوگوں کے گواوین کر بحراس گاؤں کوان لوگوں میں بانساف مشیم کردیا ہو حالا تکدوارث مغیر جس کا کوئی ومی نبیل ہے با وارث فايب جس كاوكيل نبيل بإياجائة توسي تقسيم جائز ندموكي كيونكه علم كي ولايت مغيرو غائب يرنيس ب كيونكه اس قسمت کا تھم تراضی خصوم ہوا ہے ہی جس کی طرف سے رضا مندی یائی گن اس پر مقصود رہے گا ہاں اگر عائب نے حاضر ہوكرياصغير نے بالغ بوكرا جازت دے دى تو جائز موكى كيونكه تابت مواكه جس وقت نيوعقد يايا كيااى وفت اس كا اجازت وين والاتفا آياتو نہیں دیکتا ہے کہ اگر قاضی نے اس کی اجازت دی تو جائز ہوجائے گی اور بیر عقد نظر اس مورت کا ہے کہ اگر اس نے مغیر کا مال فروخت کیا مجرصغیر نے بالغ ہو کر اجازت دی تو ت جائز ہوتی ہے اور اگر اجازت دینے سے پہلے عائب یاصغیر مرکبا مجراس کے وارث نے اجازت دی تو تیا ساجائز نہ ہوگی اور میں امام محد کا قول ہے اور استحما ناجائز ہے کوئکہ تعلیم کی حاجت جے مورث کی زندگی عربھی ویسے بی اب بھی قائم ہے بس اگریقست تو ز دی جائے تونی الحال ای صفت کے ساتھ اس تقسیم کا اعاد وکر ناپڑ ہے گا اور اس ا ایک شی جائز اور دومری شن تیل جائز ہے اور بیال سے اشارہ جواز ال طرح تلا کہ بوارہ میں تا کے متی ہوتے میں اور یہاں وہ ایک ترکیک کے حصد ين موجود بيكن ساعتراض بوسكاب كديمال جعاجواز بياق فظاهل آمدودفت كوفروشت كرنا غير جائز بوسكاب كونك برت جزي منهمنا جائز بولى ين سراستقل جيئرب وفيره . على رستاق وكله داروها كم يركنه عال طهوج فيكى كاداره خد عال قراح لكان كالعبكيدار عال مؤنث افراجات نفع عام كا كائده واند بل ونبر - سع محم حس كوما كم يناليا المطالي وو

کا اعاد ہ وارث بن کی رضامتدی ہے ہو گا تو باو جو داس کی طرف ہے رضامتدی پائے جائے ہائے کان کوتو ڈکر پھرا عاد ہ کرنے میں

مرکوفا کروئیں ہے بیمبوط عل ہے۔

مجرواضح موكه عائب ياسكوارث كى اجازت ياوسى كى يابعد بلوغ كصغيركى اجازت جمي كارآ مدموكى كدجب اجازت كونت وه ييزجس برتقتيم جارى موتى بوقائم موجيها كركف في موقوف ش جيمي اجازت كارآمد موتى بكرجب اجازت كودت میج قائم بوااورواضح بوا که اجازت جس طرح مرت بالتول تابت بوتی ہے ای طرح اجازت کا جوت بدلالت بھل بھی بوسکا ہے جیما كا محل موقوف على بيدة خروعى بيد ميراث كى كايس واراق على تقتيم ندكى جائي كى يكن برواحداس بيد بارى بانده كرنفع حاصل كرسكتا ہے اور احركى وارث نے جا يا كدورتوں سے ان كوتھيم كر ليا ايدائيل كرسكتا ہے اور نديد بات اس كى المرف سے مسوع موكى اوركى طرح سے يركنا يلى تعليم نكى جاكى كى اور اگر صنعوق قرآن موقو بھى دارث كوابيا اختيار ندموكا اور اگر سب دارث دائى مو كية والني اليائكم ندد ع اوراكرتمام معحف ايك كابوهراس عن سينتيس ١٣٣ مهام عن سه ايك مهم دومرسه كابواة ووسر مد كو تینتیں ۳۳ روز میں ایک دن مصحف دیا جائے گاتا کہ نفع حاصل کرے ای فرح اگر ایک کتاب کی بہت سے جلدیں ہوں جیے شرح مسوط مثلاتو بھی اس کی تعلیم ندی جائے کی اور اس کے تعلیم کی کوئی راوئیں ہاور برس فتلف عرب می می تھم ہاور ما کم اس تعلیم کا یاد جودسب کی رضا مندی کے تھم نددے کا اور اگر باہم راسی موے کہ کتاب کی قبت اعداز وکرائی جائے بھر ایک اس عی بعض کلاا حمراض قیت دے کر لے لے قو جا ترب ور شرجا ترتیس ہے یہ جوا ہرا انتاوی ش ہے جمیمیہ ش تصاب کر بطح علی بن احمد سے دریا فت کیا حمیا کدا کیک محص مرحمیا اوراس نے تایا لغ اولا واور دولڑ کے بالغ اورا کیک دارچھوڑ اادر کسی کودمی مقررتین کیا بھر قاضی نے دونوں بالغوں عی سے ایک کوومی مقرد کردیا بھراس وسی نے اسینے اقربائی ہے دوآ دمیوں کو بلایا اوران کے حضور عی ترکداس طرح تنتیم کردیا کہ تمام كتاجي أواسية واسطهاوراسية ووسر سر بهما في بالغ مسكواسط لهاوروار خدكور باقى دونو ل تابالغ اوفا د ك واسطه دونول جي مشترك قرار د یا کر پہلے ان کی قیت انداز وکرا کے تعدیل (بربری) کرنی ہے ہی آیا اسی قسمت جائز ہے تو بھے سے فرمایا کدا کرتھنیم کرنے والا عالم يربير كارمولوات والدتعالي جائز موكى من في ابرمار عدر بانت كيا كركياباب واختيار ب كراسية نابالغ فرزير كساته مؤاره كر الية قراياك بال اور يتن على بن احمر من دويافت كيا كما كرايك فض في جنداد كول عن مشترك زهين عاضرين كا حصر فريدا اور بعضے شریک غائب ہیں تو باوجودان کے غائب ہونے کے بیز شن کیو کر تقلیم کی جائے کی اور آیامشتری کواس زشن میں زراعت كرنے كى كوئى داو ب يس في نے نومالا كرشر يكون يا جعن شريكوں كى فيدت شراس دجن كى تقليم جائز نبيس بے ليكن اگر بيز شن موروثى موا قاضی شریک عائب کی طرف سندایک دکیل مقرد کردے گاتو البت تقلیم موسکتی ہے۔ دنی اس کی زراعت کرنا سواکر قاضی کی رائے هن آیا کیشر یک مشتری کو بوری زیمن کی زراعت کی اجازت دے دے تا کیٹرائ ضائع ند ہوتو قامنی کوایدا افتیاد ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک مخص نے کوئی اپنی چیز فرد خت کی اور یا کئے کی طرف ہے مشتری کے داسلے ایک مخص نے متمان درک قبول کر لی مجرضامن مرکمیا تو اس کا مال اس کے دارتوں میں تقسیم کیا جائے گا کیونگ تقسیم ہے کوئی مالغ نہیں ہے اورما کر دارتوں میں سے ہرایک نے اپنا حصہ فروخت كرديا بجرميت يرحمان ورك لازم آئي تو وارثول كي طرف لين كرواسطيد جوع كرك ان كي تع توزوي جائ كي كيونك ايك روايت كيموافق بيمال منان بمولدا يسدين كرم جومقاران موت جواور يي روايت مخارب يفاوي كبري من بـ

## ان چیز ول کے بیان میں جوقسمت کی تحت میں بلاذ کر داخل ہو جاتی ہیں اور جونبیں داخل ہوتی ہیں

ارامنی کی تقسیم می درخت داخل موجاتے ہیں اگر چرحق ومرافق کا ذکرند کیا موجیسا کہ ارامنی کی بیج میں داخل موتے ہیں اور تعجتی و پھل داخل نہیں ہوتے ہیا گرچہ حقوق کا ذکر کیا ہوای طرح اگر بجائے حقوق کے مرافق کا ذکر کیا ہوتو بھی فلاہرالروایت کے موافق کھیتی و پھل واخل نہ ہوں سے اور اگر تقسیم میں بیدۃ کر کیا کہ برجیل وکثیر جواس ارامنی میں ہے ہے اور اس میں ہے ہی اگر اس کے بعد ہر لفظ كهاك جواس كے حقوق ميں سے بيتو كيستى و كيال واغل شاول كے اور اگريدانظ كها كرجواس كے حقوق ميں سے بيتو كيستى و كيال داخل ہوجا تھیں گے اور جومتاع اس زشن میں رکھی ہوئی ہووہ کسی حال میں داخل نہ ہوگی اور شرب وطر بین آیا تقتیم میں ہرون و کرحتو تی داخل موتے ہیں یائیس سوحا کم شہید نے اپنی مختر میں ذکر فر مایا کہ بید دونوں داخل ہوجاتی ہیں اور ایسا بی امام محد نے اسل کی کتاب القسمة میں ووسر عدمقام يرؤكر فرمايا بي چنا في فرمايا كداكركونى زين چنداوكون ش موروقى مشترك مواس كوانبول في بدول تحم قاصى باجم تقسيم كرايا نہی برایک کے حصد میں ایک قراح علیمدو آئی تو اس کواس کا شرب اور طریق ادر پانی کی مسلل اور جوئ اس سے واسطے فابت ہو حاصل ہوگا اور سے قول بدہ کے میدونوں وافل نیس موتے ہیں۔ برجیط میں ہے تمن آ دمیوں میں ایک ذین مشترک ہے اور کسی فیر کی زین میں انہیں لوگوں کے چھدر خت خر مامشترک ہیں اور ان لوگوں نے اس طرح یا ہم تقسیم کے کرود آومیوں علی زهن لے فی اور تیسرے نے درخمان فركورمع اصول لے لئے توبید جائز ہے اس واسطے كريز ول سميت در فت بمنول ويوار كے بيل اور معلوم ہے كدا كر تقسيم بن ايك كے حصد بن د بوارقر اردی جائے تو جائز ہے ہیں ایسے بی درختوں میں بھی جائز ہاوراگراس شرط ہے تقسیم کی کدشٹانا زید کے واسطے پرقطعہ زمین اور یہ ورفت بحالا فكديدو وسرع قطعه زين بس واقع باورمروك واسطوه في قطعة من اورخالد كواسطوه وقطعة من آراره يا جس میں درخت ندکوروا تع ہے ہیں خاند نے جابا کرذید ممرے حصد زمین میں سے اپنا ورخت کاٹ لے تو ایسا افتیار تیس ر مکتا ہے اور ورخت ندکور جز سمیت زید کا دے گا کردکدورخت بحز لدد بوار کے ہے اورمعلوم ہے کہتیم میں و بوار کے نام سے شرط کرنے می وہ تفس د بوارکوئ اصل (غد) مستحق موتا ہے اور بیدر شت محمی جسی تک در شت کہلائے گا جب تک تعلع ند کیا جائے مگر بعد تعلع کرد ہے کے وہ در شت مبیل بلکیکڑی کی بنی ہے ہی در دست کے ستی ہونے می شروری ہے کہ از سمیت اس کا مستی بواور اگرزید نے اس ور دست کوخود قطع کیا تو از بدکواختیار ہوگا کہ اس کی جگہ پر جودر خت جا ہے لگائے کیونکے ذھن فرکور علی سے اتنی جگہ کا جس میں درخت تھا زید ستحق ہے۔ اگر خالد نے زید کوائی زین میں ہو کرور شت تک جانے ہے مع کیا تو تقیم قاسد ہوگی کیونک اس تقیم میں شرر ہے اس واسطے کرزید کوائے ور خت تک چنچی کی کوئی داونیش رکھی کی ہے لیکن اگر تقلیم میں درخت کے باروش برکھا گیا ہوکدورخت مع ہر تق کے جواس کوٹا بت ہے تو تقلیم جائز مو كى اورزيد كوائے درخت تك كينے كواسلے داہ ملے كى كذائى المبوط يروائح موكدامام محدات كتاب من يوں ذكر فرمايا كه زيراس تقسيم من برسميت درخت كالمستحق بوكا يوريدة كرندفر مايا كدير كي حكد كي مقدار كياب اورجار بيض مشارك نفر مايا كتقسيم من زمين ے اس قدر حصد واخل ہوگا جو تعتبیم کے روز جرول کے مقابلے میں جواور جروں ہے وہ جریس مراد لیس میں کدا کروہ قطع کر دی جا کیں تو ورخت ختك موجائ اوراى تول كى طرف شمل الائر مرهى قے ميلان كيا ہا وربعضوں في مربايا كتقيم ميں اس قدرز مين واخل موگ ا وه تطویقی خاص تطعه دیگر جس میں کوئی مرخت نہیں ہے۔ جس قد رتقتیم کے روز ورخت کی موٹائی تھی اورای کی طرف کتاب میں اٹنا دوفر مایا ہے بیونکہ کتاب میں یوں فر مایا کہ اگر ورخت کی موٹائی ہز مدگن تو ما لک زمین کوا همتیار ہوگا کہ جس قد ریز تھی ہے اس قدر چھانٹ دے لیں بیڈول اس ہات پر ولالت کرتا ہے کہ امام محد مقد ارزمین ای قدر قرار وی ہے جس قدر تقتیم کے دوزموٹائی ہی پیٹھیر بیر میں ہے۔

چندلوگوں نے پیداواری کی زین مشترک کو ہا ہم تقلیم کرایا اور کی حصد دار کے حصد میں یاغ انگور و بستان اور بیوت آئے اور ان او کوں نے تقیم میں بیٹر واکس مرحق کے جواس کو ابت ہے تریک تی یا جیل تریک تی او اس حصد دار کو جو پھیاس کے جمد میں درخت ومحارت آئی ہے سب لے کی محرکیتی و پیش اس میں واخل نہ ہوں کے بیافیادی قاضی خان میں ہے۔ اگر کوئی گاؤں چند نو کوں میں میرات مشترک ہواس کوان لوگوں نے یا ہم تقتیم کیا ہی بعض کے حصہ میں کمیت اور تھیتوں کے اعمار پڑا ہوا غلہ آیا اور بعض کے حصہ میں باغ انظور آیا توبیہ جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ چیزلو کوں میں ایک کا وال اورز مین اور پین چکی مورد ٹی مشتر کے جمی اس کوان لوگوں نے یا ہم تقسیم کیا الی ایک کے حصد ش بن چکی اور اس کی تیم آئی اور دومرے کے حصد ش کھیت معلومادر ہوت معلومه آئے اور تیمرے کے حصد ش میمی کچر کھیت معلوم آئے اور یا ہم تھے ماس قرار دادے موتی کہ برق کے ساتھ جواس کوٹا بت ہے حصد دارکو ملے گی ہیں جس کے حصد میں نہر آئی ہے اس نے جا باکدومرے حصدداری زیمن میں ہوکرائی تہرتک جائے محرز مین والے نے اس کوئع کیا ہی اگر تمر فد کوراس زمین كا عدرواقع مواور بدون زين على موكرجائے كى طرح تير تك نديج سكة وزين كاما لك اس كوشع نيس كرسكا باوراكراس طرح واقع ہوکہ بدون زشن میں جائے کے تیم تک باقی سکتا ہو۔ مثل نیم نہ کور صدز شن سے بیک موجوتو نیم کا مالک دوسر سے حصدوار کی زشن میں موكرتين جاسكان المار تركوركا راسته حصدوار كسوائي فيركى زجن بس موتوه وراستنتيم بن نهروا لي عصدين وافل ہو جائے گا خوا ولفظ حقوق و كركرتے سے نہر والا اپني نهرتك بدون اس زين ش جائے كے بنتى سكتا ہو يان بنتى سكتا ہواورا كران لوكول نے تقسیم میں حقوق ومرافق وغیرہ ایسے الفاظ کی شرط ندالگائی اور حال بدے کہ تبر ندکور کا راستد کسی غیر کی زیبن میں ہے اس اگرہ وحصد وارجس کے حصد بی تبرآئی ہےاہے حصد سے اس تبر کا راستر بین نکال سکتا ہے۔ و تقتیم فاسد ہوگی فا اس صورت میں کے تقتیم کے وقت اس سے آگاہ موادر اگراسینے حصد یس سے اس کاراستہ تکال سکتا موقو جائز شامو کی۔ اگریطی نہر میں اس کا مرور (اگررہ) بمکن مومثلا مبرزكوركا بانى كى جكد يدين بوتا بواوراس جكديض جاسكا بوتو يول قرارويا جائ كاكديمض اسينه حصدي مبرتك جائ يرقاور ے ہی تقلیم جائز ہوگی اور اگر کسی جکہ سے نہر کھلی ہوئی شہوتو تقلیم فاسد ہوگی بید فیروش ہے اور اگر نہر کے دونوں جانب مسنا ( کاریز) ہوکہ منا ہ یر سے اس کا راستہ ہوتو تعتیم جائز ہوگی اور اس تخص کا راستہ ای منا ہیر ہے ہوگاند دوسر سے شریک کی زیمن ہے اگر چیکٹیم ين هون كاذكركيا بواس وجدت كديش مناة يريع بوكرنير تك يفي كرانقاع مامل كرسكنا باورا كرشر يكول في تقييم عن مناة كا كري كرنه كيا چرما لك زهن اور ما لك تيمر نے باہم اختلاف كيا تؤيد مناة ما لك نيمر كى كداس پر نيمر كے كى منى ۋالے اوراس پر جوكر عطے شام ابو بوسف وامام محر کا قول ساورامام ابو صفیق نے فرمایا کہ نبر کے واسطے پکوریم سے نبیس ہوتا ہے اور اگر کسی زیس تسمت (متومه) على داست ند واور باجم شر يكول في اس ك حصدوارير ييشرط فكانى كداس ذشن على اس كاراست ند موكا اور درخت خرماء عام درختوں میں مجی میں تھم ہے۔ ایک حصدوار کا ایک حصدود سرے کی اراضی میں واقع ہواور دونوں نے بیشر ماکر لی تھی کدایک کو دوسرے کی زمن میں ہو کر داستہ نہ ملے گا تو اس کا اور نیر کا تھم بکسال ہے۔ ایک نیر ایک جیتان میں گرتی تقی تو اس کے مالک کواس

المدورف كالتحقاق مروا في ماس عد كادومر عدماس مدوك

ع الريم ال كرواس تدريك جواس كاملاح كية عضروري بي جال دوم الفض والبين كرسكا\_

كربهاؤ كالفتيار بحالد بكابيم وطش ب-

امام اعظم مرفظه اوامام ابو يوسف وامام حمد كورميان مسكدة كوره من وجدا ختلاف جه

ایک دارمشر کے کاس کے شریکوں نے باہم مقیم کیااور ایک کے حصہ میں ایسا بیت آیا جس میں کیور تھے لیس اگر انہوں نے تعلیم کے وقت بیت ندکور کے ساتھ ان کورزوں کو ذکر نہ کیا ہوتو یہ کورز بدستور سابق ان میں شترک رہیں مے اور اگر ذکر کیا ہی اگر یہ کیوتر ایسے ہوں کہ بدون شکار کئے چکڑے نہ جاسکتے ہوں او تقلیم فاسد ہوگی کیونکہ تقلیم میں کا کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ ایسے کبوتر وں کی تاج جو بدون وکار کے نیس باتھ آ کے بی قاسد ہادر اگر بیکیتر بدون شکار کے باتھ باتھ آ کے بین و تقسیم جائز ہوگ کونک ایے كوترول كى تخ جوبدون صيد كے باتحدا كيتے بيل جائز بي يك تقليم بھى جائز ہوكى اور بيسب اس وقت ہے كہ جب شريكول في رات میں ان کیوتروں کے اپنے محمولیلے میں مجتمع ہوئے کے وقت تعلیم کیا ہواورا گردن میں ان کیوتروں کے محوسلوں سے نکل جانے کے بعد تقسيم كيا مواق تقسيم فاسد موكى سيفاوي كبري يس ب\_اكروو فضول في ايك دارمشترك وباجم تقسيم كيا پس ايك في دار فركركا ايك فلزال اوردوسرے نے دوسرائکز الیا اور دوسرے کے حصد میں ایک باہری بیخانداور ایک فلد (احد) آیا تو تعقیم اس صورت میں مثل ایج کے ہے يعنى بابرى ويفانيتسيم بن واغل موجائ كاخواه حقوق ومرافق كاذكركيا مويان كيا مواه وظله امام اعظم كفز ويك بدون ذكر حقوق ومرافق ك واهل شهوكا اورامام ابويوسف وامام محد ك زريك واخل موجائ كابشر طيك اس كا دروازه وداري موخواه حقوق ومرافق كا وكركيا موي مدكيا مواورا كرال طريق في يظلم ورد الاتوتقسيم زنوفي كاوريض اسية شريك ي محدولين ندال سكا يمسوط على ب-دو مخصوں نے مشترک ہاغ انگورکو ہا ہم تقسیم کیااور دونوں نے ہا تغاتی قد می راستہ ایک کے داسطے قرار دیا ادر نیا راستہ دوسرے کے واسطے ركما اوراس فيراسة ير يكودرخت كي بين و و كمنا جائي كراكر إنفاق دونوس في فيراسته كارتباس كواسط قرارد يا بياقي در دست بھی اس سے ہوجا کیں مے کیونکہ تقتیم بحول کہ تھے کے ہے اور زمن کی بچے میں در دست واقل ہوجائے ہیں اور اگر دونوں نے فقط آمدو رفت كائل اس كواسط قراره يا مواقويده خت بدستور سابق اس عن شترك ديس كري تكدد استدند كوراس كي ملك نيس مواب يرميط مرتسی میں ہے۔ اگر ایک دار دو فضوں میں مشترک ہواور دوتوں نے اس کا ایک درواز واکھاڑ کرای دار میں رکادیا مجر دوتوں نے اس داركوبا بم تقتيم كياتوبيدروازه ركعا مواكمي كحصدين بدون ذكر كداخل ندبوكا جيها كديج كمورت في موتاب بدذ خيره ش ب اور حوض تعیم بیس کیا جاتا خوا ود ودرده عو یاس ے کم مور کذائی خزائد التاوي \_

تقتیم ہے رجوع کرنے اور تقتیم میں قرعہ ڈالنے کے بیان میں

جانا ہا ہے کہ فظ تقلیم ہے کوئی فاص حصر کی فاص تھرکی فاص ہو یا تا ہے بلداس کے واسط تقلیم کے بعد ہار باتوں ہے کی ایک بات کا پایا جانا بھی ضروری ہوتا ہے یا تو تبغیرہ و جائے یا تھم قاضی ہو یا قرعداس کے نام نظے یا شریک لوگ ایک و کس کر دیں کہ وہ ہرا یک کے واسطے ایک حصد فازم کردے ہے فیروش ہے۔ اگر کلا بھری وو آدموں شی مشترک ہو اور دونوں نے اس کے برابر دو اس کے برابر دو اس کے داسطے ایک مصد میں باتر ہے اس کے برابر دو اس میں بیٹری میں ہوگوں کو اس کو اس کو تا اس کے برابر دو اس میں برتھ ہے جائے ہیں ہو اور دونوں نے اس کے برابر دو اس میں برتھ ہے جائے ہو کا میں ہو تھا ہے جائے ہو اور دونوں ہے اس کے برابر دو اس میں برتھ ہے کہا ہے جائے ہو اس میں برتھ ہے کہا ہے تا ہے جائے ہو اس میں برتھ ہے کہا ہے تا ہے جائے ہیں اشاع وہ در دو میں فاہر ہے کر احتال تھا کہ شاہے کہی ایسانہ تو کہ وہ مما ایس سے تھم آب جاری نیس رکھنا ہے ہیں تقریح کردی کہاس میں بھی کہا تھا ہے تھر تا کردی کہاس میں بھی کہا تھا ہے۔

کوڑے کے پھر قرعہ ڈالا بھی ایک کے حصہ میں ایک گڑا آیا اور دوم ہے کے حصہ میں دومر انگزا آیا پھر دونوں میں سے ایک نے نادم ہو کرتھ میں ہے کہ قرعہ نظلے اور حصہ برآ مدیونے پرقسمت تمام ہوگی ہے۔ اس طرح اگر دونوں کی تیم ہر آخری کی تیم ہر آخری کے اس طرح اگر دونوں کی تیم ہر سے فعمل کی تعلیم پر راہتی ہوئے اور اس نے حصہ بائٹ کیا اور برابر حصد نگانے بھی پر تی تھی ور آور ایک کے ام قر مدنوں کی م قرمہ کر الاقو برایک براس کے نام کا حصد لازم ہوگا ہے میں جا ور اگر شرکے تین آدی ہوں اور ایک کے نام قرمہ نگل چکا ہوتھوں میں ہے کہ ہوتھوں میں ہے کی ہوتھوں ہے اور اگر دو کے نام قرمہ برا مدنوں میں ہے کی ہوتھوں میں ہے کی ہوتھوں میں ہوتھوں میں ہوتھوں میں ہوتھوں ہے کہ ہوتھوں کے نام قرمہ برا مدنو ہوتی ہوتھوں ہوتے ہوتھوں کے نام قرمہ برا مدنو ہوتے تک

واروں میں سے برایک کوئٹس سے رجوع کرنے کا اختیار رہے گار بھیا میں ہے۔

اگر قاسم بعنی یا نئے والا شریکوں کی باہمی رضامتدی سے باعثا مواور قرعے بعض سہام برآ مرمونے کے بعد بعض نے اس تقتیم ہے رجوع کیا تو اس کوافقیار ہے لیکن اگر سوائے ایک کے مب سہام برآ مر ہو بچکے جیں۔ مجرر جوع کیا تو بیشم میں ہے اور بعض سہام برآ مدہوئے کے بعدر جوع کا اعتباراس وجہ ہے کہالی متیم وغیرہ کا اعتبار داعتادان کی باجی رضامندی اور می ہونے پر ہاور بعض سہام کے برآ مروف سے اتمام میں ہوتا ہے ہیں ہرایک وقبل اتمام کر جوع کا اختیار ہے کذائی النہابیاور اگر چنداو کول میں بكريان مشترك بون اوران كے حصافا لئے سے بہلے شريكوں في قرعد اللك جس كے ام اولا فكلياس كواس فقد ريكرياں كن وي مح اس طرح ایک بعد دوسرے کے سب کے واسطے ایسائی کرتے جاتی مے قویہ جائز ہیں ہے اور اگر میراث میں اونٹ اور گائے اور بكريان مشترك موں بس انہوں نے اونوں كا ايك حصر قرار ديا وركائے كا ايك حصدا در بكريوں كا ايك حصد منا يا كاراس المرح قرصة الاتو يدِ جائز نين بي يريط ش ب- اگر ميراث ش اونت اور كائ اور بكريان مون پيرانيون في اونت كاليك حصداور كائ كاليك حصد اور بكريون كالكي حصر بنايا بجرياتهم قرعدة الااس شرط ے كم بس عصد بن اونت أخي و وال قدر درجم اسے دونوں شريكون كود كدوونفة الصف تقليم كرليس توبيها تزب بيمسوط على ب\_اكراكيدواروو مخصول على مشترك بويكردونول في اس قراردار سيقيم كما كدائيك شريك اس داركا موفر على سے تهائى اپنے بورے تن مے موش لے لے اور دوسر ایس داركا مقدم دو تهائى اپنے بورے تن عس لے لے وجب تک دونوں میں صدود قائم ندموجا میں تب تک دونوں على ہے برایک کواس تقسیم سے رجوع کا اختیار ہے اور قبل صدود قائم مونے کے دونوں کی تولی رضا مندی کا اعتبار میں ہے اور اس رضامندی کا اعتبار جمی موگا کہ جب مدود قائم موجا کیں بیاذ فیروش ہے۔ المام عاطمي في في وروالها كرتم عدوالها تين طرح كاميرتا بال واسطيك حس كمام قرعه فك ال كافق ابت موجات اورووم كافق باطل موجائے اورابیا قرمہ باطل ہے چانچ اگراکی محص فے اسے دوغلاموں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے مراس ایک کوعین ندكيا بحراكر قريدة الفياطل باوردوم طيب خاطر كواسط قرعة النااوريه جائز ب جيك كرسفر كودفت الى بيبول عى قرعدة الناك جس كے نام فكاس كوساتھ لے جائے بابارى كے واسلے كرس جوروك باس مبلے ويكل جاكرسوے اورسوئم اس واسطے ہوتا ہے كہ برابر حقداروں میں ایک کاخل اس کے دوسرے مقاتل کے مقابلہ میں تابت کرنے کے واسطے تا کہ دوؤوں میں ہے ایک کاخل جدا کروے اور اليا قريد جائز يديناوي قاضى فان عن بيد جب شريكون عن قرعدة الناج بي كديون كبدو ، كد شريكون عن ب جس كا قريد ببل فظے گاس کواس جانب ہے حصد وں گا اور اس کے بیچیے جس کا نام فظے گاس کو پہلے کے حصد کے پیلوش دوں گا کذائی شرح بطحاویٰ۔

تقتیم میں خیار ہونے کے بیان میں

تقتیم تن طرح کی ہوتی ہے ایک الی تقتیم حس میں اتکار کرنے والے پر جرفیل کیا جاتا ہے جیے اجناس مخلفہ کی تقتیم۔

مرام محد نے کتاب میں یوں ذکر فرمایا کہ میں اور جو اور ہر چیز جو کیل کی جاتی ہے اور ہر چیز جووز ن کی جاتی عی ہیں ایک چیزوں کی تقتیم میں خیاررویت ٹابت رکھتا ہوں اور ہمارے مشاکع نے فرمایا کہ تیبوں اور جو کہنے سے اور کمیل اور موزوں کہنے سے بیمراو ہے کہ دونوں پانجو ع ہوں ہرایک چیز تنجانہ ہوئے تا کہ تقوم چند اجناس کے مختلفہ وجا تھیں پس تقتیم ایس تقتیم ہوجائے کہ دونوں کی رضا مندى كاتهم اس كاموجب شهوع لي اس ش خيار رويت فابت مواورا كرامام مخرف اس سالك الك فقط كيهول حصر على تاياجو حصد بنس آنام ادلیا به تو الی صورت برجهول بوگی که جب اس کی صفت مختلف بوهنال بعض بخت و هونس بواور بعض نرم بواور بعض سرخ اور بعض سپید مواور دونوں نے اس کوائ طرح تعتیم کرلیاحتی کرتھیم ایک وجہ پرواقع موئی کردونوں کی تراضی کا تھم اس کا موجب نیس ہے یا اسی صورت برجمول ہے کہ اس کی صفحت تو ایک ہی طرح کی ہے لیکن ایک سے حصہ عنی ڈھیری کے اوپر کے میہوں آئے اور دوسرے ك حصدين ينج كة ية اورواضح موكديكي تكم سوت كوكرول اورجاع ي كالزول عن بادريك تكم جاعرى اورسون كريتول اور جوا ہرات وموتوں میں ہےاور یکی تھم تمام عروض میں ہےاور یکی تھم ہتھیاروں اور تواروں وزین میں ہے۔ بیچیا میں ہےاورا کردو بزاردرہم دوآ دمیوں میں مشترک ہوں اور بر بزارا کی تھیلی میں ہوں ہی دونوں نے اس قرار دار پر تقلیم کیا کہ برایک نے ایک تھیلی الے لى حالاتكددونوں على ساكي في الى و يكها تھا اور دوسرے في اس كونيل و يكها توجس في و يكها بياس يرتقيم جائز ہو ي كاور اس میں دونوں میں سے کسی کوخیار نہ ہوگا لیکن اگر اس جنس کا حصہ جس نے مال تیں و علما ہے تا کاروہوئے تو اس کوخیار حاصل ہوگا اور ا كردو فخصوں نے ايك داريا ہم تقسيم كيا حالا تكدونوں من سے ہرايك نے وہ حصدوار اوروه منزل جواس كے حصد بين آئى ہے اوپر سے و کھی تھی محرا غدر سے نبیل دیکھی تھی تو دونوں میں ہے کی کا شیار حاصل نہ ہوگا۔ای طرح اگر دونوں نے بستان وکرم کو با ہم تعتبیم کیا لیس ایک کے حصر میں بہتان آیا اور دوسرے کے حصر می کرم آیا اور جو کھے جس کے حصر میں آیا اس کواس نے خیل و یکھا تھا تداویر سے اور نہ اندر سے شاس نے درخت خر مااور شاور تم کے درخت و کھے لیکن اس نے جارو ہواری کو باہر سے و یکھا تھا تو دونوں میں سے کی کو خیار حاصل نہ ہوگا ادراد پر ہے دیکمنامش اندر کے دیکھنے کے قرار دیا جائے گا اس طرح کیڑے کے تہدیمے تعان میں اوپر ہے کیڑے کا کوئی جرود كي ليناخيارسا قط مون ي حتى ين حكى تمام تعان كرد كيمن كي بكذا في ألميسوط.

ہمارے بعض مثان نے فرمایا کرامام کھڑ کے اس قول کی کر (ندائی نے ورخت فرمااور نداور تم کے درخت دیکھے ) بیتاویل ہے کہ پورے درخت فرمااور پورے اور تم کے درخت ٹیل دیکھے بلکہ فقط درختوں اور درختان فرما کی چوٹیاں دیکھی ہیں کیونکہ اگر اس اے مختف تم کے چندا جنائی داخل ہوارہ اور کی کیکہ ای بناہ پر مداوم تلہ ہے۔ علی کہناہوں کہ جس نے ٹیس ویکھا اس پر بھی جائز ہے۔ تا یہ میں کہناہوں کہ جس نے ٹیس ویکھا اس پر بھی جائز ہے۔ تا یہ میں است ماتھا ہوئی ہوئی تقسیم دونوں پر جائز ہوگی۔

نے ورخوں کی چوٹیاں بھی شدویکسی ہوں تو خیار رویت ساقط شہوگا اور بیقائل تھ مستحش عی بھی ایسا ہی فرما تا بھرواضح ہوکہ جب عقد تسمت میں خیار وہ بت ٹابت ہوا تو جہاں ٹابت ہوگا دہاں جس چیز سے کے تض عمل خیار باطل ہوتا ہے اس چیز سے عقد قسمت من بھی خیار باطل موجائے گا اور خیار عیب مقدقست کی وونوں قسمول میں تابت وتا ہے اور اگر شریکوں میں سے سی نے ایے حصد کی کسی چز میں عیب پایا ہی اگر قبضہ سے پہلے معلوم کرلیا تو ایٹا بورا حصدوالی کر دے خواہ مقوم کوئی شے واحد ہو یا اشیائے مختلفہ ہوں جیما ہے میں عمم ہادراگر قبضہ کے بعد معلوم کیا ہی اگر مقوم ایک چیز ہو جو هیان و صفراً واحد ہے جیسے وارواحدہ بإحكما واحد بونه هيئة جيسيكيل وموزون تواس كوبيا ختيار بوكاك بوراحصه والهل كرد سادربيا خنيار نه بوكا كمه يجدوا لهل كرياور یکے واپس ندکرے جیسا کہ کا تحض میں علم ہے اور اگر مقموم اشیا ہ مختلفہ ہوں جیسے بکریاں تو فقط عیب دار کو واپس کردے جیسا کہ بیج تحض میں عم ہے اور جس چیز سے بیج تحض میں خیار حیب باطل ہوجاتا ہے اس سے قسمت میں بھی باطل ہوتا ہے اور اگر بائدی جی حیب یائے کے بعد اس سے خدمت لی تو استحسانا اس کووائی کرسکتا ہے اور اگر دار حیب پانے کے بعد برابراس میں رہتا رہا تو اس کوچکی استحسانا والیس کرسکتا ہے اور اگر کیڑے کو ہرا ہر پہنٹار ہایا جو پاپ پر ہرا ہرسوار ہوتار ہایا عیب جاننے کے بعد ہرا ہراس نے ابیا کیا تو قیا ساواستمها نان دونو ل کووالی نبیس کرسکتا ہاور خیار شرط کی صورت عمی اگر اس نے دار میں مدت خیار میں سکونت اعتباری یار ابرر بتار باتوا مام محر ف كاب اليوع عرفر ما ياكدا كرمشترى في دادمود عى در خيار مسكونت كي تواس كاخيار ساقد ہوجائے گا اور اس میں دوصورتی ہوسکتی ہیں ایک یہ کرمشتری نے دت خیار میں اپنی سکونت بدا کی اور ایک بدکرد واس یں رہتا تھا اور مدت خیار میں ہی برابر رہتار ہا کرامام تحد نے ان دونوں کی تنعیل تین قرمائی اور ہمارے مشائخ میں ہے جس نے مئل قسمت میں ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے اس نے خیار شرط میں بھی ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے اور فر مایا کہ ازسرنوسكونت بيداكر في سيخيارشرط باطل موتا باوراكرديتا تفااور برابرر بتار بانؤ باطل تبين موتا بهاوران وونول مقدول یں کو فرق بی ہوا درمشائ میں ہے جس نے ہوں فر مایا ہے کہ قسمت میں خیار حیب یا طل بیس ہوتا ہے ندسکونت پیدا کرنے ے اور نسکونت پر مداومت رکھے ہے وہ فر ما تا ہے کہ خیار شرط سکونت پیدا کرنے ہے اور سکونت پر مداومت کرنے سے باطل ہوتاہے ہے جیا ش ہے۔

اس کو وائیل کردیا ہیں اگر اس نے بدون تھم تاضی اس کو تیول کرلیا تو اس کو تست کردیا پھر شتری نے اس بیب کی وجہ سے

اس کو وائیل کردیا ہیں اگر اس نے بدون تھم قاضی اس کو تیول کرلیا تو اس کو تست کے قو ڈ نے کا اختیار ند ہوگا اور اگر اس نے

بیکم قاضی تیول کیا ہے تو اس کو احتیار ہوگا کہ تسیم تو ڈ کر وائیل کرد سے اور واضی ہو کہ اس باب میں گوا ہوں سے تابت ہو کر قاضی کا

تھم ہونا یا اس کی خم سے انکار کرنے سے تابت ہو کر تھم ہونا دونوں کیساں ہیں بید بسوط ہی ہے اور اگر شتری فہ کو ر نے دار

ذکور میں سے پکو گرادیا تیل اس کے کر جیب سے واقف ہو تو پھر اس کو بسب عیب کے وائی تبیل کرسلا ہے ہے گر تقصال میب لے

ذکور میں سے پکو گرادیا تیل اس کے کر جیب سے واقف ہو تو پھر اس کو بسب عیب کے وائی تبیل کرسلا ہے ۔ گر تقصال میب لے

مال ہے جیسا کہ بچے تحق میں تھم ہے اور قرایا کہ یا گئے کو بیات تھیار نہ ہوگا کہ اس نے جس قدر مائی تقصال مشتری کو دیا ہے اس کو

قاسم سے وائیل لے اور اس تھم کو یوں بی مطابقا بدون و کر ظلاف کے بیان فر مایا اور بھار سے مشائح میں سے بھن نے فرمایا کہ بی تھم جو

ہماں ذکور ہے فقد اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور اہام ایو یوسٹ واہام گئے گئے ذو یک یوں تھم ہے کہ مائی تقصال کو قاسم سے وائیل سے کا اور بعض مشائح نے فرمایا کہ کہ تا ہی تھر تھی خوام نے کو دیا ہے کہ مسلا

نہ کورہ (۱) میں اختلاف ہے یہ یہ طبی ہے اور اگر ترکی ہی نے خود اس میں ہے کھ گرادیا اور اس کر وخت نہ کیا ہجراس می کہ عیب پایا تو انتصاب عیب کو اپنے شریکوں کے حصوں میں ہے لیگان اگر اس کے ترکیب اس امر پر داختی ہوں کہ تھیم تو ڈی جائے اور یہ خض اس حصہ کو بعینہ گرا ہوا والیس کر وی قویہ کا بہت ہوتا ہے واقع ہو کہ تھیں ہے۔ واقع ہو کہ تھیم جہاں جہاں خیاں وارد در تا بالا تفاق و با خطاف الروایات ما بات ہوتا ہے وہاں خیار شرط می فاہرت ہوتا ہے اور جس ہے تی محض میں خیار شرط باطل ہوتا ہے اس سے محقد قسمت میں ہی باطل ہوتا ہے اور جس طرح تی محض میں خیار شرط فایت ہوتا ہے اس طرح تی محقد قسمت میں میں ایم اس محتاج میں میں ایم اس محتاج میں میں ایم اس محتاج میں میں اختلاف کے جم دونوں ہے کہ واقی اورد میں ہے کہ دونوں ہے کہ دونوں نے گواہ قائم کے جم دونوں ہے کہ واقی کیا تو مدگی کیا اورد وسرے نے اجاز سے ایک کے جم دونوں کے کہ ای اس کے کا دونوں کے کہ دانی المهوط۔

#### بارې بنتر:

ان لوگول کے بیان میں جو غیر کی طرف سے متولی تقسیم ہو سکتے ہیں اور جونہیں ہو سکتے ہیں اور جونہیں ہو سکتے ہیں اصل یہ ہے کہ جونفل کی چیز کی تا کا افتیار رکھتا ہے وہ اس کی تشیم کا بھی افتیار رکھتا ہے یہ بیط شم ہے۔ اپانے وہ متو و کی طرف ہاں کے باپ کی تقیم کا جونہ اس کا جونہ کی جائے ہیں ہی خین علاقتی میں اس کے باپ کی تقیم ہر چیز میں جائز ہے بشر طید اور اس ہی جور ماں نے جوز کہ چوز الاس ہا ہوا ہی ہی متام ہوتا ہے اور اگر پاپ کا وہ می ہو در بروق کے داور الاس بھی ہی تھی ہور والا عمل ہے کو فی موجود شہور کے وہ کہ اس اس اس اس متار ہے ہور کہ بھوز الاس ہے ہور کہ کی مال کا قائم مقام ہا اور اس کا تقسیم کرنا ماں کے وہ می کے فیل ہے جائز ہے بشر طیکہ اولیا و خداور پالا عمل ہے کو فی موجود شہور کے وہ کہ اس کا وہ می اس کو تا کہ مقام ہے اور مال کا تقسیم کرنا ہاں کہ جور کہ بھور کی تا ہور کہ کہ ہور کہ بالا جور کہ کہ ہور کہ کی موجود و پا بالد خاتر ہور و کی طرف سے تشیم کرنا ہو گئے ہور کہ کہ ہور کہ بالا ہور ہور کہ بالد جور و کی طرف سے تشیم کرنا ہو کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہو

(١) جيها كماذ البعض مثال في في الماي المساح الماي الماي الماي المائة المعنى المائة البعض مثال في المراديا -

(r) بالغ كواسط (r) عبالغ كواسط

ے دوسرے تابالغ كا حصہ جوفروخت كيا ہے اس كے واسطيخ يد لے يس دونوں تابالغوں كا حصہ جدا جدا ہوجائے كا اور يتقيم اس واسطے جائز ہوگی کہ بیٹسیم مشتری اور وسی کے درمیان جاری ہوئی ہاور دوسراحیلہ یہ ہے کہ دونوں کا حصر سی مخص کے ہاتھ فروخت کرد ہے پھرای مخض ہے دونو ل کا حصہ جدا کیا ہواخرید ہے میدذ خیرہ میں ہے۔اگر نا بالغ دوسی کے درمیان مال مشترک ہو توومی کاتشیم کرنا جا ئزئیس ہے لیکن اگر اس تقلیم علی نایالتے کے واسطے منفعت کا ہرہ ہوتو امام اعظم کے فز دیک جا تز ہے اور امام محتر كنزو كينيل جائز بأكر جِنابالغ كرواسط منفعت ظاهره تدواوراكرباب في اينااورا ي فرزندنا بالغ كامال مشترك مقيم کیا تو جائز ہے اور اگر چہاس میں نابالغ کے واسطے منفعت ظاہرہ ہوئے میں ہے۔ اگر دارتوں میں نابالغ اور بالغ ہوں اور وارثان ہانغ عاضر ہوں کیں وصی نے ہائتوں ہے حصہ بانٹ اس طرح کیا کہ سب نا ہالنوں کا حصہ انکمٹا جدا کیا اور یوں نہ کیا کہ ہر نابالغ كاحصد جداكر لے توتشیم جائز ہوگی چراس كے بعد اگرومي نے نابالنوں كاحصہ باہم تقليم كردياتو بيقسيم جائز شاموكي اور اگر وارت لوگ بالغ ہوں اور عائب ہوں تو وصی کا مال عقاران علی تقلیم کرنا جا زنبیں ہے کر مال عروض کے ان میں تقلیم کرنا جا نزیم اوراس سے مرادیہ ہے کہ وارث نوگ سب بائغ ہوں اوران علی سے بعض حاضر ہوں اور بعض عائب ہوں ہیں اس نے حاضریں ے تعلیم کی اور ان کا حصہ جدا کیا اور بھائی نے اپنی کتاب میں مال عروش کے ساتھ اتنا لفظ زیادہ کیا کہ مال عروش ہاپ کے ترک عن سے التے بیدذ خیرہ عن ہے۔ اگر وارثوی عن ایک صغیر ہواور ایک بالغ خائب ہواور باتی بالغ وارث حاضر ہوں اوروسی نے بالغ غائب كاحصد مع صغير كے حصد كے جدا كرليا اور وارثان حاضر سے مقاسمہ كرليا تو امام اعظم كے نز ديك بير مقاسمه عقار و نيرو عقارسب میں جائز ہے اورصاحین کے زور یک بالغ کی طرف ے عقار میں تیں جائز ہے اور بدینا پراس کے ہے کہ امام اعظم کے ز دیک بالغ کی طرف سے وصی کی ایت مال عقاد میں تین جکہ جائز ہے ایک تو جب میت پر قرضہ واور دوسرے جبکہ تر کہ میں وصیت ہواور تیسرے جب کہ وارثوں میں کوئی صغیر ہو ہی تاج کے مانٹر تشیم میں بھی ایسابی ہےاور صاحبین کے زور یک جا تزنیس ہے سے ميد مرحى مل ہے۔

اس کی طرف ہے حصد بانٹ کردینا جائز ند ہوگالیکن اگر اس نے حالت سحت دافاقہ میں رضا مندی ظاہر کی ہویاہ کیل کردیا ہوتو جائز ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔وسی مروذی ہے اور وارث اوگ مسلمان ہیں تو ایسادسی اپنے دسی ہونے سے خارج کیا جائے گا گر قبل خارج کیے جانے کے اگر اس نے تقسیم کی ہوتو قسمت جائز ہوگی اور اس طرح اگر میت کے سوائے کسی فیر کا غلام اس میت کا وصی ہوتو جب تک خارج ترکیا جائے تب تک وصی قرار یائے گا یہ بچیا سرخسی میں ہے۔

تسمت کے احکام میں ذمی اوگ بحز لے الل اسلام کے جی سوائے سوروشراب کے کہ اگر سوروشراب ان میں مشترک بواور بعض نے تقیم کی درخواست کی اور بعض نے انکار کیا تو میں افکار کرنے والوں پرتقیم کے واسطے جرکروں کا جیسا کہ مواجع سوروشراب كاور چيزوں كي تقتيم كے واسطي بجور كرتا موں۔اگر ذميوں نے باہم شراب كوتقتيم كرليا اور بعض نے ازراہ بياندزياد ولي تو الى زيادتى ذمیوں کے تن میں بھی جائز ند ہوگی اور اگر کسی ذمی کاوسی مسلمان ہوتو اس مسلمان وسی کے تن میں شراب وسور کا مقاسمه کر ہ مکروہ جانتا ہوں کیکن پیمسلمان کسی ڈی کواپنا غائب یاء کیل کرد ہے جونا پالغ کی طرف سے شراب کا حصد ہا نٹ کرا کے بعد تقسیم کے اس کوفرو شت کر دے اور اگر کسی ذی نے مسلمان کوائی میراث کے واسطے جس عن شراب وسود ہے دکیل کیا تو مسلمان سے ایسانس جا تزمیس ہے جیسے کەسلمان كوشراب وسور كافروشىيدى كرناوخرىدى جاوزاس مسلمان دكيل كويىچى اختيارىن بىكى تشراب دسور كے مقاسمه ك واسطے الی طرف سے دوسرے کو وکیل کردے اس وجہ ہے کہ اس کا مؤکل اس کے سوائے فیر مختص کی رائے بر رامنی نہیں ہوا ہے اور اگر راضی ہوا ہومثلا اے بیکام اس کی رائے پرسونے ویا ہواور اس نے کسی ذی کواپی طرف ہے دکیل قسمت کردیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر وارثوں میں سے ایک وارث مسلمان ہو گیا اور اس نے کی ذی کواس واسطے دکیل کیا کہ جس قد رشراب وسور ہیں ان کا مقاسمہ كرية امام اعظم مينين كنز ديك جائز ہے۔ كرصاحبين نے اس ميں خلاف كيا ہے جبيها كه أكر كئى مسلمان نے ذي كوشراب فروقت کرنے کے واسطے دکیل کیا تو یوں بی بھم ہے بیرم یا مزحسی میں لکھا ہے۔اگر اس وارث نے جومسلمان ہو کیا ہے شراب کا اپنا حصہ لے کر اس کومر کے کرڈ الاتو جس قدر شراب سرکے کرڈ الی ہاس میں ہودس سے دوسر سے دارتوں کے حصہ کا ضائن ہوگا اور بیسر کہ ای کا ہوجائے گا اور ا کرکسی ذی کے ترک میں فتا شراب وسود ہوں اور اس کے قرض خواولوگ مسلمان ہوں اور اس کا وسی نہ ہولتو تانسی اس کی فرو شت کے واسطے ذمیوں میں ہے ایک مخص کومقر رکرے کا کہ وہ اس کوفر و شت کر کے میت کا قر ضدادان کرے مید مسوط میں ہے اور اگر حربی مستامن نے اپنے دی بیٹے کی طرف سے مقاسمہ کیا تو جائز نہیں ہاور اگر اس کا بیٹا بھی باپ کے مائند تربی بوتو تقسیم جائز ہوگی بیر محیط سرحسی

پررہ گاورا گرمکا تب نے اپنی موت کے وقت کی کو می مقرد کردیا اوروسی نے اس کے بالغ وارثوں سے اس کے نابالغ فرزند

کے واسطے مقاسمہ کیا اور مکا تب اپنی کتابت کی اوا کے لائتی مال چھوٹ مراہے تو اس کے دسی کا بڑارہ اس صورت میں جائز ہوگا

ہے کہ مکا تب نہ کور اگر آزاد ہوتا تو جائز ہوتا کیو تکہ مکا تب کا مال کتابت اوا کر دیا جائے گا اور بیتھ دیا جائے گا کہ وہ اپنی حیات

کے آخر جرو میں آزاد ہو کر مراہے ہیں گو باس نے خود کتابت کا مال اوا کر کے انتقال کیا ہیں اس کا وسی اس کے نابالغ فرزند کی طرف سے تقرف کرنے میں شوسی آزاد مرد کے ہوگا اور امام گئے نے زیادات میں قربایا کہ مکا تب نہ کورکا وسی اس کے فرزند بالغ فرزند بالغ فائب کے کن میں آزاد مرد کے ہے تی کہ مواہ مقالہ کے اس کا جائز ہوا وردوسی نے اس کے نابالغ فرزند کے واسط میں اور اگر مکا تب نہ کور نے اپنی کتاب اور اگر میا تب کہ واسط میں ہوگا تھی میں گزند ہوگی گھرا گر وارثوں سے مقاسمہ کرلیا اور اس کے وارثوں نے اس کے بالغ فرزند کے واسط وارثوں نے میں کہ اس کے بالغ وارثوں سے مقاسمہ کرلیا اور اس کے وارثوں نے اس کی کتابت کے واسط میں ہوگی گھرا گر وارثوں نے مقاسمہ کرلیا اور اس کے وارثوں نے اس کی کتابت کے واسط میں ہے کہ تو تقیم جائزند ہوگی گھرا گر وارثوں نے کہ اس کی تاب اور اگر دیا تو بھی گھرا گر ہوگی گذائی شرح المہمو دے۔

بار بفتر:

الی حالت میں تقسیم تر کہ کا بیان کہ میت پر یا میت کا قر ضدموجود ہو یا موصی لہ موجود ہواور بعد تقسیم کے قر ضہ طاہر ہونے کے بیان میں ادر دارث کا تر کہ میں دین کا یا

اعیان ترکه میں ہے کسی مال معین کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ع - يدوان وابان مدن يو بر مرعابت بواور من مراه برجد ہے۔ - - (۱) - مان حصار من حيث واجوں جون حافظ واقد من واد (۲) - تقين منظ ماكان في وميت بواور مرسود مثلا تبافي ال في وميت \_ (۳) (پنه تي اس كابيان منظم بيب آج ہے انثار اندا تعالى ) \_

کہ کرتر کہ میں وصیت نیل ہے تو ایس تر کہ کوان میں تقلیم کرد ہے گا چراس کے بعد اگر قر ضد طاہر ہوا تو قاضی اس تقلیم کوتو ز دے گا
اس طرح اگر قاضی نے ان سے دریا فت سرکیا ہو کہ دین ہے یا نہیں اور ان میں تر کہ تقلیم کر دیا ہوتی کہ ظاہر القسیم جائز ہو چکی ہو
پھر دین طاہر ہوا تو بھی قاضی تقلیم خرکو کو قر دے گالیکن اگر وار تون نے بیقر ضد اپنے مال میں سے ادا کر دیا تو قاضی دونوں
صورتوں میں تقلیم کو شتو ڈ دے گا ای طرح آگر قرض خواہ نے میت کو قرضہ ہری کر دیا تو بھی تقلیم کو شقو ڈ ہے گا اور بیسب اس
مورت میں ہے کہ وار تون نے قرض خواہ کا حصہ الگ نہ کیا ہوا ہر سوائے اس کے جس کو وار تون نے تقلیم کر لیا ہے میت کا اور پکھ
مال بھی نہ ہوا ور اگر وار تون نے قرض خواہ کا حصہ جدا کر دیا ہویا سوائے اس کے جس کو وار تون نے تقلیم کر لیا ہے میت کا اور پکھ مال ہو تو

اس طرح الركوئي دوسراوارث ظاهر مواجس أو يهيل كواجول في حالة عاليا تهائى يا جوتفائى كاموس له ظاهر مواقو قاضي تقسيم ندكور وكوتو زكر بيمير دوبار وتقسيم كرے كا اور اكر وارثوں نے كہا كہم اس وارث ياسوسى لدكاحق اسے مال سے اوا كيے ديے إس اور تقسيم ند توزي كي واضى ان كول پرالفات فر كاليكن اگريدارت ياموسى لداس امر برداخى بوجائي تو بوسكتا باورا كركوني قرض خواہ یا بزار درہم وصیت مرسله کا موصی لد ظاہر موااور وارثوں نے کہا کہ ہم اس قرض خواہ یا ایسے موسی لہ کاحق اسے مال سے اوا کے دیج ہیں اور تقسیم کو نہ تو زیں کے تو ان کو ہیا تعتبار حاصل ہے اس وجہ ہے کہ دارٹ اور تبائی و چوتھائی و فیر و کے موصی کہ کاحل تو غین تر کہ میں ے موجب وارثوں نے بیروال کہ ہم اس کا حق اپنے مال سے اواکری توبد جا باکرتر کدی سے جو چھواس کا حصرے ہم خرید لیس توبد ہدوں اس کی رضا مندی کے مجھے نیس ہوسکتا ہے اور رہا قرض خواہ کاحق یا ہزار درہم وصیت مرسلہ کے موصی لد کاحق سو بیڈی میں ترکہ میں بدین معنی کر مالیت ترکہ سے اس قدر حق ان کو مجرویا جائے ہی خواہ مالیت ترکہ میں سے دیا جائے یا وارثوں کے مال سے دیا جائے وونول برابر میں اور ای طرح اگرواروں میں ہے کی فے قرض خواہ کاحق اسے مال سے اس شرط سے اوا کردیا کہ ترک میں ہے والیس ند الے گاتو مجی قامنی اس تقلیم کوندتو زے کا بلکد برابر باتی رہے گا کیونکد قرض خواہ کاحق ساقط ہو کیا اور دارے کا قرضد ترکد برا ابت نیس موا بيونكاس في شرط كرفي كمي كري كريدوالي داول كاوراكروارث فاوائر فراحة فرضد كوفت شرط كرفي بوكه يس تركد عدالي لول كا ياسكوت كيا موتو تقتيم ندكوررو موجائ كي بمرواضح موكديه جوذ كرفر مايا كداكروارثول فير كتقتيم كرنيا تو بمروومراوارث ياتهائي و چوتھائی و غیره کا موسی له خا جر مواتو قامنی اس تقلیم کوتو ژے گابیاس واقت ہے کہ جب بیقتیم بغیرتھم قامنی موادر اگر بیقتیم بحکم قامنی موجر کوئی دارٹ یا تہائی (۱) کا موسی لے ظاہر مواتو بیددارٹ اس تقشیم کوئیں تو زسکتا ہے جب کہ قامنی نے اس کا حصد جدا کر دیا اور رہاموسی لیسو اس من من من عن في اختلاف كياب بعضول في مايا كنبين تو دُسكاب اوراس طرف امام محرّ في اشار وقرمايا باور يمي استح بديميط میں سادراکر کی شخص نے ازراہ جرع سے میت کا قرضدادا کردیاتو قرض خواد کو تشیم او ڑنے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا بید فر میں ہے۔ وارثول في تقسيم وكدجاي والانكروك برقرضد بينوال كاحياريب كركوني اجنى باجازت قرض خواه بشرط براه ت ميت اس دین کا ضائن ہوجائے اور اگر اس نے بشرط پراکت شانت نہ کی آق تیقیم نافذ نہ ہوگی اس واسطے کہ جب بشرط برا مت میت اے نے شانت کی تو بدحوالہ ہو کمیا پس قرضہ اُس اجنبی کی طرف خطل ہو جائے گا اور ترک مواخذ ، دین سے تیموٹ جائے گا۔ بدوجیر کروری میں ہے اور ل . قال المترجم والنع جوكرسوائ مل مقومه كاور مال ميت سے بيم الله ب كدو مال اوائے وين كروا يسطى كانى بوور تيمورت مذكور و ويش آئى كى۔ بترع آئی بدون دنیادی موش کے برا وت میت به کسش ای قرضنو او کے ملیے میت کی طرف سے ضامن ہوں اس شرط سے کہ میت میر ہے لا بش بھی

> ا وری بعنی وی اس تقریم کے بورے ہونے کا باعث ہے ہے جدد حصد سد ہد۔ اس بوال بینی خواد نے تعلقی کا اقر اواکھا بوتشیم میں ٹوٹے کی بلکہ لکھا بوتو دموی باطل ہے۔

یوں شرط کی کہ یدہ مین جوفلاں مختم پر آتا ہے می اس بین کے اس دارے کا ہے اور دہ دین جوفلاں مختم دیگر پر آتا ہے می اس مال بین دیگر سے اس دوسرے دار سے کا ہے (علی بندا اقتیاس) تو ایک تقسیم عمید دو میں دونوں بھی باطل ہے ادراکر دارتوں نے اعیان کو باہم اس قرار دادو سے تعلیم کرایا بھر دیوں کو باہم اس قرار دادو سے تعلیم کی تقسیم کرایا بھر دیوں کو باہم اس قرار دادو سے تقسیم کی تقسیم کی اوراکر پیٹر خدر دادور سے تعلیم کی تقسیم کی کہ ایک تقسیم کی کو باہم دار اور دیوں کی تقسیم باطل ہوگی اوراکر پیٹر خدر دادور سے تقسیم کیا کہ بھر داروں سے دیوں کا ضامی ہوجائے بھی اگر تقسیم کی کہ ایک قرار دادور سے تقسیم کیا کہ بھی داروں ہوروں کی خدا ہوروں کی تقسیم کی دراکر تقسیم میں ضاخت مشروط نہ ہو بلکہ تقسیم کی دروں کو تقسیم کا فرائر دروں کا اوراکر تقسیم کی خدا ہوروں کے بعد بغیر بھر طامی کو اوراکر تقسیم میں ضاخت مشروط کی تو اس کے بعد اوراکر کو بھر تھی اوراکر تقسیم کی دروں گا اوراکر کو بھر ہو کے کہ ترض خواہ وی باروں کی دروں کا اوراکر کو باروں گا اوراکر کو باروں گا دراکر تقسیم کا دروں گا دراکر تقسیم کی دروں گا دراکر تو باروں کو باروں کو باروں کی دروں کے باروں کی دروں کو باروں کی دروں گا دراکر تھر ہوگر کو دروں کو باروں کی میان کی دروں کو اوراکر کو باروں کی باروں کی میان کر دروں کو باروں کی باروں کی باروں کی بال اس ضامی سے درصول سے کو باروں کی دوروں کر دروں کو باروں کی باروں کو باروں کی باروں کے باروں کی باروں کو باروں کو باروں کی باروں کی باروں کی باروں کو باروں کی باروں کی باروں کی باروں کی باروں کی باروں کی باروں کو بیا وقتیا دروں کی کر دوروں کی باروں کی باروں کی باروں کر دوروں کی باروں کی باروں کو باروں کی باروں ک

دموی کیا کہ بیددار میر سے شوہر نے بھے مہر دیا تھا یا بھی نے اپنے مہر کے وہش بیددارا کی سے فرید اتھا تو بیددوی مسموع نہ ہوگا کیونکہ جب مورت نے دارشوں کی تھتیم بھی مساعدت کی تو کو یا اس اسر کا اقر ارکیا کہ شوہر کی موت کے دفت بیددار شوہر کی ملک تھ ہی اس کا دھوئی مسموع نہ موگا ۔ ای طرح اگر چند آ دمیوں نے اپنے باپ کی میراث کا داریا ذیمی تقتیم کی اور ہرا لیک کو ایک گزا پہنی ہمرائی دوسر سے دارث کے حصدیث کی ممادت یا درخت کا اس ذعم پر دھوئی لیا کہ اس کو بھی نے بنایا یا لگایا ہے تو اس دعویٰ پر ایک کو او مقبول نہ ہوں کے کذائی فاوی قاضی خان۔

بارې نېږ:

تقسیم می غرور (۱) کے بیان میں

باہمی اختیاری ہوگا اور امام ابو بوسٹ وامام محر کے تزدیک قسمت اضطرادی رقیق میں جاری ہوتی ہے ہی غردر محقق نہ ہوگا تو دوسرے شریک سے بچہ کی قیمت میں سے پچھٹیل لے سکتا ہے اور جو با عری اس سے شریک کے پاس ری اس میں سے نصف لے کے کا بیمسوط میں ہے اگر ایک واد اور زمین خالی زراعت دو وارثوں میں مشترک ہواور بغیرتکم قاضی اُنہوں نے اُس کو با بن ایا اور ایک نے اسپے حصر میں کوئی عمارت بنائی پھروہ حصد استحقاق میں لے لیا محیا اور عمارت تو رو دی من تو تقسیم رو کی جائے می ارو ائے شریک سے مارت کی قیمت میں محدثیں لے سکتا ہے ایمائی محاب القسمة کے بعض تنوں میں قد کور ہے اور بيظم الى صورت برمحول ہے کہ جب اُنہوں نے دار کوعلیحد و تقسیم کیا ہواورز من کوعلیطد ویا شاہو یس بیدا لیک تقسیم ہوگی کداس کے واسطے جرا تھم ہوسکتا ہے اور بعض سخوں میں بیکھا ہے کہ اپ شریک سے مارت کی نصف قیت واپس لےسکتا ہے اور بدالی صورت بر محمول ہے کددونوں نے اس طرح تعلیم کیا ہو کدایک نے دار الرایا ہواور دوسرے نے زیمن لے ٹی ہوپس بدالری قسست ہوگی کہ تھم اُس کا مو جب نہیں ہوسکتا ہے۔اگر چند دار چندلوگوں میں مشترک ہوں جس کو قامنی نے بطور قسمت الجمع لے سر کجوں میں اس طرح تقتیم کیا کہ برشر یک کا حصدوار میں جع کردیا مواورسب کواس پر بجیرا آبادہ کیا چرا یک نے اپنے حصد کے دار میں کوئی عارت بنائی پھر بدوار استحقاق میں لے لیا ممیا اور أس كی عمارت تو زوى كئ توبيشر يك اينے سأتنى شريكون سے عمارت كى قيت نیں لے سکتا ہے سوسائین کے زویک اس وجہ سے نیس لے سکتا ہے کہ جرگاہ قاضی کی رائے میں اس طرح تقیم کرنا بہتر معلوم ہوا تو الكي تشيم أن كينز ديك جرأواجب بوعتى إورامام اعظم كزر ديك اس وجد ينس السكتاب كه برا وقاض في أس كو بطور قسمت الجمع تعتيم كياتوأس في ايك مجتد فيها بن عمر ويا(ا) بس اس صورت بن بالا تفاق بيدوار بإي مختلفه ايك بن وارك عمر على مو مع ين يدميط على ب- ايك واردوا وميول عى مشترك تعاليل ايك فض في اكرايك شريك عاضر ب كهاكه جهي تيرب شریک نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ اُس کا حصد یا نٹ کروں میں اُس نے نداُس کی تفعد بی کی اور نہ محذیب کی محرحمد بانت كرديا بحرشريك حاضرنے اسے حصر بن الدر يهائى بحر عاب آيا اور أس نے أس كے وكل كرنے سے ا تكاركيا تو عمارت بنانے والا عمارت کی قبت أس ديل سے لے لے كا كذافي فر الد المعتبن \_

الی تقسیم کے بیان میں جس میں کسی قدر حصد پر استحقاق ثابت کیا گیا

اگردد شریکوں نے ایک دار مشترک ہا ہم سی طرح تقلیم کیا گدایک نے اُس کا تبائی لیا اور دوسرے نے دو تبائی لیا گرقیت میں بید دونوں حصوں شرے کوئی جز و شائع کا دونوں حصوں شرے کوئی جز و شائع کا استحقاق ٹابت ہوگا یا دونوں حصوں شرے کوئی جز و شائع کا استحقاق ٹابت ندہ وگا یا دونوں شرے کی جز و شائع کا استحقاق ٹابت ندہ وگا یا دونوں شرے کی جز و مشائع کا استحقاق ٹابت ندہ وگا یا دونوں شرے کی جو مسلم معین کا استحقاق ٹابت ہوگا گئی اور اگرا یک حصر میں ہے کہ و مشائع کا استحقاق ہوتو تقلیم ندگورٹوٹ جائے گی اور اگرا یک حصر میں ہے کی بیت معین پر استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقلیم جائز رے گی اور اگر دونوں حصر دار میں سے ایک حصر میں استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقلیم دارے تمام مقبوضہ میں سے نصف کا استحقاق ٹابت کیا گیا تو تقلیم دانو نے گی لیکن جس کے حصر میں استحقاق ٹابت کیا گیا ہو اختیار حاصل ہوگا جا ہے دوسرے شریک

ا قسمة الجمع لما كربۇ اروچانچى بيان جوچگا۔

<sup>(</sup>۱) وايت تست وزوي بيانتيارن ولا

ے مقبوضہ کا چوتھائی کے لیے یا ہے تقسیم قوڑ دے اور اہام الو پوسٹ کے زو کیکے تعلیم فوٹ جائے گی اور بھی اہام تھے ہمروی

ہے۔ اور اگر اُس حصد وا نے جس کے قبضہ میں تہائی ہے اپنے مقبوضہ کا آو معافر وخت کر دیا پھر ہاتی استحقاق میں لیا گیا تو
دوسرے شریک کے مقبوط نہ میں ہے چوتھائی لے لیے گا کیونکہ استحقاق ٹابت ہوئے ہے تقسیم باطل نہ ہوگی گر خیار حاصل ہوگا اور
چونکہ تقسیم تو زیا اور واپس کر ڈاس مورت میں محد رہاس اور سے اپنے شریک کے مقبوضہ کا چوتھائی لے لیے گا کیونکہ جس قدر
استحقاق میں لیا گیا ہے وہ اُس کی نصف ملک ہے اور نصف اُس کا حوض ہے جو اُس نے اپنے شریک کے پاس چھوڑ ا ہے اور جبکہ رہ
عوض اُس کے پاس مسلم نہ رہا تو جو پھوائی نے شریک کے پاس چھوڑ ا ہے واپس لے گا اور اُس کی تاتم جا تز رہے گی اور اہام ابو
یوسٹ کے نزدیک تقسیم نوٹ جائے گی اور جو پھوٹر وخت کیا ہے اُس کی قیمت تاوان دے گا اور وہ قیمت اُس حصد کے ساتھ جو

اُس كُثريك ك تعديش الأكردونون من نصفا نصف تنتيم كياجائ كار يجيا مزحى من ب\_

ای طرح سوج یب زشن دو آومیوں میں برابر مشترک ہے گار دونوں نے آس کواس قرار داد سے تشیم کرلیا کہ آیک نے اپنے حق کے فوش دی جریب جس کی قیمت بڑار دوہم ہے لے لی اور دوسرے نے نوے بریب جس کی قیمت بڑار دوہم ہے لے لی گار کر اس بریب جس کی قیمت بڑار دوہم ہے لے لی گار کی بریب جس سے آیک جریب استحقاق میں لے لی گئی کو مشتری نے اپنے کو والیس کر دیا تو بقیاس قول امام اعظم ہے کہ تو ہے جریب والے حصد دار سے ایک جریب کے پانچ مو مائی کو مشتری نے اپنے کو اوالیس کر دیا تو بقیاس قول امام اعظم ہے کہ تو ہے جریب والے حصد دار سے ایک جریب کے پانچ مو کہ دوہم ہے کہ تو ہے جریب والے حصد دار سے ایک جریب کے پانچ مو درہم دوہم ہے کہ تاور اس کے اور بھول امام ابر ہوست تو جریب باتی دونوں میں برابر مشترک ہوں اور دونوں نے اس امراح تقدیم کر لیا کہ دوہم ہے کہ سائھ کری جن کی قیمت پانچ سودرہم ہے لے اس بھر ایک سے بیا گئی تو بالا نظاتی ہے مہدی کی قیمت پانچ سودرہم ہے لے اس بھر والیس میں میں برابر مشترک میں دوہم ہے کہ ساٹھ بکری کی قیمت پانچ سودرہم ہے لے اس بھر والیس میں میں برابر میں کہ تو بالا نظاتی ہے مہدی کی قیمت پانچ سودرہم ہے استحقاق میں لے تی گئی تو بالا نظاتی ہے میں کہ دساٹھ بکریوں والے سے پانچ درہم جائیس میں سے ایک بری کی قیمت دی درہم ہے استحقاق میں نے تی گئی تو بالا نظاتی ہے میں کی قیمت پانچ مورہ میں کے درہم ہے استحقاق میں سے دورہ ہے کہ ساٹھ بکری کی قیمت پانچ مورہ میں کے درہم ہے گئی تو بالا نظاتی ہے میں میں انہ تھاتی تا برابر سے دورہ ہے کہ ساٹھ بکری کی قیمت دی دورہ میں کے درہم ہے دورہ ہے استحقاق میں کہ دورہ ہے دورہ ہے اس کو خوار (۱۱) حاصل شروع کو کہ دائی اور بالا نظاتی تقدیم ہو از دو مورہ میں کے دورہ ہو ہے دورہ ہوں کی کہ دورہ کی کہ دورہ ہوں کے دورہ ہوں دورہ ہو سے دورہ ہوں کہ دورہ ہوں کہ دورہ ہوں کے دورہ ہوں کے دورہ ہوں کے دورہ ہوں کی کہ دورہ ہوں کی کہ دورہ ہوں کہ دورہ ہوں کو اس کر دورہ ہوں کے دورہ ہوں کہ دورہ ہوں کہ دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کی کہ دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کی کہ دورہ ہوں کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں کی کہ دورہ ہوں کو دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کو دورہ ہوں کی کو دورہ ہوں ک

تقتیم میں غلطی ہونے کے دعویٰ کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) ما ب قسمة وزو ما القليارة وكاله (۲) مجريورياني والا

ين ب\_ اگر دوحددارون جن ساليك في فلطي كاديوي اس طرح كيا كدأس عدى فعسب نيس بوتا بي مختصيم عدماد واجب حاصل ہونے میں غلطی واقع ہونے کا دعویٰ کیا مثلاً سو بکریاں دو مخصوں میں مساوی مشترک تھیں اور دونوں نے تقلیم کرلیں پھرایک نے دوسرے سے کہا کرتو نے تعلی سے پہلی براوں پر قبضہ کرایا ہے اور میں نے نظر پیٹالیس براوں پر کیا ہے اور دوسرے نے جواب و یا کہ عمل نے قبضہ عمل کی تفطی تیس کی بلکہ ہم نے ای طور سے تقلیم کیا تھا کہ جھے بھین بریاں طیس اور تھے پینتالیس ملیں اور دونوں میں ہے کمی کے محواہ قائم نہ ہوئے تو دونوں میں تھا نف داجب ہوگا اس داسطے کہ تقسیم عقدیج کے معنی ہیں اور تیج میں جب مقد ارمعقو وعلیہ میں اس طرح اختاا ف ہوتا ہے تومعقو وعلیہ کے بعینہ قائم ہونے کی صورت میں دونوں سے باہم تھم لی جاتی ہے ای طرح قتم بن مقسوم کے بیئے ہوتے کی صورت میں دونوں سے با ہم تھم لی جائے گی اور بیسب أس صورت یں ہے کہ پہلے دونوں سے استیقاء حق کا قرارت پایا گیا ہواور اگر پہلے استیفا وق کا اقرار صادر ہو چکا ہوتو دمویٰ غلط مسموع نہ ہوگا الا ازرا وفصب مسوع بوسكتاب اوراكريول كها كرجم نے برابرتقتيم كيا اورا پنااپنا حصد فيليا پھرتونے ميرے حصيص علطي ے یا بع بریاں لے لیں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے حصد میں سے مطلق سے پھوٹیں لیا ہے ملکہ ہم نے تقلیم اس طرح کی تھی کہ جھے جنین بریاں لیس اور تھے میٹنا کیس اور وونوں میں ہے کی کے پاس کوا وزیل جی تو دونوں سے ہاہم منسم ندنی جائے كى مكدجو من اسية عن على علم كامرى ب أى كا قول قول بوكا-امام محد فرمايا كداكية وم في ايك زيين يادار باجم تعتيم كيا اور ہرایک نے اپنے حصہ پر قبضہ کیا پھرایک نے علطی کا دعویٰ کیا تو امام ابو صنیفہ نے فرمایا ہے کہ تقسیم کا اعاد واس وقت تک نہ کیا جائے گا کہا بے داوئ پر کواہ قائم کرے اور اُس نے اپنے داوئ پر کواہ قائم کیے تو تقسیم دو ہرائی جائے گی تا کہ ہرزی حق اپناحق بحريائ اور واجب بيرقعا كتقيم كالعاده ندكيا جاتااس واسط كروضع مئلداس بريه كدجروا حدن ايناحق بر قبعند كرليا اور بعد تعندے علد کا دعویٰ کرنا دعویٰ غصب ہے اور دعویٰ خصب میں مدی سے نام اس جزکی ڈگری کی جاتی ہے جس کی ہا بت کواہ قائم ہوئے ہیں اور تقیم دو ہرائی بیں جاتی ہے اور اس اشکال کا جواب بیہے کہ امام محد فقط بربیان کیا ہے کہ دموی غلط کے گواہ مم مونے يرتشيم كا اعاده كيا جائے كا اور دوئى كى كچركيفيت بيان تيل فرمائى يس احمال بركدأس كا دعوى ايسا موجس سے كواو قائم ہوئے پرتھسے کا عادہ واجب ہواوراس کا بیان بہے کدری علد نے دوسرے سے کہا کہم نے وار خدکور کو ہم برابر تھسے کیا تھا کہ ہزار گزیجھے ملےاور ہزار کر تھیے ملے پھرتونے سوگز میرے حصہ میں ہے کی خاص جکہ سے تنظمی سے لے لیااور دوسرا کہتا ہے کہبیں ہلکہ تقسیم اس قرار داد ہے تھی کہ جھے ایک ہزار ایک سوگڑ ملے اور تھے نوسوگڑ ملے اور گواہوں نے میہ گواہی دی کہ تقسیم برابر برابر واتع ہوئی اور بیگوائی نددی کرد عاعلید فری کے حمد میں سے خاص جگہ سے سوگز کے لیا ہے تو کواہوں سے بیان بت ہوا کہ تقتیم برابر داتع ہوئی ہے مرایک کے قبضہ میں زیادتی موجود ہادر میٹابت نہ ہوا کہ اس میں مدگی کس جانب ہے ہے ہی تقتیم کا ا عاد ہ دا جب ہوگا تا کہ مساوات ہوجا ہے اور الی گوائی مسموع ہوگی اگر چہ گواہوں نے قصب واقع ہونے کی گوائی نبیس ری ہے اس واسطے کہ اس صورت میں بدی غلظ نے دو باتوں کا دمویٰ کیا ایک تو برابر برابرتقسیم ہونے کا اور دوسری سوگڑ خصب واقع ہونے کا اور گوا ہوں نے ایک بات کی گوائی دی لین تقتیم برابر پرواقع ہوئی ہےاور اگر مدی کے یاس اینے دعویٰ کے کواہ نہوں توجس كى طرف سے غلطى سے زياد و كيني كا وكوئ كيا ہے يعنى مرعاعليہ سے تم لى جائے كى اور دونوں سے باہمى تتم ندبى جائے كى پس اگر مدعا علیہ نے محم کھائی تو عظمی ثابت نہ ہوگی اور تقسیم بحالہ باتی رہے گی اور اگر اُس نے انکار کیا تو علمی ثابت ا تنتیم غلط ہونے کا دعویٰ کیالیکن اس مصل کرنالازم بیس آتا ہے تا کہ واپس کرنا ضروری لازم ہو۔ ا ہوجائے کی اس تقلیم کا اعاد و کیا جائے گا جیسا کہ کواہ قائم کرتے کی صورت بٹی گذراہے ای طرح بحری و گائے واونٹ و کیڑے یا کسی کیلی ووزنی چیز پس جوتشیم واقع ہواور بعد تنتیم و قبضہ کے وئی حصہ دار تلطی واقع ہونے کا دعویٰ کرے تو اس میں بھی ہوں ہی تھ ہے اوران تمام مسائل اور مستلداولی میں بکسال تھم ہونے سے بیرمرادیش ہے کہ تمام باتوں میں بکسال تھم ہے بلکہ فتا بعض ہاتوں میں بکسان تھم مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ جمر دوموی کرنے سے تقییم کا اعادہ نہ کیا جائے گا آیا تو نیس دیکتا ہے کہ کملی ووزنی چیزوں میں اگر مدمی غلط نے اسپتے دعویٰ کے گواہ قائم کے تو بھی تقسیم کا اعادہ نیل کیا جاتا ہے بلکہ یاتی دونوں میں بقدر ہرا یک کے حق کے تقسیم کی جاتی ہے اور کا نے ویکری و کیڑوں عی اور ان چیزوں عی جن عی نقاوت ہوتا ہے تقسیم کا اعاد ہواجب ہے كہجيما كدمستلددار على بيان بواب اورا كرزيدوهمروف دووارياجم ال طرح تقييم كريا كدزيد في ايك دارليا اورهمروف دوسرا دارليا مجر شال زید نے علمی کا دعویٰ کیا اور کواوالا یا کداس قدرگز اس دار یس سے جو مرو کے قبضہ میں میرے حصد برزیادتی كيراه ے جيم يا ہے يي تواس صورت على مرى كنام اس قدركزوں كى ذكرى موجائے كى اور تقيم كا اعاده دركيا جائے كا اور بیش دارواحد و کے نین ہے بیام ابو بوسٹ وامام تحرکا قول ہے اور اتایاس قول امام اعظم کے دعویٰ فاسد ہے خواہ بید دعویٰ ایک وارش ہویا دو داردن ش ہواوراس مسئلے بعد بیس کددونوں حصدداردن ش سے ایک مشلا زید نے بیدون کیا کہ تھیم عى عمروف ييشرط كرني كداسية صديس ساس قدركز تقيدون كاورامام اعظم كزد يكتنيم فاسد وفي وجديه ب كرعمروف جب است حصدي ساس قدركز زياده ويناشر طاكيا توزيدك باتحداس كافروشت كرف والا موااورواري س چند كرون كى تا ام اعظم كيزويك جائزنيل بيل حل أس كمنيم على بنى جائزنيل باور جب والوي كا قاسد مونا ابت موالو تقتیم کا اعادہ واجب مو کا کرفساد وقع مواور صاحبیت کے زو یک وار عل سے چدر کرون کی آتے جا زے بیل تقسیم بھی جا زموگی مجرواضح ہوکہ صاحبین سنے داروا حدودارین میں فرق کیا ہے اور فرمایا کدوودار ہوں او تحقیم کا اعادہ نہ کیا جائے گا اور اگر ایک دار مواو تقتیم کا اعادہ کیا جائے گا حالا کلدواجب تھا کدوا حدیث بھی تقتیم کا اعادہ نہ کیا جائے بلکدی کے نام حصد دعا علیہ سے اس قدر گروں کی ڈگری کردی جائے جیسا کدد دوار کی صورت عی تھم ہے کونکدا عادہ تعقیم اس وجہ سے ہوتا ہے کدری کا حصد متفرق ہوکر اس برخرر ما كدنده واور يهال كوئى وجديا في تين جاتى كوكلدى في وس كرمين كاوهوى كيايس اكراس ك نام اس كى وكرى مو جائے تو اس پر بچے ضرر ما کدن ہوگا کیونک اصل محتیم میں وہ ہوں ہی ان گزون کا مستحق مواہداور اگر اس نے دس گزشا کے لے کا دموی كياتو بھى يى بات ہے كوكد جباس نے شرك كے صديم سودل كرشائع اسنة واسط شرط كر سليے باو جود مك جانا ہے كم شر یک جب ان گزوں کو جوشا تھے ہیں جھے تعتیم کردے گاتو ہوسکتا ہے کہ میرا حصہ متقرق ہوجائے تو وہ اپنے حصہ کے متقرق ہونے پرداضی ہو گیا ہے یا داروا مدو می جو تقیم کا اعاده واجب کیا ہے اس کی وجہ یس ہے کہ ستلداس صورت پر محمول ہے کہ دی نے بول دمویٰ کیا کہ شریک نے میرے واسطے اسے حصر علی ہے وی گز کی شرط کی ہے اور علی تین جانا ہوں کہ کو تکہ شرط کی آیا وی گر معین میرے صدے مصل شرط کے میں یادی گزشائع شرط کے بیں جوشر یک کے تمام حدیں ہے ہو سکتے میں اور کواہوں نے مجى مطلقا دى كرمشروط ہونے كى كوائل دى يس جب بيات تغيرى تولدى كى طرف ے حصد متفرق ہونے كى رضا مندى ثابت ند بوئی کیونک برنقد بر یک در گرمعین اس سے حصر سے متصل مشروط بول او تفرق برداشی ند بوگا اور برنقد بریک دس کرشا تع مشروط ہوں تو تغرق برراضی تغریرے گا ہی جب قاضی کو بیمطوم نہ وا کہ شرط کیونکہ تغیری تھی تو بنا ، تضاء أس برر محے گا جس برداروا عده ا فیرمتوم فیرمین میخاتمام کمریس جال سے ہو۔ یں ہے ہرایک ازروئے تقسیم ستی تھااور وہ ہے کہ ہرایک کا حصدایک ہی جگہ تھے ہوئے بخلاف دو دار کے کہ دو دار ہی اگر چہ ہم مسئلہ کواس صورت پر بھی محمول کریں کہ مدی نے اپنے دعویٰ ہی کہا کہ جھے تیل معلوم کہ میرے واسطے اس نے دس گز کوئکر شرط کردیئے تھے تو بھی تقسیم کا اعادہ نہ ہوگا کوئکہ اعادہ تقسیم ہے حصد متقرق ہوئے کا ضرر جو مدی کولائق ہوتا ہے ذاکل نہ ہوگا ہر چند کہ اس نے بیدس گزمعین اپنے واسطے کی خاص جگہ ہے شرط کر لیے ہوں کو تکہ چشتر ایسا ہوسکتا ہے کہ اعادہ تقسیم ہیں بیدس گز دار مدی کے متعمل نہ واقع ہوں ایس اعادہ تقسیم مفید نہ تھی ایر محیط ہیں ہے۔

ا قوله مغیداس بی بظاہرز ددے کرجب مصل بدائع ہون او اعادہ کیا جائے در نزیس جوارش بیانسال نادرے بلکہ اتفاقی ہے وال

ع من غیر قابض اور مدی قابض جب دونوں علی مین برایک نے دائوئی کیا تو غیر قابض کے گنا ہوں پر بھم ہوتا ہے اس تھم کے موافق یہاں ہوگا۔ ع استیغا ، لین کواہ کر لیے کہ بی نے جر پورا پنا کل صاصل کرایا قولہ قاسم وقسام ہوا رہ کرنے والا۔

کی تو تعتبیم تو زِ دی جائے کی اور بغیر تھم قاضی شنخ نہ ہوگی جیسا کہ بڑے میں ہے بدیجیدا سرحسی ہیں ہے۔

منظی شرا این ساعد کی روایت سے امام ابو موسف سے مروی ہے کدایک دار دو فضوں بی مشترک ہے اُس کو قامنی نے دولوں على بانث ديا پرايك حصدوار نے دوسرے سے كہا كرجو حصد مرس ياس بدو تھے پنجا تھا اور جو تيرے ياس ب وہ مرا باور دوسرے نے کہا کہ نیں بلکہ جو جھے رہنچا تھاوی میرے پاس ہے قو قربایا کہ جوجس کے پاس ہے دوأس کا موگا اور کس کے قول کی ووسرے برتقمدین شک جائے گی بیز خیروش ہے۔ایک عض سر کیااوراس نے ایک داراوردوفرز عرجموز ے انہول نے دار ذکورکوہا ہم تقتیم کرلیا اور ہرایک نے آ دھالیا اور تقتیم ہوتے اور قبضہ اور پوراحق پانے کے گواہ کر لیے چکر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے قبد کے ایک بیت کا دعویٰ کیا تو اُس کے تول کی تعدیق ندی جائے گی الا یہ کدر ماعلیہ اس کا اقرار کر لے اور اس وجہ سے تعدیق ندی جائے گی کداس نے اس امریے کواہ کر لیے ہیں کہ بی نے بورائق بحر پایا ہے گاراس کے بعد جو مکھاس نے دوسرے کے مقبوضہ بی رمویٰ کیا ہے اس دمویٰ میں مناقض ہے لیں اس دمویٰ کے اس کے کواو مقبول نہ ہوں کے لیکن اگر اُس کے مدعا علیہ نے اقر ار کرنیا تو ہے اقراراً سكا مزم باورمناتش كانهم اكراس كدوي كا اقراركر عاقو التحقاق ثابت وجاتا باوراكر ويشتر أس في اين مر یانے برگواہ نہ کے بول اور ندائس کی طرف سے تقسیم کا اثر ارسنا گیا ہوتی کدائس نے کہا کہ ہم بیددار تقایم کیا اور میرے حصد میں بیطرف اوروہ بیت جومرے شریک کے بندھ ہے آیا اور شریک نے کہا کرئیں بلکدید بیت اور جو کھے میرے بعد میں ہے سب میرے حصہ عن آیاتھاتو میں مری سے در ادت کروں کا کرا ایر بیت تقلیم سے پہلے تیرے شریک کے بعد میں تعاکما سے بعد تقلیم کے تھے ندویایا بود تقیم کے تیرے بندے فسب کرلیا ہے ہی اگراس نے کہا کہ اود تقیم کے میرے بند جی تھا پھراس نے جو سے فسب کرلیایا یں نے اس کوعار مت دیایا اجارہ پر دیا تھا تو می تقتیم نے ووں گااورا گراس نے کہا کہ تقتیم کے بعد میر سے شریک سے تبغیر می تقام جر أى نے جمعے سردند كياتو دونوں با بهم شم كھائي مے اور تقسيم دوكريں مے اور اكريكائي كروں حى غلطى واقع ہونے كا ويوئ كيا اوركها كه مجے برارگز پہنچ تے اور تھے برارگز پہنچ تے مجر تیرے پاس ایک بزارایک سوگز ہو گئے اور میرے پاس اوسوگز رہے اور دوسرے نے کہا كرجم بزاركز بنج فعادر تح بزادكر بنج تعادرس فاله بزادكر ير بعديا كهديد عليانيس بوقتم كراته معاعليه كاقول تبول ہوگا اورا گر اُس نے کہا کہ مجھے ایک بڑار ایک موگز مہنچے تھے اور ایک بڑار ایک موگز مہنچے تھے اور دوسرے نے کہا کہ نیس بلکہ مجھے بزارگز اور تھے بزارگز بینے تے چرتونے ایک بزارایک موگز قبعنہ کرایا اور میں نے نوسوگز پر قبعنہ کیا تو دونوں ہاہم ایک دوسرے کے دمویٰ ا منتص قسمت بنواره تو تا مد عامليه جب خود اقراركر في كمان كابيت بمر معدي الحياقوان كالقرار خوداس برجمت باكر جهونا بو اور مدى كى تقد يق اس وجد سنده وكى كساس في كوابول ساقر ادكيا كسي في اينا في جريايا مجريدة وكى كرنا كويا تناقض ب كدي في فيريايا-

پرتشم کھا ئیں اور تقسیم کوروکریں اور اگر کہا ہو کہ بی نے اپنے جھے کے گزوں پورے پر قبند کیا تھا پیرتو نے سوگز فصب کر لیے ہیں تو على تقسيم كونة وزول كا اورجس كى طرف زيادتى كا ديوى كياجاتا ہے اس (١) سے تتم كوں كا راورا كرووشر يكوں نے سو بحرياں تقسيم كيں پس ايك كے قبضہ على ساتھ يكريان أسمى اور دوسرے كے قبضہ على ايس آسمى جرجاليس دائے نے كہا كہ بم دونوں یں سے ہرایک کے حصد میں پہل کی کریاں پڑی تھیں اور ہم نے باہم قبضہ کر لیا تھا چراؤ نے جھے سے دس بر یاں معین فسب كرك افي بكريول على الدوي أب وه بهيان فيل يؤتى بين اور دومرك في صب ا فاركيا اوركها كنبيل بلكه مجمع ساٹھ پینی تھیں اور تھے جالیں و متم ہے اس کا قول تول ہوگا اور اگر اول نے کہا کہ جھے بھاس پیٹی تیمی مراق نے جھے جالیس ا مریاں دیں اور دس تیرے یاس رو کئی تونے مجھے نیں دی ہیں اور دوسرے نے کہا کہ بھیے ساٹھ پینی تھیں اور مجھے مالیس تو دونوں باہم ملم کھائیں سے اور تعلیم کورو کرلیں مے۔اور اگر مدی نے قبل اس کے اپناحق بحریانے پر کواو کر لیے ہوں تو ساتھ بكريون والف كاتول جوكا اورأس رحتم عائدته وكى اوراكر بعد قضره وباف كخصب كادعوى كياتو مكر عصم لى جائ کی اور اگر مدی نے اپناحق بھر یانے پر کواہ ند کر لیے ہوں اس جالیس والے نے داوی کیا کرمرے باپ کی سو بکریاں تھیں اس پھان جھے پہنچیں اور پہاس تھے پہنچیں اور ہم نے باہم قبند کرایا چرق نے محد سے دس بکریاں فصب کرلیں اور و ویہ بیں اور ساتھ والے نے کیا کردن بلک باب کی مریاں ایک سویس عدوقی بس سائھ جھے پہنیں اور ساٹھ تھے پہنچیں اور ہم نے باہم بعد كرايا اور یں نے تھے سے پی فصب دیل کیا ہی براول اس بات کا اقراد ہے کہ دس بکریاں فاصل ہیں جن می تقیم جائ دیں مول ہے الى اكرأس نے ابيندان وس بكريوں كے واسلے مل كالووس بكريان دے كا تاكد دونوں بس تقليم كردى جاكيں اوراكر مدعا عليه نے سوسے زیادہ او نے کا اقرار نہ کیا بلکہ کہا کہ باپ کی بحریال سوعدو تھی جس میں سے ساٹھ بھے پہنچیں اور جالیس تھے پہنچیں تو اس كا قول تول او كا مراس كما تحداس سان دس مربول يرجن كي تبعت مرى في يزحتى موف كا دعوى كياب منم لى جائ كي اس وجدے کے شریک نے اُس کوسو کے صدیمی بری کیا ہے مرحمہ ذکور پر جوزیادتی اس کے پاس ہاس سے بری نیس کیا ہے مين اكر احديالها تم مون أو ان كودونون برا بر تقييم كريس محدور شقيم فاسد موجائ كي مين راهيد فك كرسا تعداور جاليس دونون والیس کر کے چردونوں میں از سرنوتھیم ہوں کونکے تھیم اوٹی فاسدھی کذاتی المهوط۔

# بار بارفوائ

### مهاباة كے بيان ميں

(١) يعنى بدرخواست مرى\_

وونوں کوا مختیار ہے کہ جنب ایک کی رائے جس آئے یادونوں کی رائے جس آئے تو مین کو تعیم کرنیں اور مہایا و باطل کردیں اور امام مر نے یا ب المبایاة فی الحوان می و کرفر مایا کددونوں می سے برایک کوبود ریا با عذر مبایاة تو زویے کا اختیار ہے اور شارح فیح الاسلام خوابرزاده في شرح يس فرمايا كدونوس يس سے برايك كومندريا باه عذرمها باة تو زويين كا اعتبار باورشارح في الاسلام خوابر زاده فيشرح ش فرمايا كدي فاجرالرواية باورموانق ال فاجرالرواية كابك كوحدر يابلاعدرمها باة تووز في كاجمي التيار موكاك جب بيها إلا وونول كى رضامندى سيهوكى مواوراكر بحكم ماكم موكى موتو تاولفتيكه دونول أس كونو زن يرا تفاق ندكري فقد ايكنيس تو رسکتا ہے اور جب مہایا 8 دونوں کی رضامندی ہے ہوئی چراس کودونوں نے تو زدیا تو پھر بیا حقیاج نیس ہے کہ آس کے شل دوبارہ اعاده كى جائة بكداس بواره سيذياد مانصاف كساته بواره كى احتياج بهادرايها بوارده وب جوابقها مقاضى موادردواو ل شريكول میں سے کسی کوبیا عتمیار نبیں ہے کہ ایل ملے ولی میں کوئی جدید عمارت مناوے یا تو زوے یا کوئی درواز و پھوڑے بیاذ خیرو میں ہے ایک دار ووصفول على مشترك باس على چندمنوليس بي بي بي بام وونول في اس طرح مهاياة كى برايك شريك منول معلوم على يابالا خاند معين ياسفل معلوم من سكونت و محديا أس كوكراب يرد مدوسات بهائز بهادراكرمها بالاز ماندى راه مدى مثلا يون مهاباة كى كدايك شريك اس دارش ايك مال تك دى اوردومرا أس ش ايك مال تك رى ياايك مال تك يركزايد برو عاورايك مال تك وه كرايد بر و \_ يه اسكونت ميكود سطى بالهى دخامندى من مهايا ة زمانى جائز بهاكراس طور سه كدايك مال تك بيكرابدير جلاو سهاورايك مال مك وه كرايد يرجلا دے اس على مشاركتے في اختلاف كيا ہے اور في امام معروف بخو ابرزاده في قرمايا كد كابريد ہے كرجائز ہے بشرطیک سال شن دونوں کے کراییکا مال برابر مواورا گرایک کی باری ش کرایی نوساتو بوستی شن دونوں شریک موں سے اورای پرفتوی ہے ال طرح دد دارد ل عن سكونت وكرايد يرجلان كي مهاباة جائز بها يل طور كه ايك الدوار عن رب اورد وسرا أس دار عن رب يا ايك ب دار کرایہ پر چلا دے اور دوسراوہ وار کرایہ پر چلا دے ہی اگر دونوں نے باہمی رضا مندی سے ایہا کیا تو جائز ہے۔ اور اگر ایک نے ورخواست کی اور دوسرے نے اٹکار کیا تو امام کرخی نے ذکر قربالیا کہ امام اعظم پھیٹات کے قول میں قامنی اُس پر جرنہ کرے گا اور اگر دار واحد بوتوجركر كاورش الائم مرحى في ذكر قربالا كما عمريب كمقاضى جركر كالكرفرق بيب كدووار موني في صورت بش اكرايك ا الله و المعنى إرى المصنى عدد والماصل كال ب

<sup>(1)</sup> عاريت بيس بوكتي ہے۔

کے پاک بہنبت دوسرے کے کرابیز بیادہ آیا تو کوئی دوسرے سے پھٹین لے سکتا ہے اور داروا صدہ کی صورت عی اگر کرابیر پ مہابا قاکر لی اورا کیسکی ہاری عمل بہنبت دوسرے کے کرابیذ یادہ آیا تو زیادتی عمل دونوں شریک ہوجا کیں گے اگر دودار عمل جو دوشہروں عمل واقع میں مہابا قاکی ہیں اگر اُس کو باجمی رضا مندی سے کیا تو جائز ہے اور درصورت کی کے اٹکار کے قامنی جرنہ کرے کا بیر طاہرا لرویۃ ہے بیرفراوی قامنی خان عمل ہے۔

اگردوباندیال مشترک بون اور دنول نے اس طرح مہاباۃ کی کہیے باندی اسکی لڑکی کودودھ بلادے ہے

ار ہرایک نے اپ جسندا دار کردیے و در ایک ایک نے جا کہ بہانا ہوگا کو زار کو با بہ تقیم کر لے اس کو اختیار ہوگا اور ہا ہا ہوگا کہ اور ہے کہ اس وقت ہے کہ متاج کا حرف اور اگر دے اجاد گار کی ہون کا کہ بہانا ہوگا کہ ہمانا ہوگا کہ مہانا ہوگا کہ بہانا ہو کہ کہ دید اس اور یہ کی دید اس میں ہمانا ہوگا کہ مہانا ہوگا کہ بہانا ہو کہ کہ بہت کہ متاج کا کہ سیفام اس شریک اور اس کی ایک مہید تک خدمت کیا کر ہے تو بہانا ہو باز ہے اور یہ بخاام اس شریک کی ایک مہید تک خدمت کیا کر ہے تو بہانا ہو باز ہے اور یہ بخاام اس شریک کا ایک مہید تک خدمت کیا کر ہے تو بہانا ہو باز ہوا ہوں ہے کہ ایک مہید تک کردیے کہ دیا او جا اور یہ بخاام اس شریک ایک مہید تک کردیے کہ دیا ہوا ہوگا کہ اور اس کی اجرت کھائے بھر دو اور اس کی اجرت کھائے بھر دو اور اس کی اجرت کھائے بھرد ور اور اس کی اجرت کھائے بھرد ور اور اس کو ایک مہید تک کردیے کہ دو اور اگر دولوں نے دو خلاموں میں دولوں ہے دو خلاموں میں دولوں ہے دو خلاموں میں دولوں ہے دولوں نے دو خلاموں میں دولوں ہے اور اگر دولوں نے دو خلاموں میں دولوں ہے اور اگر دولوں نے دو خلاموں میں دولوں ہے اور اگر دولوں نے ایک میا ہوئے کہ دولوں ہے دو خلاموں میں دولوں ہے اور اگر دولوں نے دولوں کیا ہو کہ دولوں کیا ہوں ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کہ کہ دولوں کیا ہوئے کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کہ دولوں کیا ہوئے کو کو دولوں کیا ہوئے کیا ہوئ

ل برايرانخ واكركم وثيث بوتوزيا وتي كلفتيم كركسي

ع مشاع لین بیدیزان قابل تی که واره موسکرا تها می ایست استان بغیر تشیم کی بید کی جائز تیل ہے۔ سے جرادے یا جرواوے

<sup>(</sup>۱) میں سے بری کرتا ہے۔

راہ ہے ہویا کرایہ پر چلائے کی راہ ہے ہو گرایک چویا ہے ہوئے کی صورت میں اگر کرایہ چلانے کی راہ ہے مہایا ہ کی تو جا ترمیس ے اور اگر سواری میں مہاباة کی تو محل امام معروف بخو ابرز اور نے قرمایا کہ جائز تد ہوتا جا ہے ہی ند سواری کی راہ سے اور ند کرا ہے ر چلانے کی راہ سے کی خرح جائز نیس ہے بیڈآوٹ قاضی خان میں ہے۔اور اگر دونوں نے دومملوکوں میں خدمت لینے برمہا ہا ت کی پھرا یک مرکبایا بھاگ کیا تو مہایا ۃ ٹو ٹ جائے گی اور اگر اس غلام نے تین روز کم مہینہ بھر خدمت کی ہوتو ووسرا بھی اپنے غلام ے تمن روز کم خدمت کے ایکلاف اس کے اگر اس نے مہینہ جرے تمن روز زیادہ خدمت کر دی ہوتو دوسرے کے واسلے اس ك غلام كى تمن روز خدمت زياده ندكى جائے كى اور اگر ايك كا غلام يوراميند بھا كار باادردوسرے نے اسے غلام سے يوراميند خدمت لی تو اُس پر حمان واجب نه به وکی اور نه اُجرت واجب به و گی اور قیاس میتھا که نصف اجرانشل کا خیامن **بوتا اور اگر ایک** غادم اُس مخص کی خدمت ہے جس کے واسطے مہا ہا ہیں بیرخادم شرط کیا گیا ہے جلاک ہو گیا تو اُس پر همان وا جب نہ ہو گی اور نہ ا جرت واجب ہوگی اور قیاس بیرتھا کہ ضغب اجر الشل کا ضامن ہوتا اور اگر ایک خادم اُس محض کی خدمیت ہے جس کے واسطے مهابا لا میں میخادم شرط کیا گیاہے بلاک ہو گیا تو اُس پر مثمان واجب نہ ہوگی اورای طرح اگر منزل اُس مخفس کی سکونت ہے جس ے واسطے شرط کی گئی ہے منہدم ہوگئی تو بھی اُس پر منان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر بیرمنزل اس مشروط کے آگ (۱) روش کرنے ے جل کی او بھی اُس پر معان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر اُس نے منزل ندکور میں وضو کیا اور کوئی مخص اس کے یانی ہے جسل ہوا یاس شرکوئی چیزر کی اوراس سے کی آوی نے شوکر کی کمائی تو آس پر حان واجب شامو کی اور اگراس نے اس میں کوئی عارت منائی یا کنواں کھودا تو جس قدراس کے شریک کی ملک ہے اسٹے کا ضامن ہو گاحتیٰ کداگر شریک ایک تہائی کا مالک ہوتو تہائی کا جامن ہوگا اورصاحین کے فزو کی ہرمال می نصف کا ضامن ہوگا اور ہمارے لین اصحاب نے نے قرمایا کہ ممارت بنانے کی صورت یں جواب نہ کور ( لیٹن مٹیاندار ہوتا ) غلط ہے اور حس الائر ملوائی نے قربایا کراگران مشاکح کا کہنا سمجے ہوتو مستاجر کی صورت میں تھم ہوں ہونا جا ہے کہ اگرمتا جرنے کرایہ کے مکان علی کوئی محارت بنائی اور اُس ہے کوئی آ دی تلف ہو گیا تو ضامن نہ ہو گا جیسا كددارين كوئى جيزر كي كاصورت على(٢) علم بمؤلف في قرما إكديهان جوروايت قدكور به ووان مثال كي قول ك برخلاف باورجوروايت يهان بوجى اجاره كي صورت على بوكى كداجاره كي صورت على بحى متاجر برحان واجب بوكى يرميط

اگردونوں علی سے ایک مرگیا اور اس پر قرضہ ہے قو اس کا حصا اس کے قرضہ کی وہت کیا جائے گا۔ دونوں علی سے ایک فیلسر تی فاسد اپنا حصر فروخت کیا تو جب تک مم ایا قباطل نہ ہوگی کے تکہ تیج فاسد علی اس کی ملک نے ابلور تیج فاسد اپنا حصر فروخت کیا تو جب تک مم ایا قباطل نہ ہوگی جو تک میں اس کی ملک ذاکل نہ ہوگی جب تک مشری کے پر دنہ کر سے جیا النے اللہ النا علی ہے اور دونوں کی جب تک مشری کے پر دنہ کر سے جیا اللہ النا علی ہے جا در ایک اس با تھ کو ایک ایک ہو جا تا ہے ہو ایک ایک ہو تا ہو دونوں علی میں ہے جا در دونوں کے باس در ہے کہا کہ تیم اس کو میں عادل کے باس نہ دونوں کے باس در ہے کہا کہ تاہم اس کو میں عادل کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دون کا اور اگر دونوں کے باس در سے کا تھم دونوں کا دونوں کے باس در سے کا تھم دونوں کا دونوں کے دونوں کا دونوں کے باس در سے کا تھم دونوں کا دونوں کا دونوں کے دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کے باس در دونوں کا دونوں کا دونوں کے دونوں کا دونوں کے باس در دونوں کا دونوں کے باس در دونوں کے دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کے دونوں کا دونوں کے دونوں کا دونوں کے دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں ک

ع وه فاجس من باكن كرواسط التيارديا كيا باوراك فاست فامراد باورشترى كرواسط مي باكن عن خيار ووا ب

(۱) كولَ حصيان كيا۔ (۲) سوارى كے جالور۔ (۳) الكي آگ سے جس كوشروط لدم اكن نے جالياتھا۔

(m) اور بان موار (a) كيكر عن بالتي ك عند تعولى

نے اس میں جھڑا کیا کہ پہلے کی کے باس رہے و قاضی کواختیار ہے جا ہے جس ہے پکل کرے یا قرید ڈال دے اور حس الائمہ نے فرمایا کہ دونو ل کا دِل مطمئن کرنے کے واسلے قرعہ ڈ التا اولی ہے اور ای طرف جس الائمہ حلوائی نے میل کیا ہے یہ ذخیرہ میں ہا ایک غلام وایک باعدی دوآ دمیوں على مشترك ہاور دونوں نے اس امر برمهاباة كى كه باعدى ایك مخف كى خدمت كرے اور دوسرے کی خدمت غلام کرے ہی اگر دونوں نے ان کی خوراک کے ذکرے سکوت کیا ہوتو تیا سآد دنوں کی خوراک دونوں پر نعفا نسف واجب مو كى كراستما فأريكم بكرمها باق مي جوفادم جس كى خدمت كواسط مشرد اكيا كيا با اس كى خوراك اى ير واجب ہوگی اوران دونوں کے کیڑے سے ذکر ہے اگر دونوں نے سکوت کیا تو قیاساً واسخساناً غلام و بائدی کا کپڑ او دنوں پر نصفا تصف واجب ہوگا اور اگر مہا یا قائل بیشرط بیان کروی ہو کہ جو خادم جس کی خدمت کے داسطے مشروط سے اس کا کھانا ای کے ذمہ ہے مرخوراک کی مقدار بیان ندکی ہوتو قیاسا جائز نہونا جا ہے مراستسانا جائز ہاور کیڑے کی صورت میں اگر مقدار بیان ندکی موتو تیا سا واستمانا جائز نیل ہے اور اگر مقدار خوراک بیان کردی تو قیا ساَجائز نین ہے اور استحمانا جائز ہے ای طرح کیڑے کی صورت عی اگر کوئی شےمعلوم شرط کی قرقی ساجا رئیس ہے اور استحسانا جائز ہے اور چو یا کاس کے چرائے میں مہایا قاکرنا ہمارے نزد کے جائزے ای طرح اگران جو یاؤں کے جرائے کے واسط آجرت پر چروا بامقرد کرنے علی جایا تا کی تو بھی جائز ہے اور ا کی داراور ایک زین چی ای طرح مها با قر کرنا کدا یک شر یک اس دار چی سکونت کرے اور دوسرا آس زین چی زراحت كرے جائزے اى طرح اگرايك واراكك تمام عى مهاباة كى تو بھى جائزے اوراكك وارواكك مملوك عى اس طرح مهاباه كرنا کہ بیشریک اس دار بی ایک سال تک سکونت ریکے اور دوسرااس فلام سے ایک سال تک خدمت نے جائز ہے لیکن اگر فلام کی حردوری ایک سال تک یعنی پرمهایا ، کی او امام اعظم کے زوریک باطل ہے اور صاحبین کے زود یک جائز ہے بیمچیا میں ہے اگر الى چزى مهاباة كرئے يى جواز راوز مان و مكان دونوں ہوسكتى بودونوں نے اختلاف (١٠ كياتو تامنى دونوں كو كا ديكا كرتم دونول کمی بات پراتھا ق کرو ( نینی بر مان مو یابر کان مو ) ہیں اگر دونوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ بر مان موتو ہدایت (۲) کے واسطے قاضی قرعد ال وے كا يجين مى بے۔ دوباندياں دو محصول مى مشترك ين اوران مى سے ايك باندى بائست دوسرى کے فدمتگاری ش بدھ کر ہیں دونوں نے بیمیاباۃ کی کہ جو بائری فدمت گزاری ش بدھ کراس سے ایک شریک آیک سال تک خدمت الے اور دوسری سے دوسرا شریک دوسال تک خدمت التوجائز ہے اور اگر دونوں شریکوں نے دو بائد بول على مها باق كر لی چرایک بائدی جس کی خدمت کرتی تھی اس سے حاملہ ہوگئ تو میاباتا باطل ہوجائے کی اور دوسری کی بایت از سرنومها باتا ہوگی كذا في محيط السنرهسي -

باب نيرفولا:

### متفرقات کے بیان میں

قاضی کوچا زئے کہ بنوارہ کرنے میں اپنی اہڑت لے لیکن نہ اپنا متحب ہے بیٹلم پر بیش ہے۔ قاضی کوچا ہے کہ لوگوں میں بنوارہ کرنے کے داسطے ایک قاسم مقرد کرے جو بنوارہ کرنے پر اہڑت نہ لے بلکہ مجی افغنل ہے اور اگر قاضی نے ایسانہ کیا تو ایسا قاسم مقرد کرے جو بنوارہ کرنے کی اہڑت معدداروں سے لےاور اہڑت کی مقدارہ ہو ہوگی جوالیسے کام کرنے والے کولئی جا ہے لیمن (۱) یمان ہے ایمکان ہے (۲) میں کی الرف ہے کیل ہو۔ امام ایو منینہ سنے قربایا کہ واروں اور زمینوں کے قاسم کی آجرت حصد داروں کی تعداد پر ہراہی کے ذمہ برابر ہوگی اور
صافیان نے قربایا کہ حصد کی مقدار کے حباب ہے ہر حصد دار پر ہوگی اور اس کی صورت ہے کہ ایک دارتین آ دمیوں عی اس طرح
مشترک ہے کہ ایک کا آدھ ہے اور دومرے کا جہائی ہے اور تیسر سے کا جہنا حصہ ہے (اقوامام اعظم می افراد کی ناد میں اور داری
اواکر میں اور صافیان کے فرد کے کہ و صحیح اصر دار آدگی مزدوری اور دومر اتبائی اور تیسر اچمنا حصہ آجرت دے )اور مشائح نے فرمایا کہ
ہے کم اُس وقت ہے کہ شریکوں نے اپنے حصہ بانٹ کی قاضی ہے در فواست کی ہواور قاضی کے قاسم نے بانٹ دیا ہواور اگر ان لوگوں
نے فود دی کی کوقاسم باجرت مقرر کر لیا تو اُس کی آجرت کی جارد میں دارجوگا گار آیا کم حصر دار ذیا وہ صدر دار اور کو دالی کو انہی انہیں کہ اور کہ کہ اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ ایس کی اور کہ کہ کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے ایسان کہا تو قاسم کی آجرت
کو دکیل مقرر کیا کہ ہمار سے درمیان حصہ بانٹ کرنے کے واسط ایجرت پرکوئی قاسم مقرر کرے اور دکیل نے ایسان کہا تو قاسم کی آجرت
کو دکیل کے ذمہ ہوگی گار مال آجرت جس کو دکیل اپنچ موکلوں ہے واپس لے گا اس کے دالی لیے جس اس طرح افتان سے کہ امام میکھ میں بھاری انہیں ہے کہ اور صافیل کے اور میں ہے ایسان کے جساب سے دائیں لیکھ میں ہے۔
مولا ہے دہ میان کہ حساب سے دائیں لیکھ اس کے اس کے دائیں گئے جساب سے دائیں لیکھ میں ہے۔

الرشر کول نے اناج مشترک کی کل کے واسطیا مشترک گیڑے گڑنا ہے کے واسطے کی تھی کو اجرت پر مقرد کیا ہی اگر مصر ہانٹ کے واسطے اجرکیا ہوتو اس شاہ ہوتا انسان کے اسطے اجرکیا ہوتو اس شاہ ہوتا انسان کے اس سے انسان کیا ہوا داکر فقط کی کرنے یا گڑوں سے ناہیے کے واسطے اجرکیا ہوتا کہ کملی چڑ یا کیڑے کی مقد ارمعلوم ہوجائے آو اس کی اُجرت ہر ترکیک کو بقد دائے مصر کے دی پڑے کی اور منتی میں ہے کہ اہراہیم نے امام مجھ سے دوایت کی کے دو تھموں کے درمیان مشترک کے ہول کے جے جدا کیے گئے تو کیال کی اجرت ہرا کے پر بقدر اُس کے جدے کے واجب ہوگی اور حماب کشدہ کی اُجرت بحماب تعدادشرکاء ہرا کیک پر برابر واجب ہوگی فرمایا کہ اس تقیم و افراز

ل مجلم مين زيروى زياده في مع امره كرف والله

ع اكرچارشريك بول و برايك يرج تفال بول اكرچ صعل بن كى كا أدها يوك كا يتفالى اوركى كا آخوال صدول ذلك-

میں جو عمل ہے اُس کی اُجر ت بعدر حصد کے لازم ہوگی اور جو حساب ہے اُس کی اجرت عدور وس پر ( بعنی تعداد شرکا ، پر تقسیم بوکر ایک پر برابر لازم بوگی ) یہ قیاس تول امام اعظم ہے اور صاحبین کے قول میں بعدر حصر کے آجرت لازم ہوگی بیز خیرہ میں ہے ہشام نے امام محمد ہے روایت (۱) کی ہے کدایک زمین دو مخصوں میں مشترک اُس میں ایک شریک نے محارت تیار کی پھر دوسرے نے اُس ہے کہ کداس زین سے اپنی عمارت دور کرد ہے قوز مین ندکور دونوں میں تقلیم کی جائے گی تو جس قدر موارت ایسے شریک ك حصد ين يزى جس ف أس كونيس بنايا بأس كوا فتيار جوكا كرجا بعدارت فدكوركودوركرد با بناف واللكوأس كي قيت وے کررامنی کردے اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ اگر اُس فے عمارت قد کوردور کردی تو اُس کا حق پورے علی باطل موجا تا ہے اور ا ارتقتیم کی تو اس قدر اس منتی اس فے اپنی ملک میں بنائی ہے اس کا حق باطل ند ہوگا ہی تقتیم اوٹی ہوئی ہے بیمجیا سرحسی میں ہے اور اگر شریکوں میں سے ایک تے تعتیم کی ورخواست کی اور با تنوں نے اٹکار کیا اور ورخواست کرنے والے نے ایک قاسم باجرت مقرر كياتوأس كا جرت امام اعظم كزويك فاصد اى درخواست كرف والي يرجوكى اورصاحين فرماياكسب ر ہوگی بدفراوی قاضی خان میں ہے می الاسلام (۲) نے شرح کتاب القسمة میں ذکر فرمایا کدا کرایک شریک نے زمین مشتر کہ میں دوسرے شریک کی بلا اچازت محذرت بنالی تو دوسرے شریک کوافقیار ہوگا کدأس کی ممارت توٹر دے اور نیز شرح کماب القسمة عمل ہے کہ دو غلام دو مخصول علی مشترک میں چراکی شریک غائب ہو گیا چر دومرے شریک حاضر کے پاس ایک اجنبی آ دی آیا اور کہا کہ تو غائب کی طرف سے میرے ساتھ ان دوتوں غلاموں کا بوار وکر لے کدوہ میری تقسیم کو بسند کرتا ہے ہی حاضر نے اُس ے ساتھ ہوارہ کر کے ایک فلام آپ لیا اور دوسرا غلام اس اجبی کووے دیا چرشریک غائب حاضر ہوا اور اس نے تشہم نہ کور کی اجازت دے دی چراجنی کے پاس و وفادم مرکیا تو تقیم جائز ہوگی اور غائب کی طرف سے اجنی کا تبطر جائز ہوگا اور اجنی پراس کی منان واجب ندموگ اور اگر قلام ندکور اجنبی کے پاس عائب کی اجازِت تقیم سے پہلے مرعمیا تو تقیم باطل موجائے کی اور باتی غلام میں سے فائب کونصف غلام ملے گا اور غلام میت کے اپنے حصد کی جمین میں اس کوا عمتیار ہوگا میا ہے اس اجنبی سے جس کے یاس مراہے تاوان کے یا اینے شریک سے تاوان لے اور دونوں میں ہے جس سے اس نے تاوان لیاوہ مال تاوان کو دوسرے ے والی بیس لے سکتا ہے بیجید جس ہے۔

كيابعد مين مكان تغير كرنے والے دوسرے كى دھوب روشنى وغيره كاخيال ركھنے كايابند ہوگا؟

(۱) غاروش روايت كي بيد (۲) ځابرزادو ـ

ا كروارثون في الله تعالى ك فرائض كموافق ترك كوباجى رضا مندى سية ليس على تقيم كرليا اور برابك كا حصه جدا كرديا مجرجا باكه باہمى رضامندى كے ساتھ اس تقتيم كو باطل كرتے دورواراضى كومشاع مشترك كرديں جيسے يميلي تفي ان كوبيا عتيار ہوگا كذانى الناتار فاديفر ماياكم اكروار دوا وميول يني مشترك مو كرايك في دارين سالك بيت ين سي اينا حصد فروشت كرويا توأس ك شريك كوافتيار موكاكري كوباطل كرو \_\_ اى طرح اكراس مي سالك بيت فروخت كروبا تو مجى بدون شريك كى اجازت كے جائز نیں ہے اس اگر شریک نے اجازت دے دی تو بھے جائز ہوکر بیت معید مشتری کا ہوجائے گا اور یاتی دار دونوں بی مشترک رے گا اور ا كرأس في اجازت ندى تو ي باطل موكى اى طرح اكرزين مشترك بي سه ايك كزيامعلوم ميكرفروشت كردى تو بهى بيي تقم بهاور اگر كير بي سے ايك حصد فروشت كيا توبيد جائز بادرامام محدكى روايت يس شريك كواس كے باطل كرنے كا اعتبار ديس باورسن ین زیاد کی روایت کے موافق سیمستنداورمستلداوتی بجسال ہے ہیں بدول شریک کی اجازت کے تیج جائز شہو کی اورای روایت کوطحاوی نے لیا ہے اور فرمایا کدا کر دو محضوں میں ایک دار مشترک ہو چرایک نے اس میں سے ایک بیت کا کمی محض کے واسطے اتر ارکرویا اور وامرے نے افکار کیا تو ایداد تر اوموتوف دے گاس میں سے متعلق ندہو کا کیونکدائ میں دوسرے شریک کاحق ہے ہی سے فض تقیم کے واسط مجود كياجائ كالس أكربيت فدكور مقر كے حصد ش آياتوال كومقراركود عد عكا اوراكر دوس كے حصد ش آياتو جو يحومقرك حصد میں ہے و مقرار مقرلہ کے درمیان بانث دیا جائے گا ہی امام اعظم اور امام الدیست کے مزد کی مقرلہ بیت ندکور کے گزوں کی تعداد برشر یک کیا جائے گااورمقراس دار کی نسف ساخت پر بعد منهائی اس بیت کی ساخت کے شریک کیا جائے گا جیسا کہ سخین نے فرمایا ہے ادر مقرلہ بیت ذکور کے آ دھے گزوں کے حساب سے شریک کیا جائے گا۔ پورے بیت کے گزوں کی تقداد پرشریک ندکیا جائے گا اور اس کا بیان بہ ہے کہ قرض کرو کہ بورا دارم جیت کے سوگز ہے اور فقل بیت دس گڑ ہے ہیں دار مذکور دونوں میں آ دھا آ وھاتقہم کیا جائے گا پھر جس قدرمقر کے پائ آیا اس کے پہن صفے کے جائیں گے جس میں ےوں تصمقر کے ہوں گے اور یہ پورے بیت کے مساحتی گزیں اور مقرکے بیٹنالیس جھے ہوں تے اور میاتعدادان گزون کی ہے جوبیت کی منہائی کے بعد نصف دار کے گزییں پس ہر یا نج جھے کو میں ایک مہم تفہرا تا ہوں ہیں جس قدر مقر کوملا ہا ہے گیارہ مہم ہوئے جس میں سے دوسہم مقرلہ کوملیں مے اور نوسہم مقر کو لمیں گے اور امام محر کے قول کے موافق جس فقد دم مقر کو ملا ہے اس کے دس مہم کرنے چاہیے ہیں اس کیے کدان کے فزویک مقرلہ یا مج بی گزے حساب سے شریک کیاجائے گا اور بیسب آس صورت میں ہے کہالی چیز کا افر ارکیا ہو جو تھمل قسمت ہے جیسے داریا اس کے مانند

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کیاب القسمة

چزیں اورا گرائی چز کی نبعث اقراد کردیا جو محمل قسمت نبیل ہے جیے حکام اوراس میں سے ایک بیت معین کا ایک شریک نے کی غیر کے داسطے اقراد کردیا اور دوسرے شریک نے اس سے افکار کیا تو اس مقریراس کی نصف تھیت لازم ہوگی ای طرح اگر دار میں ہے کسی قصد مرکب نے سرید در تریک میں تھے میں تکاریک شریعاں میں میں میں اور میں میں ایک میں میں میں میں میں تاہد میں می

معبتر کاکسی غیرے واسطے اقر ارکر دیا تو بھی بی تھم ہے بیشر حطاوی ہی ہے۔

اگر کیلی یاوزنی چیز دو مخصول پی مشترک ہو محروہ ایک بی کے قبضہ میں ہو پھر دونوں نے اس کو ہا ہم تفسیم کیا اور ہنوز اس مخص نے جوقابض نہ تمااے مصے پر قبضہ نہ کیا تماس کا حصہ گف ہو گیا تو اس کا حصہ ہونا دونوں پر بڑے گا اور جو پھے باتی رہا ہے وہ مشترک وونوں میں تقلیم ہوگا اور اس مسئلہ جواس کے ہم جنس مسئلوں میں امل سے کہ کیلی دورتی چزک تقلیم میں اگر قبضہ سے بہلے ایک کا حصہ تلف ہو کیا تو تقسیم ٹوٹ جائے کی اور حال وہی ہوجائے گا جو تقسیم سے میلے تھا قال المحرجم میں قبضہ پایا جانا جا ہے خوا وقد میم تجد د ہو جائے یا جدید ہوقائم اور اگر اس مخص کا حصر تلف ہوا جس کے قبضہ میں سی کمنی یاوزنی چیز تھی اور دوسرے کا حصہ تلف ہوا تو تقسیم نہ تو لے گی اور ای اصل ہے استخر ان کر کے ہم نے کہا کہا گرزمیندار نے اپنے بٹائی کے کاشٹکار سے کہا کہ غلقتیم کر کے میرا حصہ اپنے حصہ ہے جدا كرد ساس في ايناى كيا بمرزميندارك قبتركرف سي بيل ايك حصد ملف وكيا يس أكرزمينداركا حصد الف موالو تنتيم لوث جائے گی اور جو کھ کا شکار کے تعدیم ہاس میں سے زمیندارا سے حصرے لیے نسف بوالے کا کیونکہ زمیندار کا حصراس کے قصر کرنے سے پہلے تلف ہوگیا ہے اور اگر کا شت کا رکا حصہ تلف ہوگیا تو تقیم نے فوٹے کی کذائی الذخیر واور اگراس نے ڈھیری کونسیم کر کے زمیندار کا حصدا لگ کیا چرا پنا حصداولا این محر أنها لے کیا چر جب لوٹا تو دیکھا کہ جو اس نے زمیندار کا حصدالگ کیا تھا وہ لف ہو کیا ہے تو ایسا تلف ہونا زمیندار کے دمرقر اردیا جائے گا برقرادی قامنی خان میں ہے اگر ایک محض مرکبا اور اس نے چندوارث چھوڑے اور ا بنا تهائی مال مسکینوں کودینے کی وصیت کی چرقاضی نے تر کہ تعتیم کیااور تبائی مال مساکین کے واسفے الگ کرلیا اور باتی دو تبائی وارثوں کے واسطے رکھا اور ہٹوز ان بی سے کسی کو پھے شددیا تھا کہ تہائی یا دو تہائی کوئی شائع ہو گیا تو اس کا شائع ہونا ان سب بر ہوگا اور تقسیم ہمر وو ہرائی جائے گی اور اگر قاضی نے تہائی مال مساکین کے واسطے الگ کرفیا اور یاتی دوتھائی وارثوں کے واسطے رکھا اور ہنوز ان میں سے کسی کو پچھے نبددیا تھا کہ تہائی یا دو تہائی کوئی منائع ہو گیا تو اس کا منائع ہونا ان سب پر ہوگا اور تقشیم پھر دو ہرائی جائے گی اورا گر قاضی نے تهائي مال مساكين كود مديد يا اوردوتهائي ضائع جو تميا اوروارث غائب بي ياكوني وارث غائب بي يانا بالغ بياتو دوتهائي وارثو كامال مي دو مخصوں میں اناج مشترک ہے ہیں ایک نے دوسرے کویا نشخے کا تھم دیا اور اُس کواپنا ایک تھیلادیا کدانات میں سے میراحصداس میں ناب دے اور اُس نے ایمان کیا تو بیر جائز ہے اور اس سے قبضہ مقتق ہوجائے گا ای طرح اگر اُس شریک سے کہا کہ جھے اپنا پہمیلا عاريت ديدادراس من ميرسدواسطي ميراحصة ب دينو يحي يي عم بادراكر يول تدكها كداپنار تحيلاعاريت ديد بلد يول كها كر جي اين ياس كوئي تحميلا عاريت د ماور بير مدوا سطاس ش ناب د مادراس في ايماني كياتواس ساس كااي حصر بر تعند محقق نه ہوگا بدذ خمرہ میں ہے۔

ا تال المرجم تخمل قست فتها كذر يك ال كوكتيج بي كه جوال طرح تقتيم بوسك كه يوتقيم كم منفعت مقسود وفوت يا منفيرن و جائي. ٢ - يهال نصف ال داسط كها كه جب به جيز قابل بيؤاره نه قي قواقراداس كثر يك كه مصديش تباوز كرب كا حالا نكه فقذا في ذات براقرار من جواب به المذافسة بي من مجوع غيرا. لهذا نصف بي من تعليم ا

ع مترج كبتاب كبعض في صورت عاديت عن كها كديبال وقت به كدجب مستعاد في كراسكوب كديم احساس عن إب و اوراكر بدول بقد ك عم ديا تو بغذي نه و كااور بي تعم يق عن ب مترج كبتاب كشر من كمان عن هم بلاطاف بهاونقر ت ذكرة فواها ل جديب كد يغذ لها برحال ب ياس وجد به بهذيها ل كرفت نبس بلك فظ تخليد بهاورجس في تعريج كي شايداس في بغز بمن كرفت ليا جيها كداما يوسف كا تول الي صورت عن معروف ب

اگر چنروارٹوں نے ماضر ہو کرقاضی سالتماس کیا کہ ترکہ ہوگوں ش تقیم کرد ساوران اوگوں نے دعویٰ کیا کہ بیمراٹ ہو قاضی اس کوان لوگوں بھی تقیم سکر سے گوگ ہوئے کہ بیار کی تعداد کے گواہ قائم نے تعقیم اس کوان لوگوں کے مواث نے مورث کے مریف کے مریف کے مریف کے مریف کے مورث کے مریف کے مریف کے مورث کے مریف کے مورث کے مریف کے مریف کے مورث کے مریف کے اور کا تعلق کیا کہ ان لوگوں کے مواث کرنے کا مولی وارث نہیں جاتے ہیں تو تیا سان کی گوا ہی تعیف کی ہو کی اور اگر گوا ہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے مواث میت کا ہم کوئی وارث نہیں جاتے ہیں تو یہ اور اور تعیف کا مورک کو اورث نہیں جاتے ہیں تو یہ کہ اور اور تعیف جاتے ہیں تو یہ کہ کوئی وارث کو ایون کے اور ما حیان کی گوا ہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے موات میت کا ہم کوئی وارث نہیں جاتے ہیں تو بھوٹی تو موائی کرونی کو مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کو مورٹ کے مورٹ کو مورٹ کے مورٹ کو مورٹ

ایک می مالی اوروا اورو دو پر چو و کرم کی اور پیرورت دو کی کری حال مالی بول آو شخ ایو بکر گردی بن المعنان نے قربایا کہ سے بھولا ہر شہوا

الو کا منی میراث کو تشیم کرو سے اور اگر علامات مل سے بھی حاضر ہوا ہیں اگر دار توں نے اُس کے دخت مل تک انظار کیا تو کا اس می کہ ما ہوا ہیں اگر دار توں نے اُس کے دخت مل تک انظار کیا تو کا اس تھیم نہ کر سے گا اور کر سے گا۔ ای طرز دیک اور دور ہوں تو کا تھیم کر دے گا اور اگر ایک فض اِن بی حاملہ جورو وا کے بیٹی چو کر کر مرا تو کا تئی میراث کواری ور موں تو کا تعنی ترکر کے گا در اگر دار شدا کی سے نہا دہ بول اور انہوں نے وضح مل تک تشیم کر دے گا اور اس کی اس مورک کے اور دونوں کی مقدار کا کو اور دیک دور ہوں تو کا تعنی ترکر تھیم کی اور دیگا اور ایس کو اور کر ترکز تشیم کیا گیا تو حمل کا حصر کا اور دیک اور دیک اور دیک اور دیک اور دیک اور دیک اور کی مقدار کا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کر کر کو تشیم کیا گیا تو حمل کا حصر کی جو اور اور کر کر کہ تشیم کیا گیا تو حمل کا حصر کی اور تو سے گا اور دیک اور کی مقدار کا دور کی دور کی دور کی دور کو کر کر کہ تشیم کیا گیا تو حمل کا حصر کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی

ایک زین مشترک شریکوں بھی تھنیم کی گی اوران میں ایک شریک عائب ہے گھر جب و واس تفتیم ہواتو کہا کہ بن کی اوران میں ایک شریک عائب ہے گھر جب و واس تفتیم پر راضی نہ ہوا گھرا ہے کا شکاروں کوا ہے حصہ کی زرا حت کے واسطنا جازت دی تو تفتیم بذکور کورد کرد نے کہ بعد بیام اس تفتیم پر رضا مندی نیس ہے۔ ایک زین تفتیم کی گئی گھر ایک شریک اپنے حصہ ہے راضی نہ ہوا گھر اس کے بعد اس میں زرا حت کی تو اس کا بجھا مقبار نیس ہے کی تفتیم رد کرنے ہوروہ گئی ہوتھ ہے ہا گرایک شریک اپنے حصہ ہوران کو تو میں ہے برایک ہوراوارا بنی ملک زرا حت کی تو اس کا بجھا امرائی ہوں اورائی بوری ہو لی تیس سے برایک ہوراوارا بنی ملک میں ہوران دو ہیت دوسر سے جو تعدید میں ہوں اورائی بوری ہو لی تیس ہورائی کو اورائی کی جو اورائی کی تعدید ہورائی کی تالی اپنی کی تالی اپنی کی تالی اپنی درمیاں وارث جھوڑ کرم گیا تو اس کے وارق کو تہائی تھی سے کوئی تھیں ہے درمیاں وارث جھوڑ دی تو بہ جاز ہے کذاتی المبسوط۔



# المزارعة الموادعة الموادعة الموادعة الموادعة الموادد

اس ش چوده ایواب بی

#### 

مزارعت کے مشروع ہونے اور اس کی تغییر 'رکن ، شرا نظ جواز و تھم کے بیان میں مزارعت کی تغییر ہیں

حزادعت كمروح وف مى اختلاف بامام اعظم موالية كنزديك مقد حرارمت فاسد باور صاحبان كنزديك جائز ہاورلوگوں کی حاجت کی وجہ سے نوئ صاحبیت کے قول پر ہے۔ حرارعت کی تغییر شرقی یہ ہے کہ کی قدر حاصلات دیے برعقد زراحت قرار دين كومزارعت كيت بي اور بيمقد بعض حاصلات يرزهن كويا كاشكاركوا جاره نيات بكذاني ميدا السرحي اورركن حزار حت ایجاب و تبول ہے بینی زمیندار کاشتکار ہے ہوں کے کہ علی نے بیز جن اس قدر حاصلات پر بھے کا شت کے واسطے دی اور كاشكار كيرك في في الله من والله موايا الى كوئى بات جواس كتول كرف اور منامندى يرولالت كرے يائى جائے بي جب ایجاب وقبول پایا گیا تو دولوں کے درمیان عقد حرارحت بچرا ہوجائے گا اور شرائط حرارعت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ووشرائط جو مزارعت جائز كينيوا في المام كي ول كيمواني في مقدمزارهت بين اور دوسر مدوه ثرائط جومفيد مقدم ارعت بين بكرشرا تطامعي كي چند تشمیں ہیں کہ بعض شرا مُلامعجہ مزادع کی جانب را جع ہوتے ہیں اور بعض آلات مزارعت کی طرف اور بعض مزارع کی طرف اور لعض کین کی حاصلات کی طرف اور بعض مزروع قید کی طرف اور بعض مدت مزارعت کی طرف را جع ہوتے ہیں ہیں جوشرا تلامعی له مزارع کی طرف راجع میں وہ دو میں اوّل میر کدمزارع مخص عاقل ہولیل مجنون یا ایسے نا بالغ کے ساتھ جومزارعت کو محسانیس ہے مزارعت می نبیل اور بالغ ہونا جواز مزارعت کے واسلے شرطنیں ہے تی کہ مثل ماؤون کے ساتھ دفعتہ واحدۃ مزارعت جائز ہے ای طرح حریت بھی صحت حزارعت کے داسلے شرطانیں ہے گئ خلام ماذون کے ساتھ دفعتۂ واحدۃ حزارعت سیح جائز ہے دوم یہ کہ مزارعت جائز کہنے والے کے آول پر (۱) بھیاس تول امام اعظم میں نے بیٹر طب کدمز ادرع مرحہ شہوئے اور صاحبین کے زویک جواز مرارعت کے واسط يشرطنس بادرمرة كى حرارهت فى الحال نافذ موتى بادرجوشر ما حرروع كى الرف راجع بوه يب كرج معلوم موبعني جوبونا ہو بیان کر دیا جائے لیکن اگر کاشکارے زمیندار نے کہدیا کہ زشن میں جو تیراتی جائے کاشت کرنا تو جائز ہے اور کاشکار کو حرجم كبتاب كدامات في عدم جواز موارحت على احتياط عدكام لياجناني عن البدايد كدالال جائين سديات ظاهر ب كداى واسط منائخ في صاحبين كاقول بالعضنيس كها بكد بويدها جت كيليا اكر جدها جت كي وجد النص عن تغيرتين وسكما لين حاصل بيرك تصوص عددة والمرف احتال ب ميها كرمال عى بوتا ب يكن ما بت كى وجد عنى في من ما دين كاتول مرائح تغيرايا. (1) جاز كينداك ف الراحلي الم العلم المتاركة والحد ا فتیار ہوگا کہ جو جا ہے ہو و ہے گر اُس کو درخت نگانے کا انتمار نہ ہوگا کیونکہ عقد حزارعت کے تحت بھی کینی داخل ہے درخت لگانا خلا نہ کہ کہ ج

واخل تبیں ہے بیدائع میں ہے۔

الله كى مقدار بيان كريا شرط تين بي كونك فين في الله كالوكرة سي بيول كى مقدار معلوم موجاتى بادراكر دونول في كى مبنی بیان ندکی پس اگرزمیندار کی طرف سے تاہم تفہرے ہول قوجائز ہے کیونکر تھم ریزی سے پہلے اُس کے تن میں موارعت متا كدن ہوكى اور مجتم ریزی کے وقت تو بیام معلوم ہوجائے گا اور تا کو عقد کے وقت اعلام پایا جاتا ایسا ہے چیسے وقت عقد کے اعلام پایا گیا۔اورا کر چ کا شکار کی طرف سے بول اور دونول نے تا کی جس بیان نہ کی آو حرارعت قاسمہ ہوگی۔ کوئک ذمیندار کے بی میں بیرزار صف قبل محم ریزی کے لازم ہوگی فیس نامعلوم ہونا جائز جیس ہے لیکن اگر بیلور عوم کاشتکار کی رائے پرسوتیا ہو مثلاً ما لک ذیمن نے اس سے کیا ہو کہ حرار صند براس قرار داد بردی كاس على جوتيرى دائ على آئے إجوبيرى دائے على آئے ذراحت كرا بيجائزے كيك جب اس في كاشكاركى دائے يربيكام چو دُالو منرر پردامنی موااور اگراس نے بعلور عموم اس کی رائے پرتے جوڑا مواور ج کاشتکار کی المرف سے شہرے موں اور دونوں نے جس حم بیان ندی موقو مرارعت فاسد ہوجائے گی مرجب اس نے کوئی بی بود یا تومعلب ہوکر جائز ہوجائے کی کیونکہ جب زمیندار نے زمین اور کاشکار کے ورمیان تنلید کردیا وریبان تک اس کے تبضیض جمور وی کساس نے جے زین می دال دیا تو اس نے ضرر برداشت کرلیا ہی امر مقدد اکل ہو كرجائز بوجائ كي يفاوي قاض خان يس باورجوشر الفله بيدادارزراعت كالرف واقت بودج وجد فرح كاشرطيس بيساز المجمله بدكه حقد ش اس كاذكر بوحى كداكر عقد ش اس كذكر يسكوت كيابوتو عقد قاسد بوكا اوراز المجله دونون كواسط بوف كي شرط بوحى كداكر بيشرط كى كرتمام حاصلات ببداواردونون مي سايك كى كواسف موتوعقد مزارهت مح ندموكا أوراز الجمل بيكه جردوز مينداروكا شكاري ایک کے داسطے حاصلات میں سے بعض حصر کی شرط ہوتی کدا کرسوائے اس پرداوار کے دوسری بیز سے ہوئے کی شرط لگائی تو مقدی ند ہوگا اس وساسطے کداس مقد کے واسطے شرکت لازم ہے ہیں جوشر طالبی ہوگی کہ شرکت کوقط کرتی ہے۔ وہ مقدم مفد ہوگی ۔ از انجملہ بیا کہ حاصلات غلدش بج بوبعض فمبراب ك مقدار تسف بالكث يا يوتمائى وفيره بيان عصطوم موساز المجلد بدكديد عسد معلوم تمام بيداوار ش س جزوشائع للم موتى كماكر دولوں ميں ہے كى ك واسطى قدرتفير مطوسكي شرط لكائى موقة مقدى ندموكا اى طرح اكر جزوش لغ تو ذكركيا مكر اس بز مر پھتنف معلومہ زیادہ کرنے کی شرط لگائی تو مرارعت سے نہ ہوگی ملی بندا کرایک کے داستے بیشرط لگائی کہ جس قدر ایج خرج ہوئے ہیں وواس كوديكر باتى دونول بن مشترك موتو حرما صت يح ندموكى كيونك جائز ب كدوشان شل موائدات مقدار حم كرزياده بهدانه مواورجويشرط حرروع فيديعن زين كي طرف راجع بهوه چند طرح كي بهاز انجمله بيك بيذجن قائل زراحت موحي كداكر بيز جن شور يانمناك موكي تو عقد جائز ندمو گالورا گرزشن ندکور مدت مردا حت می قابل زراعت مولیکن وقت عقد کے کی عارض بیعید ست ذراعت ندمو یکتی موے مثلا بانی منقطع ہو یا برف کرتا ہو یا اس کے مش کوئی اسر ماض ہو حالا تک بیمانے ایسا ہوک مدت حرار مت کے اندر بی دور ہونے والا ہوتو مزار مت جائز ہوگی از انجملہ یہ ہے کہ زین معلومہ ہواور اگرمجول ہو گی تو حرار عت مجے نہ ہوگی کی تکداس جہالت سے جھڑا پیدا ہوسکتا ہے اور اگر ز مین مزارعت پراس قرارداد سے دی کہ جس میں گیہوں بود ساس میں بیٹائی اور جس میں جو بود ساس میں بیٹائی ہے تو مقد فاسد ہوگا كيونك حرروع فيه جيول إى الحرح اكريول كها كدائ قرار داد سے كيسن ش كيبوں بود سابور بعض ميں جو بود سے تو بھي فاسد ہے ل زين الح مثلاً زين ما ريكه على في بيكه يومعول بي شلا ايك كرية فابر مواكه باركن في موسة

ع بن مثمانع مین مثلاً تمام پیدادارے تبالی اور چوتھائی دغیرہ بخلاف اس کے اگر کہا کہ جانب مشرق کے کلاے میں یا جو پھھتا لیون پر بیدا ہوتو بیٹیں جائز ہےاور بخلاف اس کے مثلاً جالیس کن تغیراد ساتھ بھی تین جائز ہے۔

کیونکر صریحاً بعض بعض کرنا تعلق لکتل کے اورا کر ہیں کہا کہائ قرار داد کے کہ جس شی آو گیہوں بود ہے آو بیریٹائی یا جو بود ہے تو بیدیٹائی ہا جو بود ہے کہ داری ہوئی ہوئی ہا لگ زشن کی طرف ہے موافع دور کر کے ذشن اور کا شکار کے درمیان تخلیہ کیا گیا ہوتی کہ اگر اور تی کہ کام میں ہے تھے کام شرط کیا گیا ہوتو حرار حت سمج ندہوگی کیونکر تخلیدنہ پایا گیا ای طرح اگر امیندار کا شکار دونوں کے ذمہ کام کرنا مشروط ہوتو بھی بھی تھم ہے بیدائع میں ہے۔

مدت معلومه ماغير معلومه بين مزارعت 🌣

ا تخلید کے معنی ہیں کہ الک زخن کا شکارے ہیں کہ کرید عن میں نے تیرے سردی اور یہ بات بھی تخلید کے ہے کہ زمین ندكور مقد كوفت فارغ مواورا كرايسات موبلكماس يس زراحت موجود موجوا كي موتو عقد مهائز موكا كمرية مقدمها بلت (كيتي بهاني دنيره) موكا عقد حرار مت شهو كااوراكراس كي يحتى بورى موكر يحتى برآئى موتوي مي جائزت موكا كيونك يحتى كوتيار موجائ كي بعد كى ماجت نيس ہے ہی اس عقد کو مقد معاملہ جو رہ کر جسعد رہے رہ قرآوی قاشی خان ش ہادر جوشرط کرآلات مزادعت کی طرف را جع ہے وہ یہے کہ على اس عقد ش تالى عقد قرار ديا جائے اورا كريك بحى عقد ش مقصود دوتو مزارعت فاسد جوجائے كى اور جوشر طدت كى المرف را جى ہو ب كهدت معلومه بويس حرارهت بدول بيان مدت كي خربوكي كونكه ابتدائ زراحت كاونت مخلف بوتائ كرجس موسع بس اس امرش تفاوت ند مود بال بغير بيان مدت كم ارعت جائز موكى اوراس كاوفت ده موكاجس وتت كونى يجتى يهل يهو في بيدائع ش ب اوراكرونت ابيابيان كياكداس ونت كاشتكاركوزراحت كي النيل (١) عية مزارحت فاسد جوكي اور مدت كاذكركرنا اور ندؤكركرنا كيسال موكا اس طرح اكرالى مدت ميان كى كدوولول على سے ايك اس وقت تك فاليًا زعده شد بك او بحى موادعت جائز شهوكى بدؤ خرو عى ب- مجملد شراكة معجد ك يب كدينان كاحسداى طور ع بيان كياجائ كديداوار غلد عد شركت منقطع ندبون يائ كذانى محيط السرحى من بها الروون في الكيكا حصر بيان كروياتو و يكما جائكا كداكران كاحمد بيان كياب جس كي طرف سي عظمر جیں تو قیا ساوا مخسانا حرار صن جائز ہوگی اور اگر اس کا حصد بیان کیا کہ جس کی طرف جی مخمیرے میں تو استنسانا مزار صن جائز ہے بیر ظلاصد عم الكعاب اور عجملداس ك يب كديديان كرناجا يك كن كلطرف عقراد يائ الدويد عدا كرما لك وفين في طرف عن تغمر او بيه مقد مزار هن كاشكار كواجاره ليما موكا اور اكر ج كاشتكار كي طرف عضر عنوبيه مقد زين كواجاره (٢) ليما باور معقو دعليه مجهول موكا اوراس كے احكام بھى تخلف بيں چنا تي جس كى طرف سے ي تين تھرے بين اس كے ت عى بيمند فى الحال اور م موكا اور جس كى طرف سے فائلم سے اس كى مى تم ديزى سے مبلے بيا مقدلان مدوكا البذا اكر كى تفس في الى زيان و ج دوسر دولالور حرارعت جائز ودی مجر ما لک زهن نے فتا وزهن کے کرخودز راعت کی توبیاعات کارٹیس بے بلکے عقد حرارعت کوتو زیا ہے اور تقید الو بحر بلی نے فرمایا کہائ تھم کامدار حرف پر ہے چنانچا کرا سے موشع شل میں تقدواتع ہواجہاں عرف یہ ہے کہ ج وینا ہو کی زشن وار کی طرف سے ہوتے ہیں یا کاشکار کی افرف سے ہوتے ہیں او ان کے عرف کا اعتبار کیا جائے گالوران کے عرف علی جس برج واجب ہوتا ہا ک کے ذم ج قراروب جائيں مے بشرطيك ميرف ان كامتر بولينى برابر يى معمول بولور اگر عرف مشترك بولينى بمى مالك زين ويتا بولور ممى ل تصويل شاخت كم كراليخ بعض كيني بي إن شهو كي كيوه كس لدرو كمان ب- ع الوال والتح بوكداس مؤان ميان ب والتح ب كدعبارت خركوره بإلاجس مس لفظ واوقع احتموم جواذ بهاورا كريجائية واركفظ بابوية وعقد جائز بهاس واسطها واستهمتمون كرواسط بعينه وي عبارت اختيار کی ورشی ہے کہ یوں کے کہا گراس ذھین علی استے کیہوں یوئے توبی شائی ہے اجراد سے توبی شائی ہے اللہ میں امانت قر ارئیس وی جائے كى عكد الناع عقد إلى سياه يرف كرف كرون ش (١) كاشكار في الراع واليار

کا شکار دیتا ہو کی کی خصوصیت نہ ہوتو حرار عت بھی اور ایر تھم اس وقت ہے کہ عقد علی جب کوئی ایسالفظ ذکر نہ کیا ہوکہ جس کے مطوم ہوجائے کہ بھا کی طرف ہے میں اور اگر ایسا سے لفظ ذکر کیا ہوکہ جس سے مطوم ہوجائے مثلاً مالک زمین نے کہا کہ علی سے نے مطوم ہوجائے مثلاً مالک زمین نے کہا کہ علی نے تھے بیز عین اس واسطے وی کہ تو میرے واسطے اس میں بھی ہوئے یا کہا کہ علی نے تھے اجارہ پر اس غرض ہے لیا کہ تا کہ تو اسطے اس میں بھی ہوئے یا کہا کہ علی کے ذمہ میں اور اگر یوں کہا کہ تا کہ تو اسطے اس کی بیدا وار کی بنائی پر اس میں کا شکاری کر ہے تو یہائی بات کا بیان ہوگا کہ بھی الک ذمہ میں اور اگر یوں کہا کہ تا کہ تو اسطے اس میں نہیں ہے۔

ابن رستم نے اپنی نواور علی امام محد سے دواہت کیا کداگر کسی نے ووسرے سے کہا کہ عمل نے اپنی بیدز شن ایک سال کے واسطے بھے آد سے کی بٹائی پر اجارہ وی یا کہا کہ تہائی کی بٹائل پر اجارہ دی توبیح رارصت جائز ہے اور ج کا شکار کے ذمہ بول مے اور اگر ہوں کہا کہ میں نے اپنی زمین مجھے مزادعت پردی یا کہا کہ تہائی کی بٹائی پر تھے مزادعت پر عطا کی تو جا تزنیش ہے کیونکہ اس میں اس کا میان تیس ہے کہ نے کس کے دمد ہیں حالاتک بدامر شرط ہے اور اگر کہا کہ ش نے تھے اس واسطے اجارہ پر لیا کہ تہائی کی بٹائی پر تو میری ز من می زرا حت کر ساتو بیا تز ہے اور جے ما لک ز من کے ذمہ ہول کے بیذ فیرہ میں ہے۔ مزارعت کی فاسد کرنے والی شرطیس چند انواع بی ازائجملہ یہ کہ تمام بیداوار غلہ دونوں میں ہے کی ایک کے واسطے شرط کیا تویہ شرط منسد ہے کیونکہ شرکت کو تطع کرتی ہے ا ذا لجملہ بیکسا لک زین پرکام کرنے کی ٹر طالکائی تو منسد ہے کی تکریے ٹرطاح دوج تیرپر دکرنے سے ماٹع ہے از الجملہ بیکسا لک زین ے و مدائل دینا شرط کیا از انجملہ میکن کا کر کھلیان میں والے اور دوائد تی اور داندصاف کرائے کی شرط کا شکار کے و مدلکائی تو منسد ہے اوراصل بدے کھیتی تیار ہو کر فٹک ہوئے سے پہلے میتی کی اصلاح کے واسطے جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بینی اوحا اللت کرناو نکاناونالیان وبرے وغیرہ تیار کر ناورالی یا تنی برسب کاشکارے دمہ بی اور جن امور کی ضرورت مجیتی بوری تیار ہو کر فشک ہوئے کے بعد تقسيم فلدے پہلے ہوتی ہے جیسے پیک کرداند صاف کرناد غیر وووان دونوں کے ذیدای حساب ہے جو بیداوار فلد بھی مشروط ہے ہوتا ہے اور تقلیم غلدے بعد حصدرسدی کے احراز عمر واسطے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے جیے اٹھا کر گھر پہنچا نا وغیر واتو بیکام دونوں میں ے برایک پراسے اسے حصد کے واسطے لازم ہاورا مام ابو ہوسٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے میتی کا شنے اور کھلیان میں والنے اور روند نے دوانہ پاک کرنے کی شرط کا شکار کے ذمد جائز رکی ہاس دیدے کہ لوگوں کا تعال پایا جاتا ہے اور ہمارے بعض مشائخ اور النهرن بعي اي برفتوي ديا باوراى كومشائخ خراسان بي سيفرين ييني وبحدين سلمه في اعتياد كياب كذاني البدائع في الرالروايت كيموانى كاشتكارك ذميكيتى كاشف دردند في اوروان بإك كرف كى شرط الكائى معدد بيكذانى فآوى قاصى خان اوراى برفتوى ب كذاني الكبرى اورنفرين يحي وعمر بن سلمه يدمروي ب كمانمون في قرمايا كهيرسب يا تنمي كاشكار كي ومدموتي بين خواه شرط لكائي مويا خدلگائی ہواس وجے کے عرف بی ہاور تی الائر مرفقی نے قرمایا کہ مار مدیار میں بی سے ہور بی ابو برحمد بن الفعنل سے مروی ے کدان سے جب اس مسئلہ برفتو کی طلب کیاجا تا تو فرمائے متھے کہ اس میں عرف ظاہرے بیفرآوی قامنی خان میں ہے۔

ازانجملہ بیہ کہ جس کی طرف ہے تھے نہ تھا اس کے واسطے ہو ہے کی شرط کرنا۔ ازانجملہ بیہ ہے کہ ہالک زمین کا شنکار ک ذمدا پے کام کی شرط لگائے جس کا اثر ومنفعت مدت مزادعت کے بعد باتی رہے جیسے چہار و بواری بنانا و کنگر و درست کر وینا اور نہر کھود کر تیار کر وینا اور کار میز بنانا اور اس کے حش کام جن کا اثر ومنفعت مدت حزارعت گذر نے کے بعد باتی رہتا ہے اور رہاز میں گوڑ ہا (مل جلانا) ہی اگر عقد میں دونوں نے بغیر صفت تنزید لیمنی دوبارہ گوڑنے کی مطلقاً شرط کیا تو عامہ مشائخ نے فرمایا کہ مزارعت قاسد نہ ہوگ اور بی سی ہے ہاور اگر دوبارہ کوڑ ناشر طاکیا تو حرارعت فاسد ہوگی کے تکہ دوبارہ کوڑنے کے یا تربیمتن میں کہ ایک دفعہ زراعت کے واسطے کوڑے اور ووسری دفعہ بھتی کٹنے کے بعد کوڑ وے تا کہ کوڑی ہوئی زشن اپنے مالک کے پاس واپس مینیج تو الی شرط بلاشک مفسد ہے کیونکہ بعد مجیتی کئے کے گوڑ نا اس سال کے کاموں میں سے تیل ہے اور یا بیمنتی میں کر قبل زراعت کے دوبارہ مور کر زراعت کرے اور بیکام ابیا ہے کداس کا اثر و تفتیدت حرارعت کے بعدیمی باقی رہتا ہے تو بیشر ذمنسد ہو گی حی کہ جہاں کہیں اس كااثر ونفع باتى نبيس ربتا ہے وہاں بيشر طامفسد تد وكى اور رہا حكام عزارعت مواز انجمله بيہے كه اصلاح زراعت كواسط جن کا موں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کا شتکار پرواجب ہیں اور جو کام زراعت کی ضرورت کے ایسے ہیں کدان میں فرچہ پڑتا ہے عصے کھا وڈ النااور تکائی و فیر وتو بیٹر چدوولوں پر ہرایک کے حصد کے موافق پڑے گا اور میں حال محبتی کا شے اور کھلیان میں لی جائے اورروند نے کا ہے ۔ اور از انجلہ بیر ہے کہ پیداوار غلدونوں على موافق شرط عقد کے مشترک ہوگا اور از انجلہ بیرے کرا کرز مین على يكون بيدا مواتو دونون على سے كى كو يكون سط كائين ندكا شكا زكوائے كام كى اجرت سط كى اور ندز عن داركوز عن كالوجر سط کا خواہ نے کا شکار کی طرف سے تقریر سے مول یاز بین وار کی طرف سے تقریرے موں سے بدائع بی ہے اور اگر تیار و پائنہ مونے سے ملے میں پرکوئی آنت پر گی تو دونوں میں ہے کی کا دوسرے پر چھوٹ واجب ندہوگا بدذ خرو میں ہے اور از الجملد بیہ کہ اع دسینے والی کی طرف سے بیر مقد لا زم نیس موتا ہے اور دوسرے عاقد کی طرف لازم ہوتا ہے تی کدا گرج والے نے بعد مقدم وار مت قرار وسينے كاس سے الكاركرد يا اوركها كريس اس زين كى زراعت تيس جابتا مول تو اس كوا ختيار ب خوا واس نے كى عذر سے الكار کیا پالاعذرا لکارکیا ہواوراگردوسرے عاقد نے اٹکارکیا تو اس کو بدول عذر کے ایسا اختیار نبیل ہے ہے بدائع میں ہے اور اگرز مین عن محمد ریزی کردی او عقد مزارحت دونوں جانب اوزم ہوجائے گاختی کہ بدوں عذر کے دونوں میں ہے کوئی اس کے بعد شخ مقد منیں کرسکتا ہے بیچیا میں ہے اور منتلی میں اہام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ اگر جج ما لک زمین کی طرف ہے مظہرے ہوں اور اس نے کا شکار کو میرو کیے تو دولوں میں ہے کی کو حزار حت باطل کرنے کا افتیار نہ ہوگا اور اگر اس نے جج کا شکار کو نہ دیے ہوں تو ما لک زبین کومقد مزارحت باطل کرنے کا اختیار ہوگا اور کا شکار کونہ ہوگا ریز خیرہ میں ہے۔

از الجملہ بید کا شکار کوزین بھی جو سے پہور کرنے کی ولایت ماسل ہونا یا ماسل شہونا ہے اوراس کی ووصور تھی ہیں ایک

یہ کہ دونوں نے محقد بھی ذہین جو سے کی شرط کرئی ہو بااس شرط ہے سکوت کیا ہوئیں اگر جو سے کی شرط کرئی ہوتو کا شکار اس پر مجور کیا

ہائے گا اورا گراس ہے سکوت کیا ہوتو دیکھا جائے گا کہا گرزی الی ہو کہاں بھی بدوں جو سے کے زراعت متا دکہ جیسے مرف بھی

لوگوں کا متصود ہوتا ہے پیدا ہوتی ہوتو کا شکار می جو سے کہ واسطے چرنہ کیا جائے گا اور کا اسٹی ہو کہ بدوں جو سے کے داس میں بالکل پیدا

وار نہ ہوتی ہو یا ہوتی ہو کر الی گیل کہاس کے حل کا شکار کی ہے مصود تیل ہوتی ہواہ در بدوں سینچنے کے اس میں زراعت متا در پیدا

ہوتی ہوتی کا شکار رہے بچنے کے واسطے چرنہ کیا جائے گا اور کیا گیا گیا گا ہوتا ہواور بدوں سینچنے کے اس میں زراعت متا در پیدا

ہوتی ہوتی کا شکار پر سینچنے کے واسطے چرنہ کیا جائے گا اور اگر ای نے گئی ہوتا ہواور بدوں سینچنے کے اس میں زراعت متا در پیدا

ہوتی ہوتی کا شکار پر سینچنے کے واسطے چرنہ کیا جائے گا اورا گرائی زئی ہوتا ہوا کہ کا نی نہوتا ہوتو کا شکار پر چرکیا جائے گا اور گیا تا ہوئی ہوتی کیا گیا تا جائز ہے اور اصل یہ ہو کہ جو مقدار الی ہے کہ جو مقدار الی ہے کہ مقدال پر انجدائے مقداس پر ترار بیا سکتا ہے وہ حکل ذیا دست بھی تیس ہور ہوتی ہوتوں مورتوں میں جائز ہوتا ور مور مقدار الی ہے کہ مقداس پر اسکا ہو وہ حکل ذیا دست بھی تیس ہوتی ہوتی کا مورت میں جائز ہوتی ہوتوں میں جائز ہوتا ور حرارعت میں گھٹا کا وہ اس کی جو سیات کی بیا تھوت میں جو تا کہ دونوں پر بھر دموں پر دونوں پر بھر دموں پر سے کہ بیاں میں دونوں پر بھر دموں پر بھر دموں پر بھر دونوں پر بھر دموں پر بھر دموں پر بھر دونوں پر بھر دموں پر بھر دموں پر بھر دونوں پر بھر دموں پر بھر دموں پر بھر دموں پر بھر دموں پر بھر دونوں بر بھر دونوں بھر بھر بھر بھر کیا ہو کے دونوں بھر بھر کیا ک

بارېوري:

#### انواع مزارعت کے بیان میں

مرفتو کی ظاہر الروایة کے موافق ہال واسطے کرنین کی منفعت ہم جس منفعت کا وَنَهِی ہے کو کرز مین کی منفعت بدے اللہ اللہ جم مرادیہ ہے کو کر زمین کی منفعت بدے اللہ اللہ جم مرادیہ ہے کوکل کا چمنا حصہ وحادیا اور مراوقی ہے کہ ضف بی ضف کا چمنا حصہ وحایا جیسا کر کا ہم تا حصہ وحادیا اور مراوقی ہے کہ ضف بی ضف کا چمنا حصہ وحایا جیسا کر کا ہم تا حسب و حادیا ہے۔

کدا پی طبعی تو ت سے نیج امکا ہے اور بیل کی منفعت رہ ہے کہ زراعت کے کام میں آئے کیل جب بیل کی منفعت ہم جنس منفعت ز من ند ہوئی تو سل عقد میں زمین کے تالی ند ہوگا ہیں سل کا اجار و تقعود أبض حاصلات زمین کے موض قرار پایا اور بدفاسد ہے چنانجا کرایک کی طرف ے فقائل بی ہوتو فاسد ہوتا ہاور دومری صورت یہ ہے کہ نیج ایک کی طرف ہے ہواور ہاتی دوسرے کی مگرف ہے ہوتو یہ فاسد ہے اس واسطے کہ اس صورت میں جس کی طرف سے جج تفہرے ہیں وہ زمین کو اجارہ پر لینے والا قرار یائے گا ہی اس کے اورز من کے درمیان تخلید ہونا ضرور ہے حالا تک اس کے قبضہ ش ندا سے گی بلکہ جو تحض تحم ریزی وغیرہ کا کارزرا مت انجام دے گااس کے پاس رہے گی اور کلی نبرا اگر تین یا جارآ دی نے شرکت کی اور ایک طرف سے فقط تل ہو یا فقط ج ہوئے تو مقد قاسد ہوگا اور تیسری صورت ہے کہ ج اور تیل ایک کی طرف سے ہوا در زین اور کار زراحت دوسرے کی طرف سے تغیرے تو یہ بھی کے فاسد ہے بیسب اس صورت میں ہے کہ دونوں میں سے ایک کی طرف سے زمین ہواور 3 دوسرے کی طرف ہے ہوں اور اگرزشن ایک کی ہواور بیشر طائم ہری کہ جج دونوں کی طرف ہے ہوں ہیں اگرزرا صب کا کام کرنا ما لک زشن ے سوائے دوسرے کے ذیرونوں نے شرط کی اور دونوں نے یہ بھی شرط کی کہ پیدا دار غلہ دونوں میں برابر تنسیم ہوتو مقتد فاسد ہوگا اس ليے كداس صورت على ما لك زعن نے عال سے كويا بركباكرة عرى زعن على بر سے بيج ب سے اس شرط سے زرا حت كرك تمام پیدادارظد میرا موگا اورائے بجوں سے زراحت کرائ شرط سے کرتمام پیدادارظد تیرا موگا تو بیفاسد ہے اس واسطے کریے حرار عت بعوض ہوری حاصلات کے ہدین شرط ہے کہ عال کوآ دھی زھن عاریت دے ای طرح اگر دونوں نے بیشرط لگائی کہ بیداوار فلہ دونوں میں تہائی مشترک ہوجس میں ہے ایک تہائی عامل کی ہواور دو تہائی ما لک زمین کی ہو یااس کے برقس شرط کی تو مجى فاسد ب كيونكاس ش بحى زين ش يحد عاريت ويناب اور جب مزارعت فاسد موئى توجوكم بيداوار مووه دونول ش جر ایک کے بچوں کی مقدار کے حساب سے مشترک ہوگا پھر مالک زمن نے پیداوار زمین سے جو پھرلیا ہے وہ اس کے پاس مسلم رے کا کیونکداس کی زیمن شن اس کی ملک سے پیدا موااور دوسرے پراس کی آدھی زیمن کا اجرائشل واجب موگا کیونکدو دسرے نے اس کی زین سے بلور مقد قاسد کے بوری منفعت حاصل کی ہاور جو پھواس نے پیداداد میں سے لیا ہاس میں سے بقور بیجوں کے اس کو حلال ہوگا اور ماتھی جس ہے آ دھی ز بین کا کر ابیاور جو پھھائ کا خرچہ پڑا ہے وہ بھی نکال کر ہاتی کوصد قد کروے گا اس واسطے کدیدزیا دتی اس کودوسرے کی زین سے بطور عقد قاسد حاصل ہوتی ہے۔

اگرزشن دی دونوں کی طرف سے موں اور کارز راحت کی دونوں نے دونوں پرشر طالگائی اس قرار داد پر کہ جو بھے پیدا وار موو دونوں ش نصفا نسف شتر کے مواقہ جائز ہے اس واسطے کہ برایک عاقد نسف ذیبن ش اپنے بجوں سے زراحت کرنے والا ہو گیا ہی اس محترش نصف ذیبن کا عاریت دینا پایا گیا گراس شرط ہے تیل کہ سعیر اس کے واسطے زراعت کا کام کردے اور اگرزین دونوں میں شتر کہ موادر دونوں نے بیشرط کی کہ جا اور کارزراعت ایک کی طرف سے ہواس قرار داد پر کہ جو بچھے پیدا وار ہووہ دونوں ش نصفا نصف مشترک مواقہ بیش جائز ہے کیونکہ جس کی طرف سے جائی تھی وہ دومرے سے کویا یہ کہنے والا ہوگیا کہ تو اپنی زئین میں اپنے بجوں سے اس شرط سے ذراعت کر کہ تمام پیدا وار تیری ہوگی اور میری ذیبن شی اپنے بجوں سے ذراعت کر بدیں شرط کہ جو بچھے بیدا وار ہوگی وہ میری ہوگی ہیں اس کے تن ش بیر خوارعت بشرط بوری حاصلات لے لینے کے ہوئی ہی جائز نہ ہوگی اور اگری آئی۔ نے دے اور عمل دومرے کے ذریشرط کیا اور شرط لگائی کہ تمام پیدا وار دونوں میں فسفا نسف مشترک موقو بھی ٹیس جائز نہ ہوگی اور اگری آئی۔

اگراس صورت میں جس کے جائیں ہیں اس کے واسطے دو تہائی پیداوار کی شرط لگائی موقد مجی نیس جائز ہے اس واسطے کہ اس قنص نے کاشتکار کے حصد میں ہے جس قد رزیادتی اپنے واسطے شرط کی و و بغیرز مین و بغیرگام کے شرط کی ہے ( بن جائز نہ ہوگی) اور اگرز بن دودنوں بن مشترک مواور دونوں نے سوائے کاشکار کے دوسرے کے ذمددو تبائی ج ویے شرط کیے بدیں شرط کہ جو پھی پیداوار مووه دونول میں برابر مشترک موکی تو جائز نبیں ہاس واسطے کداس نے کاشتکار کے کام کے مقابلہ میں چھٹا حصہ جع قرض دیے کی شرط کی ہے اور اگر دونوں نے کا شتکار کے ذ سدو متہائی ؟ دینے اس شرط سے شرط کیے کہ جو پیکھ پیدادار ہووہ دونوں میں برابر مشترک ہو گی آو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ فیر کاشتکار نے کو یا دروا تع کاشتکار ہے ہیں کہا کہ اپنی زمین میں اپنے بہوں سے اس شرط سے زراعت كركة تمام بددادار تيرى بوكى اور ميرى زين مي اين اورمراع جون ساس شرط عدر احت كركة تمام بدراوار ميرى بوكى ليل بد مزارعت بشرط تمام ماملات ملے لینے کے ہاور بیجائز میں ہے بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص کے پاس زمین ہے اس نے جایا کددومرے تف سے جے کرزراعت کر راور جو پیداوار ہووہ دونوں عی نصفا نصف مشترک رہے واس بات عی اس کے ليح حلديد ب كداس فنس س أو مص في خريد س بكريائع اس كوان نسف فيجال كي أن سرى كرو س بكراس س ك كدا جي زين می ان تمام یجوں سے اس شرط سے ذراعت کر کرجو پیدادار مودہ ہم دونوں میں نصفانصف مشترک ہوگی بیٹر الم استعین می ہے اور حرارعت فاسمد کے احکام چھو خرح کے بیں از انجملہ یہ کہ کا شکار یر کا رزراعت میں ہے کوئی کام واجب نبیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا واجب ہونا تو عقد کی وجہ سے ہوتا ہے اور عقد سے جہری ہے اور اڑا تجملہ بیا ہے کہ جو یکھ پیداوار ہووہ سب اس کی ہوتی ہے جس کی طرف سے ج تے خوا مالک زین کے جو بیا کا شکار کے جو اور اس پر کھی مدق کرنا واجب نیس ہوتا ہاور از انجلد یہ ہے کہ اگر جج زین وار ے ہوں تو اس پر کا شکار کے واسلے اجرالیل واجب (۲) ہوگا اور اگر یکی کاشکار کے ہوں تو کا شکار پر واجب ہوگا کہ زین وارکواس کی (۲) ایسکام کی جوایرے ہوتی ہو۔ ل معنی جو محض کار زراعت انجام دیگ

ل قال الحرجمان عن اشاره بكما ناخرج بحى نكال في ...
ع قال الحرجمان عن اشاره بكما ناخرج بحى نكال في ...
ع قال الحرجم الركام المحمر وجود عدم بيداوار كاجراء المثل واجب موتاب حمراز رافاقتوتي الكي صورت عمراس كوليمان با يكافت الرأسلم بغير شرب عن قال الحرجم الركام يا الماسل الميكافت المسلم بغير شرب قال الحرجم الركام يا الماسل الميكافت المسلم المنظار كام كافرض كردكة من من موتاب قودس من سماقط مول كريس من ساقط مول كريس من ساقط مول كريس من ساقط مول كريس من ساقط مول كريس من من الماسل بندره من من المواسل المواسل المراكم الموسل الموسل

<sup>(</sup>ו) ולטנى אינ גיב אינות (r) ויש אינות באונו שאינות אינות אינות באינות (ו)

ر لینے کے ذکر سے مقعود فقا میہ کہ بال جو نے کے بمل دونوں عمل سے ایک کے ذمہ شرط کر دیے اور هیئة نمل کرایہ پر لین مقعود نیس ہے (تا کرمند درمند فازم آئے اور حرار مت قاسد ہو جائے) گذائی الحیاف۔ باس نبھر ل:

## مزارعت میں شرطیں پائی جانے کے بیان میں

زید سنے عمر وکوز مین اور بی اس شرط ے دیے کہ خود آپ اورائے تل اورائے نو کروں سے زراعت کرے ہیں اگر دونوں نے بیشرط کی کہتمام بیدادارزید کی موگی توبیہ جائز ہے ایسائی امام مجرے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا ہے ادرامام مجرے جائز کہنے ہے بید مراونیں رکی ہے کہ مزارعت جائز ہے کونکہ بیر عقد مزارعت نیس ہوسکتا ہے اس واسلے کہ مزارعت میں جو پکھے پیداوار ہووہ دونوں میں مشترك موتى ب مالانكداس صورت مي بيداوار مشترك ين ب بكدم ادبيب كدبورى بيداوارزيد كددا سطيتر ماكرنا جائز باوراكر دواول نے بیشرط کی کہ ہوری پیداوار کاشکار یعن عمرو کے واسطے ہے تو یہ می جائز ہے اور مرادا مام فیڈ کی بیدے کہ عمرو کے واسطے ہوری بيدادار كي شرط لكانا جائز باوراكر بي كاشتكار يعن عروى طرف سي يول قواس كي چندصور تي بي ايك بدكه ما لك زين في شافا مرو ے بدکہا کہ مری زشن ش اسے ایک کر گیہوؤں سے اس شرط سے زراعت کر کرتمام پیداوار میری ہوگی تو بدفاسد ہے اس واسطے کداس صورت می عمرو بورے پیداوار کے بدلے زمین کا اجارہ پر لینے والا ہو گیا اور شرع نے زمین کو بعض بیداوار کے اجارہ لین خلاف قیاس جائز فر مایا ہے اس بوری بیداوار کی موش زمین اجارہ پر لینا اصل قیاس پرر با (درقیاس، سرد جائز میں رکمتا ہے) اور جب بر مقد فاسد ہوا تو پوری پیدادار عمره کی موگی اور عمره پر ما لک زین که داسفے زین کا ایر الشل واجب موگا بعر عمره کے حق بس اس بیدادار عل سے ابتدر اسيدة الإل كاورجو يكماس في اجرالش ديا بعل الموكا اورياتي زيادتي كومدة كرد عكا اوراكر ما لك زين في كاشكار سع كهاك ميرے داسطے ميرى زين ميں اسے بيجوں سے ذراعت كرد بيرطيك تمام بيداوارميرى اوكى توييشرط جائز باوركاشكار مالك ذمين كو ج قرض دینے والا ہو جائے گا اور بوری پیداوار یا لک زین کی ہوگی اور کاشتکاراس کام میں ازراواحسان یا لک زین کامعین قرار دیا جائے گااور اگر کاشکارے یوں کیا کہ بیرے واسطے بری زین عل استے بجول سے بدی شرط زراعت کروے کرتمام بدواوار تیری ہو كى توبياناسد باورتمام بيدادار مالك موسى موكى اوركاشكار كواسطها لك زين براس كے بجول كوش ج واجب مول كے اوراس کے کام کے مثل کام کی جوا ترت ہود وہ اجب ہوگی اور اگر کاشتکارے یا فک زمین نے برکہا کدمیری زمین میں اپنے بیجوں سے زراعت كربدين شرط كدتمام پيدادار تيري موكي توبيهائز بهاورتمام بيدادار كاشتكارى موكي اور مالك زين اي زين اس كوعاريت دين والاقرارديا جائك كايد خروش ب-

اگر کاشکارے مالک ذیبن نے بین کہا کہ بھرے واسطے بھری ذیبن یس اپنے بجوں ہے اس شرط ہے زراعت کر کہ تمام بیداوار ہم دونوں میں نعظا تصف مشترک ہوگی تو بہ حرارعت جائز ہے اور تمام بیداوار دونوں میں آ دھوں آ دھ مشترک ہوگی اور حرار علیہ نے کا لک ذیبن کو ترض دینے دالا قرار و بیا جائے گا بمقتصائے تھے مالک ذیبن کے کہ اس کو تھے دیا کہ جمرے واسطے ذراعت کر ہی اس کی مشتر مقروضہ حرج ہیں۔ علی مشرج کہتاہے کہ وہاس کی بدی اور اسلے ذراعت کر ہی اس کی مشتر مقروضہ حرج ہیں۔ علی مشرج کہتاہے کہ وہاس کی بدی اور کہتی اس کی ہوگی اور اس کی مشتر کی ہوگی اور اسلے مواسلے مواسلے

ما لك زين حكما ان يج ل كا قابض موكيا اس وجد اكراس كى مك سية مصل موسكة آيا تونيس ديما بركراكر ما لك زين نے کا شکارے کیا کہ جھے سوورہم قرض دے چران کے وض میرے واسطے ایک کر کیبوں فرید کرمیری زیشن میں اس شرط سے یوسے کہ تمام پیداوار ہم دونوں بن آدھوں آ دھ مشترک ہوگی تو یہ جائزے ایس ایسے بی اس صورت بس بھی جائزے اور اگر كاشكار نے مالك زيمن كوموادعت ير في ويد مثلامالك زيمن كوايك كريكيوں اس شرط سے ديے كداس سال زراعت كر كان كوائي زين يل يوئ بري شرط الشراته إلى جو يحديداواركروسه وجم دونول على نفط نسف مشترك موكي توبيقا سد باورتمام عداوار عجول کے مالک کی مو کی ایسا ہے سرارعد الاصل على غركور ہے اور كتاب الماذون كے اوائل على يول ذكر فرمايا كدتمام پیداوار مرارع بین ما لک زمین کی ہوگی اور چیخ الاسلام نے شرح کتاب المو ارعة میں فرمایا کد دونو ل مسئلوں میں فرق نہیں ہے لین جوہم نے کتاب الماؤون سے نقل کیا ہے اس کی تاویل ہے ہے کہ یجوں کے مالک نے مالک نے مین سے بوں کہا کہ اس کواسیع واسطے برئے اور پیداوارہم ووتوں می نصفا نسف مشترک ہواوراس صورت میں تمام پیدادار یا لک زمین کی ہوگی کیونک ہج ل کا ما لک اس صورت میں ما لک زمین کو دیج قرض و ہے والا ہو گیا اور بدامراس کے اس کہنے سے معلوم ہوا کدان کے اسپے واسطے ہوئے چر جب حرارعت فاسد ہوئی تو بیکیتی ما لک زین کے واسطے رہے گئی اور بشائم نے بھی مسئلہ ماؤون کواسے تواور میں ایسا ى وكركيا ب جيها بم في مان كيا اوركاب الموارعة على يدوكردكيا كديجون ك ما لك في ما لك و عن ع كما كدا ي واسط ان کی زرا حت کر لے ملک میدة کر کیا ہے کہ بھوں کے ما لک نے ما لک نے شن سے بوں کہا کدان کو بوئے تا کہ پیداوارہم ووٹوں میں مشترك مواور اس صورت بيس ما لك زين يجول كا قرض لينے والا شد مو كا يلك بي ملك بيس ريس شي يس فساد حرار مت کی صورت میں تاہوں کا منافع ان کے ما لک کا موگا اور اگر ہوں کہتا کدان بیج ل کوتو اپنی زمین میں اسے واسطے زراعت کر لے بدی شرط کرتمام پیدادار ہم دونوں میں مشترک موگی اور یاتی سئلہ بحالبار بتاتو تمام پیداوار مالک زمین کی موتی جیسا ک كاب الماذون كمئلم فركور مواب يرميط من بيد

ما لك زين كن صورتون يس بيون والفكوأس كي جنس ك مطابق اوا يكل كر عا؟ ين

اگراس صورت میں کا شکار کے غلام کے واسلے تہائی پیداواد شروط ہولی اگر غلام پر قرضہ ہواور اس کے ذمہ کارزراعت شرط کیا گیا ہوتو بیرجائز ہے اور دو تہائی پیداوار کا شکار کی اور ایک تہائی مالک ذمین کی ہوگی اور اگر اس کے ساتھ غلام کا کارز راعت انجام وینا بھی دونوں نے شرط کیا ہو ہی اگر حضر حزارعت میں غلام کا کارز واعت انجام دینا شرط کیا ہوتو حزارعت دونوں کے تی می قاسد ہوگی اور اگر غلام کے ذمہ کارز راعت انجام دینا افضل حقد میں شروط نہ ویک محقد کو سے حرارعت سے بیات بھی بطور عطف ملادی ہوتو مالک

اگر دونوں میں سے ایک کے مکاتب یا اس کے قریب کے واسلے یاکسی اجنبی کے واسلے تبائی بیداوار کی شرط کی اس اگر ج ما لک زیمن کی طرف سے ہوں اور دونوں کے اس محض کے کارز راحت انجام دے کی شرط کی تو جائز ہے اور بیخض اس مقدم را رحت میں كاشتكار كے ساتھ ہوگا اوراس كوتيائى بيد اوار ليے كى اوراكر دونوں نے اس كے كار زراعت انجام ديے كي شرط ندكى تو مزارعت جائز ہے اوربيشروط باطل إاورتبائى بداوار مالك زين كوسطى اوراكري كاشتكارى طرف سي مول يس الموض الب كارزراعت انجام دینے کی شرط ندگی بوتو مزارصت جائز ہاورجس قدراس ثالث کے واسطے شرط کیا گیا ہو وکا شکار کا بوگا اور محض ثالث کو پجھند ا اورا کر مخص الب کے کارز راعت انجام دینے کی شرط کی مواوراس نے کام کیاتو اس کا اجرابطش کا شکار پرواجب موگا اورجس قدر حصد بداواراس كواسط شرط كيا كياتها وه كاشتكاركو في كيونكها لك زين وكاشتكار كرورميان مزارعت جائز باوركاشتكاراوراس تخف ٹالف کے درمیان جس کی نسبت کارز راحت انجام و بنا شرط کیا گیا ہے حزارعت باطل ہے اور بیصورت الی ہوگئی کہ جیسے ایک معنص نے اپنی زمین دو مخصوں کوز راحت کے واسطیاس شرط سے دی کے دوتون میں سے ایک اسپٹے بیجوں سے زراعت کرے اور دوسرا فقل زراعت کا کام کرے بیمیو مزحی میں ہے اور اگرائی زشن دوسرے کوائ شرط سے وی کمائی میں اسپے بیوں اور اسپے مل سے تہائی بٹائی پر زراعت کرے اور تہائی ما لک زیمن کی ہوگی بدین قرار دار کہاس کوظائ مخص کے تیل سے جوتے دوسرادے بدین شرط کہ تهائی پیدادارفلال فخص کی موگی اورفلان مخفس اس امر پرراضی موگیا تو کاشتکار پرقلال مخف کے واسطے اس کے تل کا اجرا کھٹل واجب موگا كيونكهاس في بيل والي بير المار بريل كرامياليا حالا تكه بمل عقد حرارعت من بالمقهو وواخل بين كياجا تا بيه بس ان دونو ل من عقد فاسد ہوگا مراس نے بیل والے کے بیل سے منفعت ہوری حاصل کرلی ہے ہیں اس کے واسطے اجرافش واجب ہوگا اور پیداوار میں ہے ایک تہائی ما لک زمین کو ملے کی اور دو تہائی کا شکار کو ملے کی اور اس کے حق میں حلال ہو کی کیونکد اس کے اور ما لک زمین کے درمیان عقد فاسدنبیں ہوا ہے اور اگر اس صورت میں چ ملک زشن کی طرف ہے ہوں تو دوتھائی پیداوار اس کو نے کی اور تیل کا اجرالمثل ای پرواجب ہوگا کیونکہ اس نے عمل کوتہائی بیدادار پراجارہ لیااور بیجائزے حمرتل کوتہائی بیدادار پر بالمعصو واجارہ لیافاسدے بیمبوط میں ہاورا کر ج مالک زمین کی طرف ہے جوتو مالک ذمین اور کا شکار کے درمیان حرارعت جائز ہے اور نیل والے کے ساتھ فاسد ہے ا فقال في الكام ف عن تي الكرفة كام بـ اور ما لک زمین پرتیل والے کے تیل کا جرالتل واجب ہوگا بیدہ فحرہ میں ہے۔

اگردونوں نے باہم یوں شرط لگائی کہ جو کھائی گوشہ میں پیدا ہودہ آیک کا ہے اور باقی پیداوار دوسرے کی ہے تو بیٹیں جائز ے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگرزشن خراتی ہواور دونوں نے بیشرط لگائی کہ خراج دے کر باقی کونصفا نصف ہانٹ لیس مے توبید فاسد بمريظم ال وقت بكرزاج مؤظف علم واورقاسدال وجد بكرثابدزهن عن فتذاى قدر بيدا موجس فراج مؤظف اوا ہو سکے اور اگر خراج مقاسمہ ہوجیے تہائی پیداوار یا چوتھائی پیداوارو فیروقوجائز ہے بیکائی میں ہے اور اگر دونوں می ہے جس کی ج بین اس کے واسطے بیٹر مانگائی کہ بیداوار میں سے دروال حصر جس کے جی اس کودے کریا یا بم تقیم کرلیس مے تو مزار مت سے ہاں واسطے کا اس شرط سے بیداوار می شرکت منقطع نیں ہوتی ہے کونکہ پیداوارا کر چیسی عظیل ہوا سکادسواں حصہ نکل سکتا ہاور جس كى طرف سے ج يس اگراس نے مال كراس نے تاوں ك قدر جھے كئ جائے جرباتى على بنائى موقو اس كواسط يسى حيلہ ہے كم ا ہے واسطے دسواں یا تمائی وغیر وکوئی حصہ بقدر سے س کے شرط کر لے اور باتی دونوں میں بٹائی پرمشرو ط رکھے کذائی النہا ہیاور اگرا کیے مخض کے واسطے جس کی طرف سے جی تین ویے مے ہیں ورواں حصہ شرط کیا اور باتی با ہم دونوں میں بنائی پرمشر و ط رکھا تو بیا تز ہے اور اگر بیز مین شری موادر دولوں نے شرط لگائی کی مشر نکال کر ہاتی بٹائی پر ہے ہیں اگر یوں کہا کہ اگر بیز مین سی محودی موئی نہر ہے پہلی گی تو مشر نكال كراورا كرچيسر سينجي كي تو آوها عشر نكال كرياتي غله جم دونوں جس برابر مشترك جو گا توبيه جائز ہے ہيں اگر بيداوار جوئي تو سلطان والت عشريا تصف عشراينا حق لي الحرباق دونوس على موافق تعليم بوكابس اكرسلطان في ان دونون سي كهد البايا الل كار سلطان في ان لوكول معتمور اسااناج سلطان مع بيشيده كيا اورسلطان كواطلاع بمى شدونى توعشر جوسلطان كودينا شرط كيا كيا تما وہ امام اعظم مونول سے اللیاس جائز وائترہ سرارعت کے مالک زمین کو طے گا اور امام الدیوسٹ وامام محر کے نزدیک وہ می دولوں میں موافق شرط بنائی کے تعتیم ہو گا اور اگر ما لک زمین نے کا شتکار ہے کہا کہ جھے فیل معلوم کے سلطان ہم سے بوراعشر لے گایا تعف مشر الے گا بہر حال میں تھے سے اس طرح معامل کرتا ہوں کہ جو کھے سلطان نے اس کے لینے کے بعدز میں کی بیداوار می سے آ دھا میرااورآ دھا تیرا ہے قوام اعظم مینید کے قول کے قیاس پر بیفاسد ہے اور امام ابو پوسٹ وامام مجد کے زور یک جس طرح دونوں نے کہااس طرح جائز ہوگااہ راس سئلے معنی بدیں کہ می اساموتا ہے کہ جب بارش زیادہ موتی ہے و زمین کوفقل بارش کا پانی کافی ہوتا ے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کم ہونے کی صورت بھی چرس سے سنتی کی ضرورت پر تی ہے یس سلطان ایسی صورت میں اپناعشر لینے یا نصف لینے کے واسطے اغلب کا عنبار کرتا ہے ہی دونوں نے کویا بر کہا کہ ہم کوئیں معلوم کراس سال بارش کیسی ہو کی اور سلطان ہم سے بيدوارز جن سے كيا كے كئى دونوں نے اس طريق سے باہم معاملہ كيا پھرامام اعظم مين الله كيا حرود يك عشريا نصف عشر ما لك زمين بر واجب تعابی بس اس شرط ے دونوں نے پیداوار میں ہے مالک زمین کے واسط ایک جزوجیول بعی عشر یا نصف عشر شرط کیا اور اسی جهالت مفدعقد ہادر صاحبین کے فز دیکے عشریا نصف عشر پیداداری ہواجب ہوتا ہے اور پیدادار دونوں میں پر ابر مشترک ہے الى الىك شرط لكائي المحميم كوياييهوئ كه بورى يداوارجم دونول على فعقا نصف مشترك بإدريد مفسد مقدنين بريمهوط

ا موظف وہ فراج جومق سمہ نہ ویسی پیداوار کی بٹائی پڑھی ہے بلکہ مورو پیدیا دوسور و پیدیٹلا دیکھنے بندھا ہواہے۔ ع اقوال شاہر فعجان ہو کو عشریا نصف عشر تکالنے کے بعد پانی میں اشتر اک ہے اور تکالمتا دوجیز وں میں متر ددہے کہ نصف ہے یا عشر ہے قوباتی جو ل ہوا جواب یہ کرمتر ددوخاص پیدا وارے متعمل ہے اور کی شریک کے ساتھ خاص جیس ہے وہ دیگی کل میں شائل ہے کہ یا کل دونوں میں شتر ک ہے۔

خراج مؤطف وخراج مقاسمه 🌣

فاسد ہاورتمام پیداوار کی ہوگی اور کاشتکار پرزین کا ایر المثل اور کھاد کی قیت واجب ہوگی اور اگریج زیمن دارگی طرف ہے ہوں تو سزارعت جائز ہوگی اور اگر حقد مزارعت سے علیحد و للے کھاد ڈالٹاشر طاکیا گیا تو اس کا تھم کمآب میں نہ کورنہیں ہا ورقاضی مام عبدالوا حد شیبائی ہے منتول ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اگر عقد ہے خارج کھاد ڈالٹا کاشتکار کے ذرشر طاکیا گیا تو سزارعت جائز ہوگی چاہے جا دولوں میں ہے کی کی طرف ہے ہوں اور اگر مالک زمین کے ذرشر طاکیا گیا ہی اگر جے کاشتکار کی طرف ہے ہوں تو بازنہیں جائز ہوں تھی مالک ذمین کے در شرط کیا گیا ہی اگر جا کاشتکار کی طرف ہے ہوں تو بازنہیں جائز ہوں تھی مالک ذمین ہوئے کی شرط نہیں جائز ہوں تھی مالک ذمین کے در ذمین جو سے کی شرط نہیں جائز ہوں اور اگر جا جو بالک ذمین کے در ذمین جو سے کی شرط نہیں جائز ہے بیا اور اگر جا بھی مالک ذمین کے در ذمین کی طرف ہے ہوں تو جائز ہے بیا خلاصہ میں ہے۔

اگر مالک ذیجن نے بول شرط لگائی کراگرکاشگار نے ذیجن جوت کر ذراعت کی تو اس کو تہائی سلے گا اور اگر بغیر جوت زراعت کی تو جوتھائی سلے گا تو حوارعت جائز ہا اور بھر جواسٹ میں فدکورہاس کو جس طرح ابد تعفیٰ نے روایت کیا ہا اس کے بست ابوسلیمان کی روایت میں کچھذیا دتی ہیں ہے کہ مالک نے کہا کہ اور اگرکاشگار نے ذراعت کی اور دو بار زمین کو جوتا تو اس کو آ دھا سلے گا اور ذکر کیا کہا کہ کا شکار نے دوبار جوتا اور ذراعت کی قوموائن شرط کے پیداوار دونوں میں تصفائ فضف ہوگی اور شخصے میں ابان سند اس بطعی کیا اور کہا کہ ہیں جوذکر کیا ہے کہا گراس نے دوبار جوت کر زراعت کی تو پیداوار موافق شرط کے دونوں میں برابر تقسیم ہوگی سند اس بطعی کہا گراس نے دوبار جوت کر زراعت کی تو پیداوار موافق شرط کے دونوں میں برابر تقسیم ہوگی اس کے دونوں میں برابر تقسیم ہوگی ہوا کہا کہ کہا کہ اس میں بیقید مطبی میں بیقید ملکی میں بیقید میں برابر تقسیم ہوگی ہوا کہا ہو گئی میں میں بیقید میں برابر تقسیم ہوگی ہوا کہا ہوگی ہوا کہا تھی میں برابر تھی میں میں برابر تو بین کا کہا کہا کہا کہا کہ کہا تھی نہوں کی میار میں برابر کر میں میں بیقید میں برابر کی کہا کہا تھی ہوگی ہوا تھی میں برابر تو بین کا کہا کہا کہا تھی ہوگی ہوا ہور می تھیں کہا تھی کہا گئی گئی ہو میں برابر کی میار کی کہا تو میں کہا کہا گئی کہا کہ کہا تھیں برابر تھیں کہا کہا گئی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا کہا گئی گئی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں گئی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں گئی کہا تھیں کہا کہا گئی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھ

کہ کہم ایک کا اور کڑ ووسرے کی ہوتو بھی تہیں جا ئز ہے اس طرح اگر اپنی زشن دوسرے کو کٹ بوٹے کے واسطے دی اور دونوں نے شرط کی کہ کٹ ایک کی اور نے دوسرے کے ہوں تو بھی بھی تھم ہے کہ عقد جا تزخیل ہے میرمجیط میں ہے۔

اگرائی زین زراعت کے واسیلےوی کراس میں گیہوں وجو ہوئے بدی شرط کدیمیوں خاص ایک کے اور جو خاصة دوسرے ے ہوں تو فاسد ہائ طرح ہر شے جس کی حاصلات میں دونوں حاصل ہوں جس میں ہے ہرایک تقعود ہوسکتی ہاس میں میں می ہے جیسے بذر کتان و کتان کدا کرایک کے واسطے ایک خاصة کتان شرط کی اور دوسرے کے واسطے خاصة بذر کتان شرط کی تونہیں جائز ہے اور خریز ودلکڑی کے فاعمة ایک کے واسطے شرط کرنا بمتول مجوسے کے شرط کرنے کے بی بخلاف رطب وحم رطب یا مسم وکرا کہ(۱) ان عر ایسانیس ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔اصل بیہ کہا لک زشن کاشتکاردونوں نے اگر مقد مزارعت میں شرط فاسد لگائی تو اس شرط کور کینا جاہے ہیں اگرائیل شرط ہو کہ ہر دومتعاقدین میں ہے کی کواس شرط ہے چھوفا کدہ نیس ہے مثلاً دونوں نے ایک کے ذید رہے شرط لکائی کداینا حصہ بیدادار قرد خت ترک سائے کھائے تو حزارعت (۴) جائز ہے اورا کر جردد حتفاقد بین بی سے کسی سے اسطاس شرط ش کوئی فائدہ ہوتو اسکی دومور تیں ہیں بعنی اگر بیشر طاصلب عقد میں داخل ہو بدین طور کداس سے داسطے بچھے بدل مقرر ہو کیونک عمقو و معاوضات یس صلب مقد عے مقابلہ میں جب تک بدل نہ ہوت تک مقد جائز نہیں ہوتا ہے اس اگر شرط اس طرح وافل ہوتو ایس مزارعت مشروط فاسد ہوگی اور بھی عود کرے جائز تہ ہوجائے گی اگر چہدہ جنس جس کے داسطے مقادشرط تفاشرط کو یاطل کردے مثلاً مقد ، مزارعت میں دونوں نے ایک کے واسطے نصف پیداوار کے ساتھ ہیں ورہم شرط کیے بھر جس کے واسطے ہیں درہم شرط کیے گئے اس نے قبل ممل کے شرط باطل کروی بامثلاً دونوں نے محیتی کا ٹنا اور روندیا دونوں میں ہے ایک کے ذمہ شرط کیا حتی کہ تھم فہ کور و کتاب کے موافق فاسد ہوا پھر (٣) جس کے واسطے بیشر واتھی اس نے بیشر ؤ باطل کر دی تو عقد خدکور جائز شدہ وجائے گاور اگر ایک شرط وصلب مقد میں واخل ندہو بلکہ مقد سے سنفاو ہو لین اس طور سے کہ اس کے واسطے بدل میں سے پچھ حصہ ندہو مثلاً عزار مت میں وانوں میں سے ایک کے واسطے خیار جبول عمیاد جبول کی شرط کی مجرجس کے واسطے شرط تی اس نے مقد متحر رہونے سے پہلے شرط لاکورکوسا قط کردیا تو ہمارے علمائے اٹلاشے کن دیک مقدمزارعت معلب ہوکر جائز ہوجائے گا اور اگر ایک شرط دونوں کے واسطے مشروط ہوتو تقررمفسد ے پہلے جنب تک دولوں اس کے ابطال پر شنق ندیوں تب تک مقدم هلب ہوکر جائز ندیوجائے گا دورفتا ایک کے باطل کرنے سے ب نیں ہوسکتا ہے کہ هلب ہوکر جائز ہو جائے اس لیے کہ شرط مفسد دوسرے کے واسطے باقی رہے کی بوراس قدر فساد مقد کے واسطے کافی ے اور اگر دونوں نے بیشر طالگائی کدا یک محص اپنا حصد دوسرے کے ہاتھ قروشت کردے تو مزارعت فاسد ہوگی پیراگر ہا کع نے یامشتری ن اس شرط کوباطل کیاتو عقد جائز ند و جائے گا بال اگر دونوں نے متنق او کرباطل کردی تو عقد مطلب او کرجائز او جائے گا اور آگر ایک نے دومرے پر بیشرط لگائی کہ بیداوار میں سے اپنا حصہ مجھے ہبہ کر دے تو مزارعت قاسد ہوگی پھرا کرموہوب لہنے قبل عمل کے بیشرط باطل كردى تو مقد جائز ہو جائے كا اور ہمارے بعضے مشاركتے نے فر مايا ہے كه فقط موہوب لد كے باطل كرنے سے واجب ہے كه مقد حزارعت جائز نہ ہوجائے کیکن اصح وہی ہے جو کیاب میں نہ کور ہے۔

ا واستى بوكر عبارت الاصل بيب فان البدل كن صلب العقد في المفاوضات الا بجاز استد بدون بيد عبارت عرف بوالفداعلم اور مرس مزويك تحقيق وه ب جوز جمد مواود حاصل بيك جو فقد الياب و كرطر فين بي مباول بي قر جب معلى صلب عقد اولياب معامل كم مقابله على وهن ن موقوية عقد معاوف فن وات وه بي محقد معاوف فن وات من باطل موجات كا جيسي في الغراس بي مجاول بي بي مراكب باطل موجات كا جيسي في الغراس من في المحمل موقاى مل عقد مول قال ملب عقد مول المعلى عقد من مروط موقو وه والمعلى ملب عقد مول قافيم بي المحمل المعلى المعلى مقابل كرس كواسط فيار ب مراكب والغات مقدود موقد عن مروط والاركان الورش والحل بي المورك المعلى المعلى والمعلى المعلى والمعلى المعلى المعلى والمعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى والمعلى المعلى ا

پدادار کاجید ہونا 🌣

ا كركى فف نانى زين دوسر كوا و سعى ينائى يردى اوربيض كام كاشتكار يرياب او يرشر ط كياتواس عن دوصور تن میں اوّل سے کہ ج مالک زعن کی طرف ہے موں ایس اس میں تین صورتی میں یا تو اس نے کا شکاری کے بعض کام کا شکار کے ذر شرط كياور باتى سيسكوت كيايا اليي بعض كام اين اورشرط كياور باتى سكوت كيايا بعض كارحرارعت اين او برشرط كياور بعض كاشتكار کے ذمہ شرط کیے ہی اگر بھی کا شکار کے ذمہ شرط کر کے باتی ہے سکوت کیا ہو مثلا زین جو تاوز داعت کرنا اس کے ذمہ شرط کر کے پینچے ك ذكر سيسكوت كيالواس عن جومور على إلى يالوزشن الى وى كديدون ينتياس ش يكديداند بويا وكديداند بويا يكديدا بوكر السائد موجیدالی زمین سے پیداوار مونے کی امید ہے اور ان دونوں صورتوں میں مزارعت فاسد موگ اس طرح اگر اس زمین سے بدول سنج كالكيمين المح جيسى اس زين ساميد بيكن بدول سنج كخشك ووجاتى بيتو بحى مزارعت فاسد موكى اوراكراس زین سے جیسی امید ہو ایسے میں اے اور بدول سنین کے خلک ند بوشالا بید جن ایسے شہر میں واقع ہو جال بارش کارت سے بوتی ہا عزارهت جائز بوگ اس طرح اگر سینی من اتا فائده بوک بیدادار جید بوجائ فیمی حرارحت جائز (۱) بوگ اس طرح اگر بیمعلوم ند ہوکہ آیا سینے سے پیداوارجید ہوگی یا ہے تھی ہوگی یا سے طور کہ یہ معلوم نہ ہوکہ یارش ذیادہ ہوگی یا کم ہوگ تو بھی سی تھم ہے۔ دوسری صورت على بدب كرجب الك زين في بعض كام مثلاً سينياات ومد شرط كيااور باتى كور سيسكوت كياتواس كالحكم اس بناير ب جبياتهم نے ذکر کیا(؟) ہے کما کر باتینا معلوم ہو کہ بیداوار ش سے اس سنج کی مجمونا میرنیں ہے و حوارصت جائز ہوگی اگر چاس موارعت میں ما لك زين كاد مكارز راحت مشروط باوراس ك ماموات سب صورتوس عل حرارعت قاسد باوراكر ما لك زين في ينج اسع ذمه شرط کیااوریاتی کاشتگار پر رکھاتو بیصورت اور جب کرمینچا این ذمه شرط کیااوریاتی کے ذکر سے سکوت کیا ہے دونوں مکسان میں تیسری صورت بیکدی کاشتکاری طرف سے ہوں اور ما لک زیمن نے بعض کام کاشتکار کے در ٹرط کیے مثلاً حم ریزی اس کے ذر شرط کی اور مثلاً سینج کے ذکر ہے سکوت کیا تو حزاد مت جائز ہے۔

اگر کمی گفت کوائی زمن اس واسلے دی که اسال اس بھی اپنے تیجوں ہے اورائی کاشت سے زراعت کرے بدی شرط کہ اگر اس نے جمادی الاول کی مہلی تاریخ کھیتی ہوئی تو تمام پیدادارووٹوں می نصفانسف تقسیم ہوگی اورا کر جمادی الان کی کہی تاریخ کھیتی ہوئی تو تمام پیدادارووٹوں می نصفانسف تقسیم ہوگی اورا کر جمادی الان کی کہی تاریخ کھیتی ہوئی تو جس عالم نے حوارحت کو جائز رکھائی کے نزد یک بنا بر قیاس تول ہوئی تو دو تمائی بیدادار مالک زمین کی اورا یک تمائی کاشتکار کی ہوگی تو جس عالم نے حوارحت کو جائز رکھائی کے نزد یک بنا بر قیاس تول

تاكية في جس دلت محدر ارعت جم كرمضوط مونا بال وقت مجيول بيل وبا

<sup>(1)</sup> بان كروم زداعت كرمواني بـــــــ

امام اعظم مے شرط اوّل جا رُز ہے اور شرط دوم قاسد ہے اور امام الويوست وامام محد كے قول على دونوں شرطيس جا رُزيس بس بناير قیاس تول امام اعظم کے اگر اس نے جمادی الاول میں زراعت کی تو پیداوار دونوں میں نصفا نصف مشترک ہو گی اور اگر اسنے جمادی الکانی میں زراعت کی تو پوری بیداواراس کی ہوگی جس کی طرف ہے ؟ ہوں یس اگر عامل کی طرف ہے ہوں تو اس پر زین کا اجرالشل واجب ہوگا اور اگر مالک زین کی طرف سے ہوں تو اس پر کا شکار کا اجرالشل واجب ہوگا اور ما حبین کے نزو یک چونک دونول شرطیں جائز بیں ابتدا اگر اس نے بھادی الگائی میں زراعت کی تو تمام پیدادار دونوں میں تین تبائی ہوگی اور اگر ہوں کیا کہ بدی شرط کہ جو بچھاس زشن ش ظال روز ہوئے اس کی پیدادار ہم دونوں شی نصفا نصف ہوگی اور جو بچھاس زشن على سے فلال روز ہوئے اس كى بيداوار بم دونوں على اس طرح موكى كددوتياكى ما لك كى اور ايك تهائى كا شكاركى موكى توب سب فاسد ہے اور اگر سکلہ اولی میں کا شکار نے تسف زمین اول تاریخ جمادی الاول میں یوئی اور نسف زمین اول تاریخ جمادی اللانی میں بوئی توجس قدراس نے وقت اوّل میں بوئی ہاس کی پرداوار دونوں میں موافق شرط کے نصفا تصف ہوگی اورجس قدر وقت دوم میں یوئی ہے و وہلا س تول امام اعظم بہوں والے کی ہوگی اور موافق تول صاحبین کے دونوں میں موافق شرط کے مشترك موكى بخلاف اس كي جس طرح اس في مسئله فائد بي كها ب كدجو يحداس زين على ساتو في الأخرة كداس مورت یں ایسا تھم میں ہے اور اگر یوں کیا کہ بدین (۱) شرط کدا کر کاشٹکار نے کیتی کوچیں یا دولاب سے سینچا تو کاشٹکار کی دو تہائی اور ما لک زشن کی ایک تھائی ہوگی اور اگر اس کونیر کے پائی یا بارش کے پائی سے بینیا تو پیداوار دونوں میں تصفا تصف ہوگی تو ب حرار جت موافق شرط کے جائز ہے اور بیکم امام اعظم کے دوسرے قول کے قیاس پر ہے اور امام اعظم کے اوّل آول کے قیاس ب دولول شرطین قاسد عمول کی اور اگر ہوں کیا کہ جس قدر اس زعن جس سے چرس سے سینچکر تنار کی اس کی بیداوار جس سے ایک تہائی ما لک کی اوود و تہائی کا شکاری ہوگی اور اگراس کونیرے پانی سے سینچا تو پیداد اردونوں عص تعظا نسف ہوگی تو برمزار مت فاسد ہے۔ (لیعنی بالا تفاق فاسد ہے ملی قول جمہدرالشائخ اور صاحیت کے نزو کید جائز ہے علی قول الا مام ابی بمرحمہ بن انفضل ) كذاني الميسوط يه

<sup>(</sup>۱) چانچندگورجوا كرسب فاسويم

ا اجاده محد يعني جن كايمان كماب الإجارت بم كذراسوات خاص اجاره كه وارحت ب

<sup>(</sup>ا) مقدار شائع مين ہے۔

کہ کاشکارا پنے مال سے حردوروں کی حردوری دے قو جائز ہے اور اگر مالک ندشن کے مال سے حردوروں کی حردوری شرط کی آو کیس جائز ہے کے فکہ بید بھز لد ہی کے بید کہ مالک فتا وزشن کاشکار کے ساتھ کام کرنا شرط کیا ای طرح اگردونوں نے بیح دوری کاشکار کے ذمہ شروط کی محر برین شرط کہ کاشکاراس مال حردوری کو پیداوارش سے واپس لے تو بھی فاسد ہے جیسا کہ کاشکار کے واسطے پیداوارش سے اتنی مقد ارمطوم شرط کرنا فاسد ہے لی ایسے واقعہ می مقد حرار مت (۱) فاسد ہوگا اور پوری پیداوار یجوں کے مالک کی ہوگی اور کاشکار کے واسطے اس کے کام اور اس کے حردوروں کے کام کا اجرالش واجب ہوگا ہے معوط میں ہے۔

بارې جهاري:

#### مزارعت ومعاملت میں ما لک زمین و باغ کے خودمتولی کار ہوجائے کے بیان میں

ا مام محد نے کتاب الاصل میں قرمایا کہ اگر کسی حض نے اپنی زمین دوسرے کو آ دھے کی بٹائی م وی چر ما لک زمین نے كارزراصت خودانجام دياتواس كي ووصورتي بيساول بيكرج ما لك زهن كي طرف عدون اوراس كي يمي ووصورتين بي اول بيك كاشكار كي مساس فكارزوا هت انجام ويااوراس على تمن صورتي بي أيك بدكما شكار في الكرزين ساسية كام على مدولي اورائی صورت بن تمام بداداردولوں می موافق شرط کے نصفانصف موکی ادرمشار فے فرمایا کدیے محم جوامام محرف فرفر مایا ہاس صورت ش ہے کہذراحت کے وقت ما لک زین نے بیند کہا ہو کہ ش اسے واسطے آل زین شی ذراعت کرتا ہوں اور آگر بیافظ کہ دیا موقو ہوری بیداوار ما لک زشن کی موگ اور مزارصت توث جائے گی لیکن امام مر نے تھم کومطاعة بیان قرمایا ہے اور فیخ الاسلام نے قرمایا ک جیا کہ مطلقا امام فرز نے بیان قر مایا ہے وی سی ہے دومری صورت بیک کاشکار نے مجدور ہول معلومہ پر ما لک زین کوحردور کیا کہ كارزراعت انجام دے بس الى صورت بى اجاره بائل ووكا اور حرارعت اسے حال يرد يے كى اور تيسرى صورت يہ يے كمكا شكار ف ما لک زشن کوییزشن این حصری سے محصر ثالی دیے کی شرط پرحزارهت سے واسطے دی تو اسکے صورت بھی بیدوسرا مفتد مزارعت فاسد موكا اوريكي مزارمت اسيخ حال يررب كي يرسب ال صورت على كدما لك زين في تكم مزارع كارز دا مت خود انجام و با مواوراكر ا ما لك كى طرف سے بول اور مالك في بدول مكم كاشكار خود كار زراعت انجام ديا يونو وه مزارعت كالو روف والا بونيائ كااوراكر ج كاشكار كي طرف سي وول والمحاصورت عن كاشكار كي عم سيذراعت كرف اور بالاحكم زراحت كرف عن وبياي محم بي جيها كمه میل صورت عمی فرکور موا مرایک بات ے فرق ب وہ بیا کہ ال صورت (۱) عمی اگر ما فک زمین نے کا شکار کے تھم سے یا بلاتھم زرا مت کی تو کاشتار کے واسطیاس کے بجوں کے حل بجوں کا ضائن موگا کیونگدائ نے کا شکار کے فتا اس کے پاس سے برباد کے میں اور اگر چ ما لک زشن کی فرف سے موں یا کا شکار کی طرف سے موں اور کا شکار نے مالک زشن کو تھم و یا کداس کا م کے واسطے ایک مردورمقر كركية تمام بيدادار ما لك ذين وكاشكار كدرميان بالهى شرط كموافق بوكى اور مردورى مردورى ما لك ذين كاشكار ب والی اے کا بخلاف اس کے اگر کاشتکار نے مالک زمین سے استفانت لی اور اس کو کس سردور مقرر کرنے کے واسلے تھم ندویا کہ الی صورت عي ما لك زين مردوري كاشتكار يوايل فيل ماليسكاب تورجيها تعمم مرارعت بي زكور بواب ويهاي معالمت يعني درختول كوبثانى دين كى صورت يس ب چنانچداگرایک مخص نے دوسرے کواپنا در خت خرما آوھے کی ٹائی پراس شرط ہے دیا کداس کی زمادی لگائے اور اس کی حفاظت كرے اوراس كوسينج بحرعال في الك ورخت ساس كام بس استعانت في اور ما لك درخت في يكام كردياتو مجلول كي ماصلات دونوں کی شرط کے موافق دونوں میں مشترک ہوگی اور اگر مالک درخت نے بغیرتکم عال کے درخت پر قبعنہ کرایا اور بیکام اية آب انجام وينوتمام حاصلات ما فك ورشت كى بوكى اور مقدم حامل أوث جائكا اكريدما فك ورشت بلاعذر مقدم حامل تو زين كا اعتبار بين ركمتا إوركر ما لك درخت خرمات فكوفه خرمايرآ مدجوت كي بعدائية عال كى بلا اجازت خوداس كى يرداخت كي توسيلوس كي حاصلات دونوں میں مساوی مشترک ہوگی اور اگر ما لک نے شکوف برآ مرہونے سے میلے در است فدکورکو لے ایا اور اس کی پر دا خت کی پھر ما لک سے عال نے لے کراس کی بروافت کی بیاں تک کے پل بورے جھو بارے ہو گھے تو بیسب چل مالک ورفت کے جول مے اور اگر کسی نے اپنی زمین اور چیج کسی دوسرے کو آ و سے کی بٹائی پر دیے چیر کاشتکار نے زمین پر قبضہ کرنے کے بعد مالک زمین کوسرارعت پر اس شرط سے دی کہ بیدادار میں سے ایک تہائی کا شکار کی اور دو تہائی ما لک زشن کی ہوگی تو دوسری حرارصت فاسد ہے اور جو یکھ پیدادار موكى و دونول يس نصفا نصف (١) موكى بيريط يس ب- اكركم فنص كواني زيين آد حرك بثاني يردى اور الله كاشتكار ك ذر شرط كي جر جب كاشتكار في اس شركيتي بوئي اور يني اوروه اك تواس كے بعد كاشتكاركى بلا اجازت ما لك زين آب خوداورا يد مردوروں كو في كر اس كى يروا خت كرف لكاوراس كوسينيا يهاس تك كريستى تيار موكر كافى كئ توتمام بيداواريا لك دكاشتكار كورميان موافق بالهى شرط ك مشترك موكى اوراكر كاشتكار في محمر ريزى كردى محر جنوزاس في بانى ندد بالورند كيتى اكتفى كدما لك زيين في كاشتكار كى بلا اجازت اسكف ے پہلے اس کوسینچا تو بدلیل قیاس تمام پیداوار مالک ذین کو بونی ما ہے کیونک جا گئے سے پہلے در حقیقت ذین کے اندر رکھا ہوتا ہے آیا توجيل ويكتاب كدبه تكليف اس كوش عصاف كريحة بي إس اس كازجن كاندو مونا ما تقريف كاو يرجوف كعوااورزين كاوير الكرما لك زين ج الكريو ياور ينج يهال تك كديج جم آية وادعت كافؤر فوالانفهرايا جاتا بهرايا الان وين كا اعد الي او في كاصورت على يكي عم مونا على يكن بدليل الحسان يرحم به كدتمام بداوار دولول على موافق شرط مزارعت ك مشترك موكى كونكدالي والت في ما لك زهن كالبنجاولالة كاشكارى اجازت عدواب-

فركوره بالاسلسله من فتوى تمم استحسان كيموافق ب

<sup>(1)</sup> كىلى بنائى كىموافق\_

ہوگی اور مالک زیمن اپنے کام می معلوع قرار دیا جا ہے گا اور اگر مالک نیمن نے جوکام خود کردیا ہے اس کے واسطے کوئی حرور مقرر کر کے اس سے بیکام کروایا ہوتو اس کے حردور کا کام کرنا شک اس کے کام کرنے کے ہے اور حردور کی حردور کی مالک کے ذمہ ہوگی کی فکساس نے خود تلی حردور کی اجواد اگر کاشکار نے آس میں بالی دیا تھا کہ اگئے سے پہلے اس کے مالک نے بیٹج اور اگر کاشکار نے آس میں بالی دیا تھا کہ ایک کے پہلے اس کے مالک نے بیٹج اور اگر اور برابراس کی پروا شت کرتار با بہاں تک کہ تیار ہوکر کائی گئ تو استحدا افرام بیداوار دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور مالک زیمن اس کام میں حبر کے قرار دیا جائے گا اور تیا ماہوں ہو جا ہے کہ تام بیداوار والوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور مالک زیمن اس کام میں حبر کے قرار دیا جائے گا اور تیا ماہوں ہو جا ہے کہ باہر چوروں میں موافق میں کہ کو باز مین کے باہر پوروں میں بھرے بین گرفتو کی اس مسئلہ میں تھی اس کے موافق ہے کونکہ ذیمن میں جو ڈالٹا اگنے کا سب ہوتا ہے اور اس جے مصد امرار صد کے کرنے کا افتیار نہیں رکھتا ہے بیٹی کہ وائی قاضی بنان میں ہے۔

اگر ما لک زشن نے مجم ریز کی کی اور پائی شد یا اور موز کیتی اگ دیشی کسکاشتکار نے اس کو پائی دیا اور برابراس کی پردا خت کرتا رہا یہاں تک کد تیار ہوکر کائی گئی تو موافق شرط کے تمام پیدا وار دونوں بھی شترک ہوگی اورا کر ما لک ذبین نے اس کو لے کر زبین بھی خم ریز کی کردی اور سینچا اور کیتی اگی مجموعات کاراس کو پائی و بتار ہا اور پروا خت کرتا رہا یہاں تک کہ کیتی تیار ہوکر کائی گئی تو تمام پیدا وار مالک کی ہوگی اور کاشکار اسپنے کام شراعطوع تر اردیا جائے گا اور اس کے واسطے کھا جرت ندہوگی گذاف آلمہوط۔

بار رنجر:

## کاشتکارکاکسی غیرکومزارعت پردینے کے بیان میں

ہر ویکنا جاہے کہ جس قدر کا شکاراؤل کے صدیمی آیا ہے لین نسف پیداداراں میں سے کا شکار اوّل کومرف ای قدر ملال ہوگا جس قدرائی نے با لک فیمن کوتادان دیا ہے اور زیادتی کومدف کر دے کیونک اس نے بیزیادتی زمان مفصوب سے مامل کی ہا درجس قدر دومرے کا شکار کے صدیمی آیا اس کی بابت مشارکے نے قربایا ہے کہ بیمب اس کوملال ہے اوراگر ما لک ذمین وقتے نے کا شکار کومریکایا دلالہ اس بات کی اجازت دے دی ہوشلا کہ دیا ہوکہ اس میں اٹی رائے سے کام کراور مالک زمین نے اس کے ساتھ

قول امام اعظم وكمتلك اورآخرقول امام الويوسف كموافق نقصان زين كاتاوان فظ دوسر كاشكار سے ليسكتا ب محر دوسرااس کواول ہےوالی ایک میر کاشکاراول این حصہ پیداوار جس سے جس قدراس نے بیجن کی منان دی اور تاوان دیا ہے تکال الے اور باتی کوصدتہ کردے کا اور دوسرا کا شتکارائے حصد میں سے چھومدتہ نہرے کا اوراگر ما ملک زشن نے کا شتکاراؤل سے بید کہا ہو کہاس میں اپنی رائے ہے مل کر اور باتی مسئلہ بحالہ ہوتو دوسرے کا شنکار کو تبائی پیدادار کے گی اس وجہ ہے کہ کا شنکارا قال نے محمد سی کے ساتھاس کے واسطے تبائی پیداوارشرط کردی ہی ہدوار خاصة ای کے حصد یس سے رکھی جائے گی اس بہداوار کا شکاراوّل ے حصد کی دو تہائی ہوئی اور مالک زین نصف بداوار کاستخت ہوگا جیسا کراس نے اپنے واسطے شرط کرنی تھی اور کاشتکارا ول کے حصد میں ے باتی ایک تہائی حصر یعن تمام بدادار کا چھٹا حصد واس کا شکاراول کو لے گا کراس نے کارزراعت کے انجام وال کی حالت کر فی تھی اورا گراس المرح واقع ہوا کہ مالک زین نے ج اور زین اس شرط پر کاشتکار کودیے کہ اس سال اس میں زراعت کرے سوجہ مجماس ہی الشرقعالي روزي كرے وہ بم دونوں يس نسفا نسف موكا اور اگر كيدويا كداس بات بس ائي رائ يرشل كرے يمركا شكارت اس كوكس دوسرے کا شکار کوآ دھے کی بٹائی پردے دیا تو جائز ہے اور تمام پیداوار علی سے نسف اس دوسرے کوسطے کی اور باقی نسف پیداوار ما لك زين اوركا شنكاراة ل كروم ميان نصفا نصف بوكي أس واسط كراس صورت من ما لك في السيخ واسط تمام بيداواركا نصف شرط خبیں کیا بلک فتا بیشر ماک ہے کہ کا شکارا والی وجو کھے خدا تعالی دوزی کرے اس کا نسف میرا ہوگا ہی بیداوار کا شکاروم کا حصد نکال کر جوباتی رے دو ہے ہی وہ دونوں مین ضفا تصف ہوگی اور صورت سابقت میں بیتھا کہ ما لک زمین نے اسے واسطے تمام بیداوار کا نصف شرط كرايا تفايس كأشتكاراة ل كا دومرے كے ساتھ مقدح ارعت كرنے ہے مالك كاحق كم ندہ وكا اى طرح اگر مالك زين نے كاشتكار ے یون شرط کیا ہو کہاں میں جو یکھ پرد اوار تھے اللہ تعالی دےوہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی یا جو یکھاس کی پرد اوار میں سے تیرے باتھائے وہ ہم دونوں میں نصفانصف ہوگی توریقول اورقول نے کورکو جو یکھائی میں اللہ تعالی روزی کرے دونوں بکسال ہیں اورا کر مالک نے اس سے بیند کہا ہو کہ اس میں اٹی وائے برعمل کراور باتی مئلہ تعالد سے تو دوسرے کاشکار کے زراعت کرنے کے وقت کاشکار اوّل ا دور ماخ كينكدا يرمل كرن عن ساجازت مي شال بعقام- ظلاف کرنے والا اور مناص ہوجائے گا اور تمام پیداوار دونوں کا شکاروں علی نصفا نصف ہوگی اور یا لک زین کواس علی ہے چھونہ ملے گا اور مالک زیمن اپنانج ووٹوں علی ہے جس ہے جا ہے تاوان کے اور نقصان زیمن کے تاوان لینے علی اختلاف ہے جیما کہ ہم نے بیان کرویا ہے۔

ا اگرددسرے نے بنوز زراحت شکی ہو کہال کے پائ ؟ کف ہو سکتے یان عزت ہو کئی اور فاسد ہوگئ اور اس عمل اليا حيب يدا موكيا كرجس سے زشن عى تعمان المكيا تو اس سے ان دونوں عى سے كى ير تادان لازم ندموكا اس ليے كر يہلاكا شكار زين دي دومر مع كاشكاد كوفقا و مدوية معالم أنيل موجاتا به آياتوتيس و يكماب كراكراس في ذين وع كى دومر مع فنص كود مدكراس معكارة راحت مى استعانت واى يااس كوكارة راحت كواسطاجير مقردكياتو خالف نيس بديد وط مى بداكر كاشكاراة ل نے دوسرے کا شکار سے استعانت کی ہوتو تمام پرداوار کا شکار اوّل اور مالک زین کے درمیان مشترک ہوگی اور اگر کا شکار اوّل نے وومرے کوبیز شن عاریت و سے دکی تا کراسینے واسطے اس میں زراعت کر لے تو عاریت دینا جائز ہے اور جب سعیر اس میں زراعت کرے کا تو تمام پیداواراس کی وی جائے کی اور پہلاکا شکارتمام زین کا اجرائش اس کے مالک کوتاوان دے کا کیونگراس نے آدمی بيداواروسية مرما لك زين سے زين اجاره ير ليتى مالاتك ما لك زين كو بيداوار بس سے كار دريا اوراس مورت بن اوراس دومرى صورت میں کہ کا شکار نے زیمن کی کوعاریت شدی اور نہ خودز راعت کی با عاریت دی محرستی بے اس میں زراعت ندکی ان دونول میں فرق ہے کہ اس صور معد داویے بھی کا شکار ہر ما لکسند بین سے واسطے زمین سے اجرائٹل بھی سے پھیردا جب ند ہوگا بیڈ خیرہ بھی ہے۔ اگر کسی نے دوسر سکوز عن دی کماس سال اس عی اسیع بجوں سے بدی شرط زراعت کرے کرتمام پیداوار ہم دونوں عی نصفا تصف ہوگی اور كهدد إكساس شي افي دائ عسكام كر سياييندكها كاركاشكار في يذجن اوراس كرماتد يج يحي كسي وومر سكاشكاركو وصي بثاني یردسددسات بیجاز به بیرجب بیدادار مامل موئی تواس می سے آدمی دوسرے کا شکار کی اس کے کام کے مقابلہ میں موگی دیسے کہ كاشكاراة ليعن عجل كما لك في الروك عن اورا وي ما لك زين كمنافع بس موكى تيب كه يجول كم ما لك يعنى كاشكاراة ل في بیشر طاکردی چی اور کا شکاراز ل کو مجمعت می اورا گردوسرے کا شنکار کے واسطے دونوں مسئلوں ٹی تبیانی بیداوار کی شرط کی جوتو جا تز ہے اور دوسرے کوایک تبائی اور مالک فرشن کوآ دی ملے گی اور چمٹا حصر کاشکاراؤل کا جوگا اوراس کا طال جوگا اورا کر کاشکاراؤل کواس شرط سے زشن دى كساس شى اسى يى سے دھے كى شائى يرزوا عت كرے يوكا شكار اوّل نے دوسر سے كواس شرط سے كداس شى اسى يجول ے اس شرط سے درا صت کرے کدو تبائی پیدادار دوسرے کاشکاری ہوگی اور ایک تبائی کاشکار اوّل کی ہوگی اور اس نے ای شرط سے زراحت کی تو پیدادارش سعدد تبائی دومرے کا شکاری موگ اس واسطے کہ جو یکھ پیدا مواہد واس سے بجول سے پیدا مواہ باس اس كے نتوں كى بيداوارش سے كوئى غير كوئيس لے سكتا ہے الاشرط كرماتھ اورشرط ش اس نے فقط تهائى بيداوار كاشتكاراة ل كواسط مشروط كى بين الريتها كى بيداوار ما لك خشن كى موكى اور ما لك خشن كا كاشتكاراة ل يرتهانى زشن كا اجرائش واجب موكا

اگر المنظاراة لى المرف معلاراة لى المرف ما الودوم الى بداداردوم ما النظارى دوكى بيد كها شكاراة لى فرطى بادر تهائى بيددار ما لك زين كا المرفارة لى فرطى بادر تهائى ميددار ما لك زين كى دولى أدر ما لك فرين كا المرفاري المرفاري تهائى ذين كا المرابط واجب دوگا كذائى المبوط باب تولية الموارك و المرفاركة والبذر مى قبله اورا كركى فن كا المرفارك اور باتى بيدادار ما ك فريدادار من من قبل كا شكارك اور باتى بيدادار ما لك ذين كى دوكى اوركا شكارك اوركا شكارك اورجى كى دومر م

كاشكاركوة وهى بنائى يروى و اوراس في زراعت كى توتمام بداوار ما لك زين كى وكى اوردومر اكاشتكاركا اسينه كام كا اجرائش ببله كاشتكار براور ببله كاشتكار كااسية اس كام كااجرائش ما لك ذين برواجب وكاس المرح اكراس ذين بس بحصنه بيدا بواتو بھی بھاتھم ہاورا کر کسی کاشتکار کوائی زین اور نے آد سے کی شائی پردیاور کیا کہ اس ش اپنی رائے سے کام کرے یا بدانظ ند کہا پھر كاشتكار في دوسر مدى شتكاركوا ك شرط من كداس كو بيداوارش من يكل تقيير ليس كي حرارهت مروى تواوّل و تاني كي درميان مرارعت فاسد باوردوس بكافل يرايي كام كاجرالتل واجبء وكالورتمام يبداواد كاشتكاراة لاورا لك ذيبن كدرميان نصفا نصف موكى اور کاشتکار کوز مین اس شرط سے دی کدایے کام اورائے نبول سے بدیل شرط حزار عت کرے کہ بی قفیر بیداوار ما لک زشن کی جوگی اور باتی کاشتکار کی ہوگی یا میں تغییر کاشتکار کی اور باتی ما لک زشن کی ہوگی میرکاشتکار نے بیزشن دوسرے کاشتکار کوآ دھے کی بٹائی پردے دی اورج كاشتكاراؤل كى طرف سے تقيم سے يا كاشتكار دوم كى طرف سے تقيم سے كئى دوسرے كاشتكار نے زراعت كى تو تمام پيداوار دونوں كاشتكارول شى نصفا نصف موكى اور ما لك زين كرواسطاس كى زيمن كا الزالثل كاشتكارا ذل يرواجب موكا اوراكر دوتون كاشتكارون کی مقد حرار حت واقع ہوجائے کے بعد قبل اس کے کہ کاشکار دوم جج کی زراحت شروع کرے یا فک ذشن نے جایا کہ اپنی زمین لے الماورجوعقد مزارعت دونول ش بواسهاس كوورد ساقواس كوايساا عقيار سهاس اكر مقددريم ش الح كاشكاروريم كي طرف سه وقو اس کے اور کا شکار دوم کے درمیان تعنی مقد ہوگا کیونکہ مقد اوّل بسبب قاسد ہونے کے مستحق لفض تھا اور آگر ج کا شکار اوّل کی طرف ے ہوتو کا شتکاراؤل کا دوسرے کا شتکار کو کارز راعت کے واسطے اجارہ لینا تو ڑا جائے گائے می بسیب اس کے کہ مقداؤل فاسد تھا اور اگر ووسر الم شكار في كارزرا حست شروع كرويا مويسى يج يوديا موتوما لك زين كوزين لين كا اختيار شاموكا يهال تك كيس كافي جائ اور اكر ما لك زين نے كاشكارا ول كو آو سے كى بنائى يرزين دے دى اوركها كداس بي دائے سے كام كرے يا بيانظ ندكها مو پركاشكار اقال نے کا هلکار دوم کوز مین اوراس کے ساتھ ج بھی ہیں تغیر عداوار پر مزارمت کے واسطے دی تو دوسرا مقد فاسد ہوگا اور دوسرے كاشتكاركا اجرالش كاشتكاراة ل يرواجب موكا اورتمام بيداواركا شكاراة لء ما لك زين كردميان نصفا تسف موكى اوراكراس صورت ش الله دوسرے كاشكارى طرف سے مواقو تمام بداداراى كى موكى اوراس پرواجب موكا كداؤل كاشكاركوزشن كا اجرالشل دے اور كاشتكاراة ل يرواجب موكاكسا لك زين كواس كى زين كا اجرائيل دے كذائي الميسوط في باب مثاركة العال مع الآخر

مجھالی شراکط کی بابت جس میں نصفا نصف طے کرنے کے باوجوداً لکل رہ جائے ہے

اس دوسر سے خف کے ساتھ ذراعت کرے بدی شرط کہ جو پھھائی جداوار ہوگی وہ تین تہائی اس طرح ہوگی کہ ایک تہائی

مالک زمین کی اور ایک تہائی بچری اور تیل والے کی اور ایک تہائی دوسر سے قض کا رگز ارکی ہوگی ہیں بیر ارحت مالک زمین اور
پہلے کا شکار کے حق میں بچرے ہے اور عالی کا رگز ارکے حق میں فاصد ہے ہیں پیداوار میں سے ایک تہائی مالک زمین کی ہوگی اور دو
تہائی کا شکار اوّل کی ہوگی اور دوسر سے گاشکار کا اجرائی واجب ہوگا حالا تک اس صورت میں بیوا جب تھا کہ ترارعت سہد ایک خی کی اور دو
حق میں فاصد ہوجائے کیونکہ بچوں کے مالک مین کا شکارا قال نے زمین کا اجارہ لیما اور عالی لیون کا رزرا ہت انجام دیے والے لیے
کا جارہ ایسا ایک میں جمع کرلیا ہے اور اس مسئلہ میں اگر بچا مالک زمین کی طرف سے مول آو حرارعت سب کے حق میں تجے ہوگی اور
تمام ہید اوار ان سب میں موافق شرط کے مشترک ہوگی کو ائی البدائتے۔

بارې متتر:

#### الیی مزارعت کے بیان میں

جس شی معالمه عمشروط ہو۔ اگر مزارعت ش معاملہ مشروط ہوتو دیکھا جائے گا کہ آگر ج کا شکاری طرف سے ہوں تو حزارعت اورمعاملت دونوں فاسد ہوں کی اورا گر ج ما لک زین کی طرف ہے ہوں اورا گرحزارعت اورمعاملت دونوں جائز ہوں گی اور اگر مزارجت میں معالمہ مشروط شاہ و پلکہ بیلور صلف بیان کیا گیا ہوتو مزارجت جائز ہے خواہ جج دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے ہوں اور اگر ایک مخص نے اپنی زیمن مزرد صربس میں در نتان فر ما ہیں دوسرے مخص کواس شرط سے دی کداس کواسیے بیجوں سے زراحت اور در شق می کام کرے بدیں شرط کہ جو بھاس میں ماصلات ہوگی وہ ہم دونوں میں نصفا نسف ہوگی اور چندسال معلومہ کے واسطے ب حقدمشروط قرارد بإتوب مقدفاسد باس واسط كهزين كحن بس كاشبكاراس زين كونصف يبداوار يراس شرط سام اور ليفوالاب كداسية بجن اوراسية كام سے زراعت كرے اور درختوں كے حق عى درختوں كاما لك كاشتكار كوآ دهى حاصلات يراجاره لينے والا ب ہی بددنوں مقد بوراس کے کہ برایک میں معتود علیہ مختلف ہے یا ہم مختلف ہوئے مالانکہ ایک مقددوسرے میں مشروط ہادر بدامر مفد حقد ہے کذائی انحیا ۔ چرجو کچے حاصلات ہوگ اس میں زشن کی تمام پیداوار پہوں کے مالک کی ہوگی اور اس پروا جب اوگا کہ ما لک زمین کواس کی زمین کا اجرالش دے اور نکول کی مقدار اور تاوان کو پیداوار ش سے نکال کرجس قدر بنا ہے اس کو صدقه کر کورے كيونك بيذيادتي اس في فيرخض كي زهن سنه بذر بيرحقد فاسد حاصل كي بي اورورختوں كي يوري حاصلات درفتوں كے ما لك كي جوكي اور سب حاصلات اس کے واسلے یاک وحلال ہو کی اور اس پر واجب ہوگا کہ عال کو اس کے کام (۱) جراکش وے اور اگر درختوں کی حاصلات کی بابت دونوں میں تبائی دو تبانی کی شرط تغیری مو یا بھتی کی بابت تبائی دو تبائی کی شرط تغیری موتو بھی تھم ہی (۲) مو کا اوراگر زراعت کے تن ع مالک زیمن کی طرف ہے ہوں اور یاقی مسئلہ بھالہ دیے تو مقد ندکور جائز ہوگا کیونکہ اس صورت میں مالک زیمن نے كاشتكاركواس غرض عاجابه الياكديرى زشن وورشق كاكام انجام ديهل عقدوداون ش واحد موكابدي وجدكم معقود عليه واحد بي يعنى كاشكاركي ذات منفعت حاصل كريار

ای طرح اگر مالک نے کا شکارے شرط کرلی درختوں کے بھلوں شی سے نورسویں جھے پر اور زراعت میں سے نصف پر ا یعنی کا شکارادل کے ذمے داجب ہوگا۔ ع مصالم یعنی درختوں کا بٹائی پر دیتا۔ ع محقود علیہ جس پر مقد تظہراو و فقا کا شکار کی ذاتی منعت یعنی منت دمشت ہے۔ ع مشل مینی دس میں ہے فیصلوں گا۔ (ا) کینی درختوں شی جواس نے محنت کی ہے۔ (۲) و ذکور ہوا ہے۔

بار بفتر:

### مزارعت میں خلاف شرط عمل کرنے کے بیان میں

ایک سال کے معیادی کا شفکار نے زشین میں زراعت کی پھر سب بھی ٹیڑیاں کھا گئیں یا اکثر بھیتی کھا گئیں اور پکی تھوڑی ہی ج ربی ہی کا شفکار نے جایا کہ باتی مدت میں اس میں کوئی دوسری چیز ہوئے گر ما لک زمین نے اس کوئٹ کیا تو مشائح نے قرمایا کہ اگر (۱) مین بخلاف ٹر مائل کرنے والا۔ (۱) مین بلور شورہ ذکر کیا ہے۔ (۱۲) مضاریت می مشورہ قراد دیے ہے بھی مضاریت تی سا

دونوں میں کی حتم معین کے چی ہونے کی شرط پر حرار حت تغیری ہوتو کا شکار کواس کے سوائے دوسر ہے تھی کہ نے کا اختیار نہ ہوگا اورا کر عقد عزار حت عام ہو کہ جو جا ہے ہوئے یا حرار عت مطلقہ (۱) ہوتو کا شکار کوا تغییار ہوگا کہ باتی مدت میں جو جا ہے ہوئے اور مؤلف نے فرمایا کہ میر سے تزویک اگر دونوں میں کسی خاص حتم کے شاہد نے کی شرط پر حرار حت تغیری ہوتو میں جا ہے کہ اس کو اختیار ہو کہ جو تھی نے کتی میں تھی مشروط کے حق ہویا اس کی بائیست ضرر میں کم جودہ ہوئے کذائی فادی قاضی خان میں ہے۔ باس بنگئر :

# ما لک زمین وورخت کی طرف ہے یا کاشتکاروعامل کی طرف ہے کی وہیشی کرنے کے بیان میں

اصل میہ ہے کدا کرمعقود علیدائی حالت ش ہو کدایندائے حرارعت اس پر جائز ہوتو اس پر برد هانا بھی جائز ہوگا اور اگرالی حالت ش اوكدايندائية عقد مزارعت اس يرجائز نه اوقواس يرزياده كرناجى جائز نه اوكا كيونك بدل بزهان كاامتهاراصل يرب اور اصل كى معقو وطليدى مقتضى بتاكماس كے مقابلہ ميں ہولي اس طرح زيادت بھى كى معقو دعليدى مقتضى ہوگى تاكماس كے مقابلہ ميں ہواور کی کرنا دونوں حالتوں میں جائز ہے کیونکے کرنا بعض بدل کا سا قط کرنا ہے اس قیام بدل کو جا بہتا ہے تیام معقو وعلیہ کوبیں جا بہتا ہے اوراگردونوں میں ہے ایک نے حصر بیداوار میں مجھ بو حایا ہی اگر بھتی بوری تار ہوجائے اور خرما کی کیر بول کی ہاڑھ بوری ہوجائے ے پہلے بر حایاتو جائز ہے کیونکہ پیداوارغلہ پر مقدمزارعت ابتدا ہے جائز ہے جن تک کہ بدپیداوار امجرتی اور برحتی جاتی ہو پس مقد عى اس كى زيادتى بھى جائز بے جيسا كديج واجاره عن جوتا ہے اور اگر كھتى يورى تيار دوجانے اور خرماكى كيرياں يورى بر د جانے كے بعد ید حایا اوجس کی المرف سے اورجس کے درخت میں اس کی المرف سے نبیل جائز ہے اورجس کی المرسے جے نبیل میں اس کی المرف سے جائز ہےاوراس کی دچہ ہے کہ بچوں کے مالک کی افر ف سے ذیادہ کرناائی حالت میں ہے کہ ابتدائے موارعت الی پیداوار پرنیس (۲) جائز ہے ہیں بدل میں زیادہ کرنے کی مح جیل ممکن ہاں واسلے کہ معقو وطلیہ یعنی منافع (۱۳) ہو میکے بیں اور یہ بھی تجویز کرنا کہ بی خط ہے۔ تبیل ممکن ہے کیونکہ جس کی طرف ہے ج جیں وہ مستاجر ہے اور مستاجر کو یا منافع کامشتری ہے اور مشتری کی طرف سے زیادتی کو ممنانا تجویز نبیل کیاجا سکتا ہے اس واسطے کرشن اس پر مونا ہے اس کا نبیل مونا ہے بس شن کے مانندا کی صورت میں بیداوار ہے اس اس کا خطا تجویز کرنامکن شهوگا اور ر باده مخص جس کی طرف سے جی جیس بیں وہ مواج ہے اور مواجر کی طرف سے اجرت کا مکنا استعور ہے اس کی طرف سے بچوں والے کو بیداوار می سے مجھ بڑھانا ہوں تجویز کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی اجرت میں سے مجھ مناویا حالا نکر گھٹا دینامعقو دعلیہ کے نوت ہوجانے کی حالت بھی جائز ہے اور ہر چند کہ بھتی گھٹانے کے وقت <sup>(6)</sup> مال بھی تھی اور بین مال بھی محنانا نبیں سیج ہوتا ہے لیکن مقد کے دفت ریکیتی (۵) عین نتی ہی باطاظ مقد کے گھٹاتا سیج ہوااور جس قدرائے حصہ میں سے گھٹا کر دوسرے کے داسلے بڑھایا ہے وہ دوسرے کی ملک ہو گیا جیسا کہ باقع نے اگر ثمن پر قبعنہ کرلیا پھر مشتری کے واسطے بعض ثمن مکٹاریا تو سیجے ے اگر چر کمنانے کے وقت جمن ال میں ہو گیا تھا ہے اسر حق علی اکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس واسط كر پورى دو يكل اب كركوا جاره يليني كوكي حاجت يكس ب و ٢) يعنى منافع بدنى محنت ومشقت و ٣) ابناحل مناه -

<sup>(</sup>٣) لين اس من موافق قرض كر بكونمووزيا وتي يقى بلك بورى تياد بوكريس بوكي تي (٥) اور مُعنا باير ها الممل عقد كرساتها المباركيا جاتا ب-

#### بارې نېر:

# کھیتی پوری تیار ہونے سے پہلے یا درختوں کے پھل کیری ہونے کی حالت میں مالک زمین کے مرجانے یامدت گذرجانے کے بیان میں

کے واسطے ان دونوں کے درمیان آدمی بھیتی تیں بھیتی کائے جانے کے وقت تک حکماً اجارہ تابت ہوجائے گاخی کہ کاشتکار یالک زمین کواس زمین کا آدھا اجرائشل و سے گا۔

ورصوبیک ما لک زشن نے پئے گی میداد کے درمیان عی انتقال کیا اور کا شکار نے کہا کہ شرکیسی آبیل اکھاڑوں کا تو انر نواجارہ عابت نہ ہوجائے گا کہ محتمد موارعت باقی رہے گائی کہ انتقال کیا اور انتقال کی دھن کو اجرائی گئے نہ ہے کہ ما لک زشن نے سال کے جو نے نے کہ قابل کے جو نے نے کہ انتقال کیا اوالا تلمان والوں پرائی کا کام آوھا آوھالا ترم ہوگا اور پی آم کا لا قالا تلمان والا اور پی کم آلمان لیا اور آبر کا انتقال کیا اوالا تلمان واقت تک کھی سالگائی آو ہورا کام کا شکار نے گئی آکھاڑ لینے کا اور و در کیا آلمان لین اور پی کم آلمان لین کو اور پی کم آلمان اور پی کم آلمان لین کو تو کہ اور آلر کا شکار نے کہ آلمان لینے کا اور و در کیا آلمان نے کہ آلمان کیا ہوئے کا اور و در کیا تھاں کو تو کی سالگائی ہوئے کا مور و بی کہ تو تو کہ تو کہ در صورت کی تو اور اگر کا شکار نے بیکن آلمان لین کی تو کہ تو کہ در صورت کی تو در مورد کے بیکن سالگا ہوئے کی حالت میں مورد کی صورت می فر با ہے کہ آگر وار آلوں نے بیکن کیا تو نے بیکن کا مورد کی صورت می فر با ہے کہ آگر وار آلوں نے بیکن کا اور آگر مورد کی صورت می فر با ہا ہوئے کی حالت میں مورد کی مورد میں تھا کہ اور کہ مورد میں تھی تو کہ اگر کہ اور آگر مورد میں تو بائی گیا ہوئے کی حالت میں ترق کے بوئے کی صورت میں فر بائی ہوئے کیا گیا ہوئے کی حالت میں بیدی مورد میں گیاں ہوئے کو اس کے گا اور آگر مقدر مواملہ کی صورت میں گھال کے بوئے کی حالت میں پیش کیا تو بائی کی انتقال کے ہائی کے بوئے کی مواملہ کی مورد میں کا مورد کی ہوئے کی کہ ہوئے کی مواملہ کی بیدہ دست کی سے دور کی انتقال کے ہائی کہ ہوئے کی مواملہ کی بیدہ دست کی سے کہ کی انتقال کے ہائی کی بائی کی بیدہ کی بیدہ کی ہوئے کی مواملہ کی بیدہ کی ہوئے کی مواملہ کی بیدہ کی ہوئے کی سے دور کی مواملہ کی کی کو کھی کی کہ کو کے کی حالت میں پیش کی مواملہ کی گئی کو کہ کی کہ کی کی دور کی بیدہ کی کہ کی کہ کو کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کو کو کی کی کو کر کی کی کی کی کو کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کو کر کی کی کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کی کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کی کر کی کی کی کو کر کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کر

ئے بلکا کھاڑنے سے کا شکار نے ردکا۔ ع قول جائی آؤ کھی کوا کھاڑی ان ٹروع باب دیکھو۔ ع جکہ مقدم اومت میں آوسے کی مثالی تغمیری گی۔ (۱) زنمن کا بچھ ہے۔ (۲) دومرے سے اس کے حصر کے موافق والی ٹیس لے سکتا ہے۔ محیتی پوری تیار ہونے سے پہلے مزارعت کی میعاد گذرجائے تو 🖈

ا كر كمي تخف ني زين اورايي في كن كاشكاركوديد كداس سال اس عن يدي شرط زراعت كريد كه بيداواردونون عى نعق السف بوكى يس كاشتكار في زراعت كى اور وزكيتى كاست كالأن شدونى فى كسكا شكار چود كر بعاك كميا يكر ما لك زين في بحكم قاضى كيتى كركام بس فرج كيابها ل تك كركيتى تيارجونى بجركاشكارة ياقو جب تك ما فك ذشن كواس كالإرافر چدندد ع تب تك كاشكاركيكي الميس سے لينے كى كوئى راونہ بوكى اور واضح بوك قاضى ما لك ذشن كوفر چيكا تكم ندور كاجب تك كدما لك زين است قول ك كواد وثي ندكر ي كونكه ما لك زين ايها وعوى كرتا ب كه قاضي كولازم آتا ب كداس يميق كي بابت بنظر اصلاح فرج كرف كالحكم فر مائ مالا تكرقاضى اس كاباعث تبيس جائدا بيس اس كواس بات سكواسط كواه جش كرف كالحكم وسعكا اور حال تحلف سكواسطها يس مواه مدی کی طرف سے بغیر تعم کے تبول کرے گایا خود قامنی اس ش تصم مدی جیسا کدو د بعت اور انتظافی مسورت جی خرچہ گفتہ سے دمویٰ ش ہوتا ہے چر جب اس نے گواہ قائم کیے تو قاضی کا اس کوخر چہ کا تھم ویتا مثل مستود ما کوخر چہ اور نفقہ کا تھم دیتے ہے جوگا ہی اس کو التيار بوكاكرجو يحماس فرخرج كياب، ووالس في كذاني أمهو طاوراكردونوس في مقدارخر چدي اختلاف كياتو موارع كاقول تبول ہوگا تھر مزارے سے اس کے علم برتشم لی جائے گی کذائی الحیط اور کا شتکار بھاگ ندگیا بلکدید صورت ہو کی کیمین بوری تیار ہونے سے پہلے مزارمت کی میعاد کذرگی حال تکر کاشتکار مائب ہے تو قامنی ما لک زمین سے قرمائے کا کر تیراتی جا ہے قو اسپیٹر چہسے کی کوتیاد کر م جب من كائ كاف موجائ كاف كاشكار جب تك تراخ يدندوك تب تك مين كوبالحوي لا سطا اوراكراس تحريرا خرچددے سے انکار کیاتو یس اس کا حصدز راعت فروخت کر کے اس کے حمن یس سے تیراخرچدد مدون کا اور اگر اس کا حصدز راحت تیراخر چدادا مونے کے واسطے کافی ندمو گاتو تیرااس سے زیادہ اس پر چکدند موگا چراگر کاشکار نے مالک زین کواس کاخر جدد سے سے الكاركياتو قاضى اس كا حدر قروشت كرے كا بعض مشائ في فريايا كريكم بنا برقول صاحبان كے ہاورامام اعظم موند كي فرويك ا قاضى اس كا حصدز راعت قروخت ندكر يدي اوربعض مشائخ في فرمايا كرنبيس بلكه بالا انتداع سب سيكنز ويك بيجاوران مساكل مي ودنوں میں سے کوئی فض جو کی کھیتی اس کے حصد میں آئی ہے اس میں سے پی صدقہ شکرے کا کیونکہ جس سیب سے جرا کیے کواینا حصد ملا عاس من كوكى محبث وقسا وهمكن بين بواب يرمسوط من الحاب-

میرے کرقاضی پرحفا عد واجب ہے اس وجہ سے کرفائب کے مال کی حفاظت کرنا قاضی پرواجب ہے اس قاضی کو اختیار رہا کہ مدى كي كان روى يريه بات اين ومداور مدكر عاد الكيدرى اين واوى كوادة الم درك يركوادة الم كر في عيل قاضى كواختيار بيها بهاس كواس طرح تحم دے دے كداگر بيدوا قدايدا ي بيجيدا توبيان كرتا بهتوش نے تحجے خرج كرنے كا تھم ویا اور گواہ قائم کرنے کے بعد اس کومطلق (۱) حتما ترج (۱) کرنے کا تھم دے گا اور قریائے گا کہ تو خرچ کر اور اگر گواہ قائم کرنے سے پہلے قاضی کو کیسی خراب ہوجائے کا خوف ہوا تو قاضی اس کوشر طبیہ خرج کرنے کا تھم دے گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ( معن اگر بات يوں بي سي تو بيان كرتا بي قوش نے تھے فرق كرنے كا تكم ديا ہے ) اور واسم موكد قاضى نے جوفر مايا كداكر بي واقعدالیای ہے جیماتو بیان کرتا ہے اس کی مرادیہ ہے کہ اگریکیتی قلال مخص اور تیرے درمیان مشترک ہے تو جس نے تجے خرج

كرنے كا تھم كيا ہے بيد ذخير وش ہے اور فاو كي متا بيے ش لكھا ہے۔

اكراس في بغيرتكم قامني كفري كياق حبرع (١٠)قرارويا جائي اوركاشكار برا دهى زين كا اجرالش واجب ندموكا ال طرح اگزمائب نے حاضر ہوگر اس کے فرج کرنے سے اٹکار کیا تو بھی بھی تھے ہے اور اگر مدت مزاد حت گزرنے سے پہلے کا شکار عائب ہو گیا تو قامنی کے عم سے جو من ماضر ہے بین مالک زمین خرج کرے گاور جو کھے خرج کیا ہے وہ سب کا شکار سے واپس اے خوا م مین رہ یا تلف ہوجائے اس الرح اگر کا شکار تکدست ہواس کے پاس خرج کرنے کونہ ہوتو بھی بھی تھم ہے جوہم نے میان کیا ہے اوراكراس نے بلير هم قامني فري كيا و متير ع قرارويا جائے كااور اكر كاشكار فوضال موقو فرج كرنے يرجبوركيا جائے كابيتا تارخانيدي ہے۔اگر مزار صت کی مدت گذرگی حالا تکریجیتی سا کا ہے اور ما لک زین نے میتی اکماڑنی جائی اور کا شکار نے اتکار کیاتو جواعتیارات کہ ما لك زين كوحاصل موے جي وه كاشتكا كوحاصل شمول كے چنانچاكر كاشتكار نے كہا كديس ما لك زين كے حصد زراحت كى قيت اس کودے دیتا موں تو ہدوں رضامندی الک ذھن کے ایسا اختیار تیس رکھتا ہے اور اگر کا شکار نے اکماڑتی جابی اور مالک زھن نے ا س كواس كے حصد كى تيست دين جا بى تو بدول دضامندى كاشتكاد كاس كويدا التياد باور فرق يدب كدما لك زين صاحب اصل ب اوركا شكارصا حب تع ہے اور مالك إصل بدول رضامندي صاحب تي كتابى كامالك بوجاسكا ہے اور صاحب تي بدول رضامندى ما دب اصل كامل كاما لك دين وركما عيدان الحيا-

# دو اشریکوں میں سے ایک کی زمین مشترک میں مزارعت کرنے اور غاصب کی زراعت کرنے کے بیان میں

اگرارائن چندلوگوں میں مشترک مواور بھن نے ایکن زمین العد خودائے سے دراعت کی اور ایکن نے سب کے مشترک بانی میں سے سینچنے کے واسلے لیا اور ای طرح چند سال تک زمین مشترک دی اور بیسب با تی شریکوں کے بغیر اجازت واقع موئی ہیں اگر بیز مین جواس نے اپن مجیتی میں لگائی ہے اتنی ہو کہ اگر بالغرض مہلا ہواتنے ہوتی تو اتنی عی زمین اس کے حصد میں آتی ہا اس ا فخ دا مع موكدد عدد كا ضوميت فين ب الكريم ي مم تعداد بـ

بالشراء (٢) قاضى داجب موجائك (٣) والكرايل إسكاب

ے پہلے مبایاۃ کرتے ہوں اور اس کے شریکوں نے تھیم کی درخواست نہ کی ہوتو جس قد رزین اس نے اپنے کام بھی لگائی ہے اس کی بابت اس پر مثمان واجب نہ ہوگی اور جو پجھاس نے اس ذیبن شرکت بھی حاصل کیا ہے اس بھی اس کے شریک وگ شرکت نہیں کر سختیں کر سختیں کر سختیں کر سختیں کر سختیں کر سختیں کر سختی کہ اس کے شرکت نہیں کہ امار اس نے تراعت کی بھر ما لک ذیبن نے چاہا کہ کا شکار کو نگال و بے تو جا زئیس ہے اس واسطے کہ مسلمان کو تقریر و بنا حرام ہے اور اگر اس سے مالک زیبن نے کہا کہ اپنانچ اور فرچہ نے نے اور کھیتی میری ہوجائے گی اس واسطے کہ مسلمان کو تقریر و بنا حرام ہے اور اگر اس سے مالک زیبن نے کہا کہ اپنانچ اور فرچہ نے نے اور کھیتی اس ہے اور اگر اس سے مالک زیبن ہے اس واسطے کہا گہا تھے کہا کہ اپنانچ کی دو تم ہے کہا کہ اپنانچ کی دو تم ہے کہا گہا تھا کہ اس کے تعریر کہ دوری بھی ہے۔ ایک خفی اس ہے خواہ دی تھی مواہ کہ تھی کہ اور مالک ذیبن کو پہلے معلوم نہ ہوا وہ اس وقت معلوم ہوا کہ بھی کا ایک تھی گھر جس نے دو سرے کو زیبن میں تر راعت کی اور مالک ذیبن کو پہلے معلوم نہ ہوا وہ اس وقت معلوم ہوا کہ بھی ہو گہا ہو کہ نہ کہا کہ میں تھی جو اس کہ تھی ہو گھا ہوں پھر کہد دیا کہ بھی بھر کیل استحسان ہے اور ہم اس کو لیسے معلوم ہوا وہ اس وقت راضی ہو گھا یا ایک مرتبہ یہ کہا کہ بھی تی مواہ وہ کہا کہ کی کی بھر کیل استحسان ہے اور ہم اس کو لیسے واسلے میتی طلال ہوگی اس کو خانہ بھی مرت کھان فر مایا ہے اور فریر اللہ تھی نے فر بایا کہ بھی مربیل استحسان ہے اور ہم اس کو لیسے ہوا ہم اور فری ہی سے۔

اس سے جو اہر اطلاعی میں ہے۔

ا گرتین آدمیوں نے ایک زین آو سے کی بٹائی پر زراعت کے واسطے بشرکت لی ادران میں سے ایک عائب ہو گیا مجر باتی دونوں نے تھوڑی زین میں کیہوں کی زراحت کی پھر تیسرا حاضر موااوراس نے باتی زمین میں جو ہوئے لی کران لوگوں نے ہرایک کی اجازت ہے ایسا کیا تو گیہوں ان سب میں مشترک ہوں سے تحر ما لک زمین کا حصہ نکا لئے کے بعد جن دونوں نے گیہوں یوئے ہیں وہ تیسرے سے مقدار نے میں سے بغذر تہائی کے اس کے حصہ پیداوار میں سے الیس سے ای طرح جو بھی ان سب میں مشترک ہوں مے اور مالک زمین کا حصد نکالنے کے بعد تیسر الحض دونوں کے حصد پر اوار میں سے بیجن کا حصد بفتر ردو تہائی کے لیے لے گا اور اگر ان لوگوں نے اس طرح زراعت یا ہی ؛ جازت سے ندکی ہونو کیبوں میں سے ایک تہائی ما لک زمین کی ہوگی اور دونتہائی دونوں کا شکاروں کی اور دوتوں کا شتکار تہائی زین کا نقصان یا لک زین کوتاوان دیں گے اور تہائی پیداوار دونوں کے واسطے حلال ہوگی اور ہاتی تہائی میں ے اپنا خرچہ نکال کر ہاتی صدقہ کردیں مے اس واسطے کہ اس میں سے میتدردونیائی کے ان کا حصرتی جس کوانہوں نے بویا ہے اس وہ تو موافق شرط کے علال رباور یاتی ایک تہائی جی دونوں عاصب ہوئے ہی اس معضوب کی بوری پیداوار انہیں دونوں کی ہوگی اور رہا تیسرا كاشتكاريساس كوجوكى بداوار ش يديا إلى عمية حصطيس معاور جمنا حسدما لك زين كوسط كا كوكداس فياس يس دوتهائي يطور خصب كے بوئى بے يس اس كى بيداواراى كى بوكى اور أيك تبائى اس في طور سے بوئى بے بس اس مى سے بھى آ دھا موافق شرط کے اس کا ہوگا اور جنتی زمین اس فے ہوئی ہے اس ش سے دو تبائی زمین کا تقصان ما لک زمین کوتاوان دے گا ہی اس کی بیداوار یں سے بعقرتا وان وخرچہ کے نکال کر باتی کوصد قد کروے گا یہ فآوی کبری میں ہے۔ اگر عاصب کے زراعت کرنے ہے زمین منصوبہ یمی نقصان آعمیہ پھر یا لک زمین کے ضل سے ریفتصان زاکل ہو گیا تو عاصب بالکل بری ندہو گا اور اگر بدوں مالک کے قتل کے زائل ہو میا ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ اگر ما لک زمین کووالی دیتے ہے پہلے زائل ہو کیا ہوتو غاصب بری ہو گا اور اگر والی دینے کے بعد زائل موا موتو بری تد موگا اور بعضول فے قربایا کدونوں صورتوں میں بری موجائے گا اور ای پرفتو کی ہے قال بدار سورت بی ہے کے عقد مزارعت عام ہو یامطلق ہو۔ علی یا تھے جھٹے بعنی مجلد چے حصوں کے پانچ حصلیں سے اس وجہ دوتبالی فصب کے بعد ایک تبائی می دونوں میں شریک ہیں او تصف خالی بینی ایک چھنا حصہ بھی اس کوسطے کا تو کل پانچ چھٹے یاؤں گا۔ (۱) عاریت دی۔

جیما کرمج کے عیر ، زائل ہو جانے کی صورت عمی تھم ہے رینمیا ثید عل ہے۔

اگر جن و بن و بن والے کی طرف سے جول تو صاحب استحقاق کی جانب کھ کار آمدنہ ہوگی 🖈

ا كرايك فخص في ايك زيمن دومر كوح ارعت يروى اور في كاشكاد كي درشرط كي بس حرداع في اس بس زراعت كي مجرايك مخض نے آكر استحقاق ٹابت كر كے زمين كے لياتو زمين كو بدوں زراعت كے لے كالار اس كو اختيار ہو گا كہ يكى اكما ڑنے كے واسط علم كريداكر جدز راحت مذكور بتوزساكا مواور بيت وكاكتين كافت كالأن موت تك زين فدكوركا شكارك بإس اجاره يرجيوز دى جائے اورا كمرى بوئى آوجى كيسى اس دينے واليادركا شكار كدرميان نصفا نسف بوگى چركا شكاركوا عتيار ب جا باكمرى بوئى اومی کیتی لینے پردامنی موجائے اوراس سے اپنے حصر کی قیت اس حساب سے کداس قدر درا عت ای کی زیمن میں تابت ہے۔ ندفیر کی زمین میں ہے لے بے اور اس تول (۱) کے بیٹستی ہیں کدائی تھیتی میں سے جس کوزمین میں برقر ارد ہے کا حق ٹابت ہے اپنے مصد کی قیت لے لے گذائی الحیا ۔ تھر المام اعظم مین کے قول کے موافق جس نے استحقاق ،بت کیا ہے وہ اس زمین کا نقصان فظ كاشتكارے في اور كاشتكار بيتاوان اس مخص سے جس في اس كوبيذ عن دى ہوايس في اور يمي امام ابوبوسف كا دوسراقول ہے اوراول ولا ام ابويوست كموافق اورامام مر كول كموافق صاحب التحقاق كوافقيار بوا بار من دين والي المنان نے یا کا شکارے لے ہیں اگر اس نے کا شکارے لیا تو کا شکار اس کوزشن دینے دالے سے دالیس نے گا اور بیفصب العقار کے مسئلہ م معنی ہے کذائی المهوط ۔ یکم اس وقت ہے کہ ج کا شکار کی طرف ہے ہوں اور اگرز جن دینے والے کی طرف سے ج مفہرے مول اورصا حب التحقاق نے زیرن کے لی اور ان دونوں کواس نے میتی اکھاڑنے کا حکم کیا اور دونوں نے میتی اکھاڑی تو کا شکار کوا متیار ہوگا جا ہے اکمزی ہوئی آ دھی مجتی لینے برراضی ہوجائے اوراس کے سوائے اس کو یکھ ند فے گایا جا ہے تو اکمزی ہوئی مجتی دیے (۲) واے کو وے دے اور فتیہ ابو بر کی کے قول پر اس سے اپنا اجر الثل لے لے اور فتیہ ابد جعفر کے قول پر اس سے اپنے حصہ زراحت کی قیت لے فے اور اگر صاحب استحقاق نے حزار حت کی اجازت دے دی تو اس صورت کوامام محد نے کتاب اصل میں ذکر نیس فرمایا ہے اور مخت الاسلام نے شرح کتاب الاصل میں ذکر فر مایا کہ اس کا تھم تنصیل کے ساتھ ہے بیٹی اگر جے زین دینے والی کی طرف ہے جول او صاحب التحقاق كى جانب يحدكارا مدند بوكى اوراكر كالمتكارى الرف سعول تومزارمت كريبلاس كى اجازت يح بوكى اور بعد مزارمت کاس کی اجازت مع شاو کی اور بیصورت اسی مول کرا یک فض نے دوسر سنکا دار کرایہ پردسد یا پھر مالک دار نے اجارہ کی اجازت دے دی اس اگر مدت اجارہ گذرنے سے پہلے اجازت وی توجائز ہے اور اگر مدت گذرنے کے بعد اجازت وی تو نہیں جائز ہے ہے وخروش لكعاب-

منتی می ذکورے کہ ایوسلیمان نے امام محد ہے دواہت کی ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کی زیمن فصب کر کے ایک مخص کوایک سال کے داسلے حراد حت پر دی ہیں آگری کا شکار کی طرف ہے ہوں اور کا شکار نے اس میں حراد حت کی اور ہنوز کھیتی اگی نہ تھی کہ مالک زیمن نے حراد حت کی اجازت و ہے دی آگری کا اجازت جائز ہے اور جو کھیزی میں ہیدا ہووہ مالک زیمن اور کا شکار کے درمیان ای شرط ہے جو عاصب نے تھی رائی ہے مشترک ہوگا اور اس پر کچھ مشمان واجب نہ ہوگی گئیں آگر مالک زیمن کی اجازت ہے پہلے درمیان آیا ہوتو بھیاس قرل امام اعظم کے کاشکار میر تشعمان مالک زیمن کو تاوان دے گا اور بقول امام محد کے مالک زیمن کو افترار

ا قول ضب العقاريني منذيد كرهاد ما تدهي وفيره كفعب بوسكام بالنان چانج كاب انتصب عي بيا خلاف بيان بوام -

<sup>(</sup>۱) تولدائي دهدكي قيمت المحساب سعالي آخرة - (۲) عاصي ذهن -

ب جا ہے کا شکار سے بینتصان تا وان لے یا عاصب سے اور اگر بھتی اگی حی کدالی ہوگی کداس کی بچھے تیت ہے چمر مالک زمین نے اجازت دی تو مزارعت جائز ہوجائے گی اور پھر ما لک کو بعد اجازت دینے کے مزارعت تو ڈینے کا اختیار نہ و گاز مین کو پکھنہ ملے گا اور جو کچھاس میں غلمہ بیدا ہو گا وہ سب کا شکار و عاصب کے درمیان مشترک ہوگا اور پھر یا لک زیمن نے اجازت دی تو حرار حت جائز ہوجائے کی اس کے بیمتی ہیں کداجازت دینے کے بعد ما لک زیمن کوبیا تنتیار نہ ہوگا کہ کا شکار ہے کہتی ا کھاڑ لینے اورز مین خالی کرد مینے کا مطالبہ کرے اور قبل اجازت دینے کے اس کوامیا اختیار تھا اور بیمنی نبیں جب کہ بھتی مالک زمین کی ہو جائے کی اور نیز منظی میں ندکور ہے کدایک مخص نے دوسرے کی زشن خسب کرے کی کوآ دھے کی بٹائی پر وی اور ج خامب کی طرف سے تنم سے بھر مالک زیمن نے مزارحت کی اجازت وے دی اور بیاجازت آل زراحت کے با بعد زراعت کے واقع مولى تواجازت باطل عيمتى كرما لك زين كوزراحت يس بي كمد في اورموافق اشاره في الاسلام كاس كمعنى يديس کہ جب نے عاصب کی طرف سے ہو الا و مقدم وارعت بین مستحق واقع ند جوااورمنظی میں فرمایا کہ زین ندکور بعد اجازت کے فاصب وكاشكارك ياس بمولد كاريت كيوكي اوراكراجازت دين كي بعد مالك في جاياكدائي اجازت دف جرجات اورزشن لے لے بس اگر کا شکارتے ہوز زراحت ندکی ہوتو اس کوابیا اعتیاد ہے اور اگر کا شکار ال اجازت کے زراعت کرچکا مواور بعداجازت كأكى موياس في بعداجازت كزراعت كى اوروهاكى مويا بعداجازت كزراعت كى اورجوزنداكى موقو ان موراوں میں مالک وابیاا ختیار شہو کا کیونکہ اس کر جوع کرجائے میں مسلمان کے حق می تخریج ہے اور برحرام ہے۔ اى طرح اكريجيتى يس باليان آجائے كے بعد مالك تے مزارمت كى اجازت دى موحالا كرينوز كينى قابل كائے كند مولى

مننی کھر مالک نے اپنی اجازت ہے دجوع کرتا جا ہاتو اس کوابیاا اختیار نہ ہوگالیکن غامب ہے کیا جائے گا کہیتی جب تک کا شنے کے كالل موتب تكساقواس كى زين كے اجرائيل كا ضامن مواور عاصب وكاشتكاريس جس طرح عقد مزاد هت تما اى طرح رہے كا اوراكر عاصب نے کہا کہ میں فقد اسے حصد زراعت کے حساب سے اجرالشل تاوان دینے کا ضائن ہوں گاتو اس سے زیادہ کے واسطے مجورت كياجائ كادركا شكار بكباجائ كاكرو بقرواية حدزواحت كاجرائه لكاضائن مويس اكردونون في تاوان اجرائه لتول كيا اور دولوں رامنی ہو سے تو میسی کاشنے کے قابل ہوئے تک کارز راحت عاصب و کاشتکار دولوں کے ذمہ ہوگا اس واسطے کہ جس وقت فاصب نے پوری اجرت دیے سے انکار کیا تو ایرا ہو گیا کہ کویادونوں نے کی فیرکی زمین میں بیزراعت کی ہے اور اگر غاصب نے کہا كديس اجرائيل كحدندون كا اوريس الي كين اكمازے فينا مول تو كاشكاركوا عتيار موكا باب اس كرساته ابنا حصد بحى اكماز ليا ز بین عظم کا اجرالشل این مال سے اداکر کے خود مع اپنے حردورول کے ذراعت کا کام کرے مجر جب بھی کائی جائے و عاصب کا حصہ تكالكراس عى سے جس تدركا شكار في عاصب كے حصد كا اجرائيل اور حردوروں كى حردورى دى ہو وكا شكار لے لے كا اور جو بر م جائے گاہ وعامب کا ہوگا اوراس میں سے عالموں کی اجرات شد لے گااورا کر کا شکارنے کیا کہ میں یکندناوان اجرالشل نہیں اٹھا تا ہوں اور شاس يم كونى كام كرون كا بكرين يحيق اكماز لي ليما مول يس اكرينا صب في من السك ما تعدا تفاق كيا توبيدونو و يحيق اكماز كرفالي زین اس کے مالک کوسرد کردیں اور اگر فاضب نے اس ہے افکار عملی کو افتیار ہوگا کرزین کا اجرالتل ایے مال سے اوا كرے اوراس سے كياجائے كاكرتو خودائے حردوروں كرماته كارزراعت انجام دے يہاں تك كريسى كائى جائے بحرتو حمد كاشتكار ل باطل ب ين ما لك كر يحمد الا موالي بي تقوير يسخى تعليف وايذا وعدب على وعن يحق كل زعن سي الدير العن كها

كه يم يحين نيس اكمازون كالمكركل اجراليش كاشامن وول-

یں ہے جس قدرتونے اس کی طرف سے تاوان زین اور حردوروں کی حردوری دی ہے لیما اور تیرے تن ہی سب وی ہا تیں ہوں گا جو پہلی صورت میں ہے کہ بین تغنا وقاضی ہوا ور اگر ہا تیں ہوں گی جو پہلی صورت میں ہے کہ بین تغنا وقاضی ہوا ور اگر ووثوں میں ہے کی بین تغنا وقاضی ہوا ور اگر ووثوں میں ہے کی بین تغنا وقاضی ہوا ور اگر ووثوں میں ہے کی اور دومرے کواس کا حصد زراحت ہورا دیا جائے گا اور دوٹوں میں ہے کی پر بیدوا جب ندہوگا کہ جس قد رائس کو زراعت میں سے حصد ملا ہے اس میں سے صدر ال میں ہوا ہے وہ حاصلات خصب سے صدر مدت کر وے کین عاصب کے واسطے مالک کی اجازت سے میلے جو پائے حصد زراعت واجب ہوا ہے وہ حاصلات خصب

ےاں کا یکم (۱) نس ہے۔

اكريح ريزى سے پہلے ما لك زين في مزادعت كى اجازت و دى جركا شكار في حم ريزى كى بين في ندا محاوراى حال على ما لك زين في اين زين لين مواي بس كاشتكار في كما كرين حرارهت جيوز ، وينا بول اور جيم كام كرف كي خرورت بين ب اس واسط كري نيس اسكاور عاصب في كما كريس حرارصت باتى ركون كاس واسط كرج زهن يس والاحمياتو فاسد بوكيا بهاة عاصب ے كہا جائے كا كريسى كائے تك تھويرز من كا اجرائش واجب موكا يس اكروه اس يرداشي موكيا تو كا شكار يرواجب موكا كرمزارهت كو موافق اشراط عامب کے بورا کرے اور تمام اجرت عامب یرواجب ہوگی اور حصر کا شکار (۲) میں سے پھیا جرت والی ایس السکا ہے اور اگر عاصب نے کہا کہ یس زین کا اجرائشل نہ دوں کا اور اپنا نے لیاں کا لین ما لک زین سے لیاوں کا ہے کا شکارے کہا جائے گا کہ تھے اختیار ہے جاہے موارحت باطل کر کے خاصب کواس کا بچ دے دے اور ما فک زیمن کواس کا اجرابھل دے دے اور اکرے جاہے تھ پرزشن کا اجرالتل کیتن کائے کے دفت تک داجب ہوگا ٹیل اگروہ اس پر دائنی ہو گیا تو مزارعت جائز ہوگی اور جبیل والفكوانية ع لين كوكى راهنه وكى اور كاشكار في جو يحدد من كاجر الثل تاوان ديا باس عل معلوح قرارد يا جائ كا اورمزار مت یعنی ماصلات زراعت دونوں عمر موافق شرط کے مشترک ہوگی اور جس تقدرانائ دونوں عی سے جرایک کے حصہ عمل آئے گا اس عل ے کوئی کے صدقت شکرے کا بیجید عل ہے۔ اگر کی مخص نے بیج ضعب کرے اپنی زین میں یوئے آوان تاج ل کے اسمنے سے پہلے علوں کے مالک واضیار ہے کہ فاصب کے اس کی اجازت دے وے اس واسطے کہ بیج اسمنے سے پہلے زھن ہیں تا تم ہے اس کا المرار ال طرح مولا كركوباز بن كادير مكما إدرى المن كالعداكرات إجازت دى تواس كى اجازت كارآ مدند موكى يرميط ش ب ا یک زشن فصب کرے اس بھی ذرا حت کی چراس کی زراحت برکسی دوسرے فض نے بھتی ہوئی تو بھیتی دوسرے کا شکار کی ہوگی اور يبل كواس كے جوں كے حل ج تاوان د ملكا اوراكرز عن على تنسان آياتو نشمان كا تاوان عامب اول يرواجب موكا يرفزائه المعتمن یں ہے تیون عم اکھا ہے۔

مسلم مذكوره من موافق علم فقيها بوالليث كفتوى واجب ب

اگرایک فض نے دومر سے کی زیمن فصب کر کے اس میں گیروں ہوئے پھر دونوں نے خصوصت کی حالا تکہ ہوز ج ہے ہی تھے

ایک نہ تھے تو مالک زیمن کو اختیار ہوگا چا ہے آگئے تک چھوڑ دے پھرا گئے کے بعد اس سے کے کہا تی گئی اکھاڑ لے یا بیجوں کی دجہ سے جو

پکو ذیادتی ہوگئی ہو وہ عاصب کو دے دے اور امام گئے ہے اس کی تغییر اول مروی ہے کہ ایک مرتبہ زیمن بغیر تحم ریخت اندازہ کی جائے

ایک معلوم مینی دومرے کے حصر یمی سے پھھتاوان ایس لے مکا ہے۔ ع اگر جائے ہے تی مواد محت باقل مت کراور پوری زیمن کا پوندا ہے ذمہ

ایک معلوم مینی دومرے کے حصر یمی سے پھھتاوان ایس لے مکا ہے۔ ع اگر جائے ہے تی مواد والد الحمد ہو ہو داور الحمد ہے۔

ایک معلوم میں دیکرے گا کہ ذیمی نے اجاز سے ایس وقت دی کہ تا معالم موجد داور الحمد ہے۔

<sup>(1)</sup> بكرمدة كريد (1) اگريدادد.

اورا کی بارزشن ندکور تم ریخت ایمان و کی جائے ہی جو تفاوت ہوو ہی تیا دی ہاور تخاریہ ہے کہ ما لک اس کو اس کے بہوں کی بہت تا وان و سے گا کر بین خل کر سین اس مین ہے اگر ایک شخص نے اپنی زیمن میں دیخت ہیں بہ ظامر ہی ہو گر ایک شخص نے اپنی زیمن میں دیخت ہیں بہ ظامر ہیں ہو گر ایک شخص نے اپنی زیمن میں دیخت ہیں بہت کہ دائے کہ ہو گر اس واسط کہ ما لک زیمن از روح و والات ایسے بینچ پر داختی ہے بخوا ف تم ریزی استحانا بہت کہ کہ ہو گی اس واسط کہ ما لک زیمن از روح و والات ایسے بینچ پر داختی ہے بخوا ف تم ریزی سیا بہت ہے ہی ہو گر اس واسط کہ ما لک زیمن از روح و والات ایسے بینچ پر داختی ہے بخوا ف تم ریزی سے پہلے بینچ کے کہ اس شمل ہے بید فاو گی قاضی خان میں ہے اور ظامر میں بنا بر بھی تیاں کے ذکر فرما یا کہتے ہیں بینچ و کی اور اس پر بجول کی نیت اس حماب ہے کہ ایک زیمن میں دیخت ہیں جس میں ان کو برقر اور ہنے کا حمال ہو والے کی ہو گی اور اس پر بجول کی نیت اس حماب ہو گی ہو گیا ہو اور اس پر بھی اور اس پر بخول کی نیت اس حماب ہو گی ہو گیا اور اس بو بھی ہو گی اور اگر قبان میں اس کو برقر اور ہے کہ بوال اس بو بھی ہو گی ہو گیا اور اس بو بھی ہے بہ ہو گی ہو گیا ہو گیا ہو گی ہو گیا ہو گی ہو گی اور اگر بھی تی اور اس بو بھی ہو گی ہو گی اور اس بو می ہو ہی ہو ہو ہے ہو اس بو گی ہو ہی اور اگر کھی آگر اس بو گی ہو گی اور اگر کھی تو جس دون اس نے پائی دیا ہو گی گو اس بو گی ہو گی ہو

اور پوری بھیتی دوسر سے محض کی ہوگی اور اگر مالک زشن کی بھیتی اسٹے اور قیت دار ہوجائے کے بعد دوسر سے مخض نے اپنے آئی اس زشن میں ڈالے بھر بیرسب بھیتی کی ہوئی ہم کر تیار ہوئی تو دوسر سے مخض پر داجب ہوگا کہ جس روز اس کی بھیتی کا مالک زشن کی بھیتی کے ساتھ ملتا ظاہر ہوا ہے اس ون ملک زشن کی بھیتی کی جو بچھ قیمت تھی وہ اس حساب سے قیمت لگا کر کہ اس بھیتی کو اس زشن میں برقر ارر پہنے کا استحقاق بی مالک زشن کو اواکر سے اور بیرسب امام اعظم کا قول ہے۔

آیام ابو یوسف وایام محر نے فرمایا کران سب مسورتوں میں بیب محتی ان دونوں میں شتر کہ ہوگی بیرسب محم اس مورت میں ب کہ جب بیکستی بدوں سینے کے تیار ہوئی ہو یادوسر سے (۱) فیفس کے بیچنے سے تیار ہوئی ہو اور اگر ما لک زمین کے بیچنے سے تیار ہوئی ہو تو پر ری بھتی بدوں سینے کے بیار ہوئی ہو گا کہ زمین نے پائی دیا ہوتو ما لک زمین پر لا زم ہو گا کہ دوسر سے فیمس کو اس کے بیچنے میں کہ اس کے بیچنے میں کہ اس کے بیچنے کے بعد اس نے پائی دیا ہوتو اس پر متمان میں ہوئے ہوئے کراب ہوجائے کے بعد اس نے پائی دیا ہوتو اس پر متمان اس کے بیچن کی قیت دے اور اگر دوسر سے فیمس کے میں اور میں باب میں ذکر کر دید میں سے قال المحر جم بیٹی واجب نہ ہوگی کو گار ہو ہیں باب میں ذکر کر دید میں سے قال المحر جم بیٹی اختما کہ بمال فیر نہ مسائل زراعت قافیم ۔

بابر گياره:

## جوز مین مزارعت پر دی ہواس کے فروخت کرنے کے بیان میں

اگرایک مختص نے دوسرے کواٹی زمین ایک سال مزارعت کے واسطے بدیں شرط دی کداس میں اسپتے بیجوں وآلات سے زرا حت كرے اور جب كاشكار في اس شركيتي يوكي تو ما لك ذين في زين فدكور كوفروشت كرديا تو اس شراد وصورتي إلى اوّل بيك تنظ كرونت يحيتى سام مواوراس صورت من يرتط كاشتكار كى اجازت يرموقوف موكى خواه ما لك زمين في كيستى كما تعدز مين فروخت كى مو بإبرول بحيت ك فقل زشن قروشت كى مويس اكر كاشتكار في زشن ديميتي دونول كى تف كى اجازت دے دى تو بع نافذ موجائے كى اور اس کائمن زین پراورکیتی کی بیچ کے دوز کی تیت پرتھیم موگا ہی جس قدرز بین کے پڑتے می آئے گاوہ مالک زین کا موگا۔جس قدر مجنی کے پڑتے میں آئے وہ مالک زمین و کاشتکار کے درمیان تعقائصف ع تعتیم ہوگا۔ براس صورت میں کرکاشتکار نے تھ کی اجازت دے دی اور اگر کا شکار نے کا کی اجازت نددی تو مشتر ک کوافتیار ہوگا جا ہے بھتی تیار ہونے تک انظار کرے یا جا ہے کا کوقتے كردي بياس صورت بين كدما لك في زين اور يحيق ايك ساتحد فروشت كردى مواور اكر ما لك زين سف فقلاز من فروشت كي تھیتی فرو خت ندکی اور کا شکار نے کا کی اجازت و ہے دی تو زمین مشترک کی ہوگی اور کھیتی باکتے اور کا شکار کے درمیان موافق شرط بٹائی کے آ دھی آ دھی ہوگی اور اگر کاشتکار نے تھے کی اجازت ندوی تو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ شتری کوخیار حاصل ہوگا اور اگر مالک نے زین اور اپنا حصدز راعت قروخت کیا اور کاشکار نے کا جازے وی تو مشتر کی ج رے تمن شرز مین کو اور مالك زمين كے حصد زراعت كوكو لے لے كا اور اكر كاشتكار نے اجازت شدى تواس كوش مذكور و بالا خيار حاصل موكا اور اكر اس مورت شركا شكارنے جابا كدي فتح كردسية محي عيب كدا كويا تقيادن وكا مورت دوم بيب كرما لك زين نے زين ايے وقت ا مرادیے کا ام اعظم کے قیاس رحم فرض ہور شامام دمساللہ حوارعت کے قاصی میں قائم اور کیفن طائے تعری کی کہ امام دحمت اللہ نے باوجود تجویز مزارعت کے بھی مسائل مزارعت کی آخر میوات فرمائی ہیں بیان کرکد میراقول اوگ اعتبار شکریں گے۔ بیان کے کرامت ہے و فیانظر۔ ح جبد مزارعت آوھ کی بٹائی پر ہوگا۔ سے وی اختلاف ہے جواجارہ علی ہےاور کیا بالیو ج ش گزرچکا ہے۔ (۱) جس کی زمین میں ہے۔

فروخت کی کہ جب بھیتی کا شف کے لائتی ہوگئی ہی اگر زین بدوں بھی کے قروضت کی تو بلاتو تف بھی جائز ہوگی اور اگر زین کو مام کھیتی کے ساتھ فروخت کیا تو بیٹی اور کا شکار کے حصہ ذراعت کے تن مل مافق ہوگی اور کا شکار کے حصہ ذراعت کے حساب سے میں موقو ف رہے گی ہی اگر کا شکار نے بیٹی کی اجازت دے وی تو کا شکار کوشن میں سے اس کے حصہ ذراعت کے حساب سے حصہ لے گا اور باتی سب می مالک زیمن کا ہوگا اور اگر کا شکار نے اجازت شدوی ہی اگر مشتر کی کو فرید نے کے وقت مزارعت کے سات میں اگر مشتر کی کوفر ید نے کے وقت مزارعت سے آگا بی نہی تو جو فکہ مشتر کی کوفر بید نے کے وقت مزارعت سے آگا بی نہی تو جو فکہ مشتر کی کوفر بید نے کہ اجازت شدوی اور اگر کھیتی ساتھ ہو ہو کی اجازت شدوی اور مشتر کی کوفر بی کا اختیار واصل ہوا کر حالت میں مالک نے نہیں اور کھیتی کو ایک نہیں اگر مشتر کی کوفر بی کا اختیار واصل ہوا کر اس نے بی حصہ ذرا حت کر دی اور کا شکار نے بی کی اجازت شدور یا لک ذیمن کے حصہ ذرا حت کر دی اور کا تی تو کوفر نہیں اور یا لک ذیمن کے حصہ ذرا حت کر دی بی نافذ ہو جائے گی لیکن مشتر کی کوا ختیار ہوگا۔

وا ب زمین و ما لک کا حصد زراحت بحوش ان وونوں کے حصر جمن کے لیے اِٹرک کردے اور اگر مالک نے زمین مع اسیع حصدزرا صت کے فروخت کی مواور کا شکار نے تھے کی اجازت ندوی اور شتری نے تھے تکے ندکی بہان تک کر کھیتی کا نے کے لائق موگی آت ت ندکورنا فذ موجائ گی اور مشتری ز مین اور با لک کے حصد زراعت کو بورے تمن میں لے اے گا اور مشتری کوند لینے کا اعتبارت ہوگا ای طرح اگر ما لک نے زین کو ہدوں زراعت کے فروخت کیا اور کا شکار نے تھے کی اجازت ندوی اور مشتری نے تھے سخ ندکی بہاں تک کہ تھیت کا نے کے لائق ہوگی اوز مین کی بچے نافذ ہوجائے کی اور شتری کوخیار حاصل ندہوگا بیجیط میں ہے تناوی نطلی میں اکھا ہے۔ اگر اپنی ز بین مزارمت پر دی چرکاشکار کے زرامت کرنے سے پہلے اس کوفرو خت کیا تو اس میں دوصور تیں بیں اوّل ہے کہ نیج مالک زئین کی طرف سے ہوں ہیں اس صورت بی مشتری کوا ختیار ہوگا جا ہے کا شکار کوزراعت سے من کرے گرا کر کا شکار نے کام شروع نہ کیا ہواور کارکاشکاری میں سے کوئی کام نہ کیا ہواتو کاشتکار کے داسطے حکماً ودیارہ کھولازم نہوگا اور اگر اس نے بعض کار بائے زراحت میے تهرا كاربادكاريزي ورست كرنا انجام ديه وواق بحى قضا ويمي تكم بيكن دياية ما لك زين يرفيها بيندالله تعالى لازم بوكا كهجوكاماس نے کیا ہے اس کی بابت اس کورائن کر لے اگر چدشر عاقضا فیر بھم نیس معدوم بدکہ جے کاشکار کی طرف سے موں ہی اس مورت میں مشترى كواهتيار ندموكا كمكاشكاركوز راعت عضع كريدية فجره عى بالكحض في ايناياخ اعور دوسري فض كوبناني برديااور حال نے باغ زکور شرقموڑ اکام انجام دیا پھر ماال خرکور کی دشامندی سے ما لک نے باغ خرکور فروشت کیا ہیں آگر یاغ اگور یا در خمال خراص سے کچھ پھل وفیرہ حاصلات ندہوئے ہوں تو عال کوشن میں سے کھندسطے گائی واسطے کہ عال کی طرف سے فتاعمل پایا جاتا ے اور خالی مل کی بچے تیمت جس ہے اور اگر مالک نے باغ انگور ش پیل آئے کے بعد زیان کومع اپنے حصد کے فروشت کیا ہی اگر عال نے اجازت دے دی تو بچ جائز ہے اور کیلوں علی سے باقع کا حصد مشتر کا کا ہوگا اور عال کا حصد عال کا ہوگا اور اگر کیل برآ مد ہونے سے پہلے ایک بچ واقع ہوئی تو تھم تھنا کی راہ سے عال کو کھند ملے گاس واسلے کہ میل آنے سے پہلے وہ کی چیز کا مالک جیس و وقو ممل آئے کے بعد البت مالک ہوتا ہے میڈاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک زیمن جس بی تم ریزی ہو چی ہے گر جنوز اگی تی ہے فروخت کی ہی اگر تم آدکورزین میں قراب ہو گیا ہوتو وہ شتری کا ورند ہائع کا ہوگا اورا گرمشتری نے زیمن میں قران ہی بیتی ہائع کی ہو کا درنہ ہائع کا ہوگا اورا گرمشتری نے زیمن میں ہائی دیا بیال جک کہ بیتی اگی اور وہ تھے کہ دفت نے زیمن میں بھڑا نہ تھی بھتی ہائع کی ہوگی ہوتو ہمی ہی تھم کی اور مشتری نے جوکام کردیا ہی جی معطوع قرار دیا جائے گا اس طرح اگر تھے جم آیا ہو گر جنوز اس کی بھی قیمت نہ ہوئی ہوتو ہمی ہی تھم ہے اور فقید ایواللیت نے اعتمار کیا ہے کہ سب صورت میں بھتی ہائع کی ہوگی لیکن اگر اس نے زیمن کے ساتھ اس تم کو مریحا یا داللہ

فروخت کیا موقوالیا نیس ہاورای پرفتوی ہے کذائی انگیری۔ مارے دار م

## مزارعت ومعاملت میں عذرواقع ہونے کے بیان میں

ع مثل سز يخدم في كاطري سودد مكما مورجوا جدويان و يصرف الدر والروم الرفيروع كراوفيره-

روایت کولیا ہے اور اگر اس نے مل قروخت کرنے کے قاضی ہے مقد حرارعت یا مقد معالمت فتح کرنے کی درخواست کی قوقاضی اس درخواست کو منظور نہ کرے گا ہی اس کو جا ہے کہ خود فروخت کرے اور قاضی کے سائے قرضہ ہونا فابت کردے تا کہ قاضی اس درخواست کو منظور نہ کرے گا ہوتا ہے اور دور اس کے منظور نہ کردے اور و منظم افر ف جائے گا ہوتا ہے اس کے چند انواع بیں۔ از انجملہ فتح ہا اور و و دو طرح کا بدوتا ہے ایک فتح مرج اور و و اس طرح ہوتا ہے کہ باخط فتح یا اقالہ ہو اور دوسرا بدانات اور و و دو طرح کا ہے اور و وروطرح کا بدور و کی طرف سے مجافز محرج کے مرج اور و و منظم نے عقد کے موافق کا دروائی کرنے ہوئی دو منظم نے عقد کے موافق کا دروائی کرنے ہوئی اگر اس نے کہا کہ میں اس و بھی اس و جن کی طرف سے مجافز منظم ہونے و منظم نے عقد کے موافق کا دروائی کرنے ہو جائے گا اس و اسطے کہ موافق کے دروائی کرنے ہو جائے گا اس و اسطے کہ موافق کے دوم ہے کہا کہ میں اس کو بمتھ کا دروائی کرنے کے بلا عذرا فار کرنے کا اختیار ہائی ہے دوم ہے کہا دروائی کو برائی کو اس کے موافی کے بچور کردیا تو عقد کے ہوجائے گا از انجملہ موافق کی تو اور دوست موافق کی تو گا دروائی ہو گا بھی ہو جائے گا اور دوست کے مسلم میں کہ تو کہ کہ کو اور دوست کے موافق کے اور دورائی ہوگئی ہوگئی الی کہ کہا گھی کہ کو دورائی دوست کے جہلے مرجائے یا بعد زرا حت کے مرسے خواوائی وائٹ کی تو گا دورائی ہوگئی ہوگئی الیور اگر ہو تا کہ گا گھی ہوگئی الیور کی ہوگئی ہو

بارې نيره:

#### ان صورتوں کے بیان میں

ل مرجاتا ب چنانچ كتاب الود عديم مستودع كادر بيت وجول جوز كرم نامنعل بيان وادردومنا من ويا ب-

<sup>(</sup>۱) محت کرھے۔

· • 0 2 C/V

#### مریض کے مزارعت ومعاملت کرنے کے بیان میں

كتاب المزارعة

ا کیے مثلاً مریش نے کوئی ال فروخت کیا خواہ فقتر تو وارثوں وغیرہ کا حق مال سے جدل کرفقہ سے حصلتی ہودیا بھوش مال کے توایک مال سے بدل کر دوسر سے مال سے حصلتی ہوائیکن ضرور ہے کہاڈل سے دوم میں قیمت کی جماعری ہو۔

<sup>(</sup>۱) مثلاثام ال كم مخم كالمخش ويتار (۲) بيعيس الرد بالغيب.

بدائ صورت على بكركا شكار اجتبى بواورميت رقر ضدنه واوراكراس يراس قدرقر ضدوجواس كتام مال كويدا بوخواه قر ضد صحت یا قر ضدم ض تو الی صورت میں زراعت میں ہے جس روز اسکتے کے بعد قیمت دار ہوگئ ہے قیمت حصہ کا شرکار اور اس کے كام كاجرالتل كى المرف ويكما جائے كائي اگرزواعت الكناور تيت وار ہوئے كے دوز زواعت سے حصر كاشكاركى تيت اس كے اجرالتل كيرابر بويائم بونوجس قدركا شكارك واسط مشروط بوه كاشكاركوديان جائكا بكرجس قدراس كے تبنيد على باس ميں مریض کے قرض خواہ لوگ شریک ہوں کے اور میم تبوضه ان سب علی موافق برایک حصہ کے تقسیم ہوگا بشر طیکہ سوائے اس کے مریض کا مجمد مال ند ہو اس کا شکار کے حصد میں وہ قیمت لگائی جائے گی جواس حصد زراعت کے لائق دور ہوئے کے دقت تک بزرہ کر ہوگئی ہے اور قرض خواہ لوگ اینے اپنے قرضہ کی مقدار پر شریک کیے جائیں سے اور اگر زراحت میں سے اس کے اسمنے اور قیت دار ہونے کے وقت حصر کا شکار کی قیت کاشکار کے اجراکش سے زائد ہوتو کا شکار فقلا اسے اجراکش کی مقدار پرشریک کیا جائے گا اور جس قدر زیادہ ہے وہ نہ لگایا جائے گا اور قرض خواہ لوگ اسے اسے حقوق کے ساتھ شریک کیے جائیں مجے اور کا شکار کے اجرالشل ہے جس قدراس کا حدد اکد ہاس زیادتی میں ہے اس کو محمد دیا جائے گالیکن بیادگا کے جس تدراس تقلیم میں کا شکار کے حصہ میں بڑے گاوہ اس کو زرا هت بنس ہے لے گا اور جوقرض خواہوں کے حصہ میں بڑے گا وہ فرد خت کر کے ان کے قریضے کے اوا کیے جا کیں گئے بیسب جوہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ کا شکار کوئی اچنی ہواور اگر کا شکار وارث ہو یس اگر امام اعظم مین و جواز مزارعت کے قائل ہوتے توان کے تیاس پر سی کے مزارعت فاسد ہے تی کدوارت کا شکار پیداوار یس سے محصی الیں ہے بلک فظ اس کواس کے اجرالتل من درم ليس محاور بكونه ملے الله خواه مريض يرقر ضد ويانه مواور خواه ذراعت من سے حصدوارث كى قيت اس كام كى اجرت حل کے برابر ہو بازا کد ہواورامام ابو بوسف وامام محمد کے قول پر سینتم ہے کدا گر مریض پر قرضہ نہ ہوتو زراحت کے جم کر قیت دار ہو سنے کے روز زرا عت میں سے حصدوارت کی قیت اور اس کے اجرالشل کود مکھا جائے گا ہی اگر زراعت میں سے استے اور قیت دار ہونے کے روز حصدوارٹ کی قیمت اس کے کام کی اجرت مثل کے برابر ہو پائم موتواس کواپٹا حصد مشروط مطے کا اوراس دن کے بعد کمیتی تارہونے اور کا نے کے روز تک جس قدر زیادہ موجائے اس میں وی تھم ہے جواجنی کی صورت میں فرکور ہوا ہے اور اگر زراعت جم كر قیت دار ہونے کے روز زراعت میں سے حصدوارث کی قیت اس کے اجرائیل سے دا کر ہوتواس کو پیداوار میں سے بعدرا سے اجرائیل ے ملے گا ورحمہ شروط جس قدراس اجرالشل سےذا كر مواس ميں سے وارث (١) كويافكل كردند طے كا كيونكراكراس ميں سے اس كو يكو مطف كاستحقاق موتوبيا ستحقاق بطريق وصيت موسكما يب حالانكدوارث سكدواسطي وميت نبيل ب اورا كرمريض يراس قد رقر ضد موكدجو اس كتام وكمال كويدا موقواس صورت علوي عمل بي جواجني كي صورت على ذكور مواب بيريد على الكماب.

ایک سی این این دین اوسی کی بنائی پر کسی مریش کاشکار کودی اور فتی کاشکار کی طرف ہے تفہر مالا کلہ کاشکار کا اس کے موات کی جو اس مورت میں فہر کورہ وا ہے کہ مال بیس ہے جو اس مورت میں فہر کورہ وا ہے کہ ال بیس ہے جو اس مورت میں فہر کورہ وا ہے کہ ال بیس کی این میں ہوئی ہے میں اس واسطے کہ اس کہ ایک مریض نے اپنی ذیمن دومرے کو حوار عت پر وی اور فتی مالک ویسی مریض کی طرف ہے تھے ہواں کو اسطے کہ اس مورت میں مریض فہ کورکاشکار کا بعوش پیدا وار کے اجارہ پر لینے والا قرار پایا ہے اور جو صورت بھی ہے بہاں میان کی ہے اس میں اس کی جو اس کی ہے اس میں اس کا آخر می ہوئی گانا بی قرض ہو یہ ظاف اس کی جو الا قرار کی ایک تو میں جو پیدا ہوت ہوئی گانا بی قرض ہو یہ ظاف اس کے جو الا قرار ہوئی جو پیدا ہو ہے ورت شایدای میں کانا بی قرض ہو یہ ظاف اس کے جو الا قرض جائز نیس کہتا ہے فاہم۔

(۱) بخلاف اجنی کے کہاس کوایک تبائی ملے گا۔ (۲) ظلاف مریش۔

# إس باب كے متصل فصل در بيان اقر ار مريض در معامله ومزارعه

امام الدّ نے فریل کے اگراکی کا شکار بارہ والدراس کے پاس کی ضی کی زشن ہے جس میں وہ ذرا حت کرتا ہے اور اس پر حالت محت
کا قرضہ ہے ہیں مریض ندکور نے اقراد کیا کہ بڑا ہوں کے افراد سے نعالادراس نے الک دخون کردا سفود قبلی پیداوار شرطی کی مجرم کیا اور
قرض خواہوں نے اس سے اٹکاد کیا قرد کھا جائے گا کہ اگر مریض نے بھی کائے کے کہ الآن ہوجائے کے بعد ایسا اقراد کیا قواس کے اقراد کی المحریض نے باور ان محت کا قرضہ اور مجلے قواس کے اقراد کی محت کا قرضہ اور مجربے کی بیداوار شمل سے بھی بچا تو ما لک خش کو اس محت کا قرضہ اور مجربے گا کہ دور اور محت کا قرضہ اور مجربے گا کہ دور اور اس سے ذیا وہ ہوری وہ تبائی پیداوار مجربے کی بیداوار شمل سے بچھ بچا تو ما لک خش کو دیا جائے گا بیشر طیلہ الربید و اس کی اجرائی بیداوار اس سے نیادہ اور ان کو میا کہ اور اس سے نیادہ اور ان کہ محت ہواد اس محت کی اور اگر فرضہ اور ان کو میا گیا اور مال میں سے بچھ بالک خش کو ایس کو ان کو میا گا کہ دور اور ان کو بیا گیا ور ان میا کہ دور اور ان کہ بیا گا در ان کو میا گیا اور ان میا کہ دور اور میا کہ دور ان کو بیا گیا ور ان میا کہ دور ان کو بیا گیا وہ دور ان مواس کے اور ان کو بیا جوار کی جوار میا گیا ہوں کو بیا ہوا کہ دور ان کو بیا گیا کہ دور ان کو بیا گیا کہ دور ان کو بیا گیا کہ دور ان کو بیا کہ دور ان کو بیا گیا کہ دور ان کو بیا کہ دور کو بیا ہوا کہ کہ بیا ہوتہ کا کہ دور ان کو بیا کہ دور کو ان کو بیا کہ دور کو کہ میں کو ان کہ دور کو کہ کو بیا ہوتھ کی کہ دور کو کو بیا ہوتھ کی کہ دور کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو

ا حد آور افراب شدونا كاره ع آد هيال وقت كرموالمية و هيداوار كل كافل يهود

<sup>(</sup>۱) فرما كي كيريان - (۲) فرما شاكا كاره - (۳) التين يتقدارتها في الرميت الا-

کاشتکار کی طرف سے نئے ہونے کی صورت میں کاشتکارتے ایسااقر ارکیا ہواورا گرنتے یا لک ذمین کی طرف سے ہونے کی صورت میں کاشتکار مریعش نے ایسااقر ارکیا تو اس کے اقر ارکی تقعد این کی جائے گی خواہ اس نے کھیتی قابل وروہونے کے پہلے ایسااقر ار کیا ہویا قابل وروہونے کے بعد ایسااقر ارکیا ہواورا گرمستلہ نہ کورہ میں یا لک ذمین مریش ہواوراس نے ایسااقر ارکیا تو اس کا تھم

سب صورتوں میں وہی ہے جو کا شکار کے اقرار کرنے کی صورتیں میں بیان کیا گیا ہے۔

اکر کسی مخص نے اپنایاغ خرمادوسرے کو بٹائی پر دیا چھر جب باغ کے پیل پورے ٹر ایو گئے تو عامل بھار کے ہو گیا اور کہا کہ مالک ہاغ نے میرے واسطے چھٹا حصہ شرط کیا ہے اور مالک ہاغ نے اس کے اس اقر ارکی تقسد این کی محرقرض خوا ہوں ووارثوں نے تكذيب كى توعال كا قول تبول موكا بحراكراس كرواروس يا قرض خوامول نے كيا كرہم اس امر كے كواہ چيش كرتے ميں كر ما لك باغ نے استے واسطے نصف حاصلات کی شرط کی ہے تو استے کوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی اور اگر انہوں نے اسپینہ دمویٰ پر مالک ہاخ سے مشم طلب کی تو قامنی ایجے دعویٰ پر کد مالک نہ کورے تھم نہ لے گا اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہی نہ کورے کہ ایک اس دعویٰ پر کہ مالک باغ نے عال کے واسطے نصف حاصلات شرط کی ہے مالک باغ سے تھم نہ لی جائے کی بیامام مجد کا تول ہے ادرامام ابو یوسٹ کے قول پر تھم لی جائے گی۔اس طرح اگر عاش زیمرہ رہااوروہ اقرار کرچکا تھا کہ برے واسطے مالک باغ نے چمٹا حصہ شرط کیا تھا چروہوئی کیا کہ مالک نے میر سے واسطے نصف شرط کیا ہے اور میں نے چھٹا حصد شرط کرنے کا جمونا اقرار کیا تھا اور درخواست کی کہ ما لک باغ سے تم لی جائے تو ما لك باغ سے تم لينا جا ہے بياس وقت ہے كه عال كوئى اجنى بواور اكر عال مالك باغ كا دارث بواور عال في اقر إركياكه مالك باغ نے میرے واسطے چیٹا حصہ شرط کیا اور بیا قرار خرما کی جائے کے بعد واقع مواقو اس کے اقرار کی تصدیق کی جائے گی اور اگر وارثان عالل اوراس كے قرض خواموں نے كها كديم اس امر كے كواہ چيش كرتے جي كدما لك ياغ نے عال كروا يبيغ نصف شرط كيا ہے توان کے گواہوں کی ساحت ہوگی اور اگر انہوں نے مالک باغ ہاس دوئ پر حم یعنی جائی تو مالک باغ سے حتم فی جائے گی اور اگر ایک مريض نے اقراركيا كديس نے اپناہاغ فرمااينے قلال وارث كو بنائى يرويا ہے حالاتك بنوزاس كے پيل بنته ند موسد تھے كارمريض نذكور نے حالت مرض من قرضه كا إقراد كيا بجرمر كميا تو پہلے عال كا قرضه اوا كيا جائے كا ليس اس كے كام كا اجرائشل على اس كوديا جائے كا بجرو وقرضه اداكياجائ كاجس كا اس في مرض من اقرار كياب ايماى فيخ الاسلام في الي شرح من ذكر فر ماياب اورشايد بيرول صاحبان كا بادرامام اعظم كول يربيمسند مح شهونا جائيد ، جراكروارث عال في كما كدير ابوراحق مجيئين ملاب وكرم باقي روكما بادر باق دارالوں نے کہا کہ تیرا کوئٹ باق نیس باس واسط کرتیرائ اجرائش تعااورو وسب تھے بیٹی میابس عال نے ما باکہ باتی وارثول من سليس آياتم في التي من دومورش بن كراكردارث عال في احرار الما المراد كرا المرابي الموكر مقد حالت محت من واقع او الاراقرار حالت مرض عراقوا ماكوهم لينه كااعتيار موكالوراكراس في كها كه عقد حالت مرض عن واقع مواب توتشم بيس السكاب كذاني الحيط باس رسروه

#### رہن میں مزارعت ومعاملہ کرنے کے بیان میں

ایک تخص نے اپنی زھن و بائے خر ماری کیا اور مرجین کو پر وکرنے کے بعد مرجین سے کہا کہ اس کو بائی دے اور زیادی لگا اور ایسٹی مرض الموت کا بتار ہوا۔ ع الا المثل اس واسطے کہ عال میاں وارث ہے اور وارث کے بیوست مائز میں ہے تو می سختی بقدر اجرائٹل کے ترکہ پرقر ضہ ہاور دواس بیدا وارش کی وار ہے ہی پہلے ان کو یا جائے۔ اس کی تفاظت کرید ہے شرط کہ جو پکھ حاصلات ہوہ وضفا تصف ہوگی اور مرتبی نے اس کو تبدل کیا تو حقد محالمہ فاسد ہے اور مرتبی کوئر ما دی لگانے اور سنجنے کا اجرالشل لے گا اور جو بھی ہے گا اور جو بھی ہے ابوگا وہ وہ بن دہے گا اس طرح اگر کھتی ہوئی ہوئی ہوئی اور بھی کی گر بنوز ساگا تھی تو بھی ہے تھا ہے اور اگر تھی تا بلی درا حت ہو ہوا ہوں کہ جو اوعت ہو تا ہو گا اور جو کہ اور اوعت پردیا اور مرتبی ہے اور جو اس کے اور جو کہ اور مرتبی کے اور جو تھی ہوگی اور بھی کھی تا ہو گا اور جو اس کے اور جو تھی ہوگی اور اوعت ہو گی اور او می تعلیم ہوگی اور اوعت ہو گی اور او می تعلیم ہوگی اور او می گل اور بدول تھے بھی تا ہو گی اور مرتبی کی اور بدول تھے بھی تا کی گھر فی سے جود کر کے گا اور اگر بھی دائر او می سے اور آخری کی اور او می گل اور بدول تھی ہوگی تو مرتبی کی اور درختوں کی برواخت کر ہے اور می گھر مرتبی کو تھی کر ہے اور اور تھی کہ اور اور می گل اور اور می گل اور اور می کی درفت تر می کا حقد قرار درجا تو جائز تھا اور بیز شین دائن کی مرتبی کے تھی اور حق کی مرتبی کی درفوں کو جس کی دوفوں کو جس کی موالمہ معطوف ہے مشرو دائی میں ہو اور موسی کی خل اگر نہیں ہو کی دول کو جس کی موالمہ معطوف ہے مشرو دائیں ہو کہ خوالد مرتبی کی دائی مرتبی کی دول کو جس کی دوفوں کو جس کی مراد عس پر موالمہ معطوف ہے مشرو دائیں ہو کہ خوالد مرتبی ہو جائے گی اور اور موسی کی دوفوں کو جس کی دو کی کی کی کی کی کی دو دو کی ک

#### بار مواد:

#### ایسے عتق و کتابت کے بیان میں جس میں مزارعت ومعاملت ہو

# بار متره:

## عقد مزارعت ومعامله میں تزویز کی خطع وعمد آخون سے ملح واقع ہونے کے بیان میں

اجراکش زمین کا مورے اس کووایس دے کی اور بنابر قول امام محدّ کے چونکہ شوہرئے قبل وخول کے اس کوطلاق دی ہے۔

ال واسطية برير متعدواجب موكا اور توبركاال يرزعن كالورا اجرافتل واجب موكا ادربابهم مقاصد شدموكا - بيسب إل صورت على ہے كور ير في مورت كے ساتھ وخول سے يہلے اس كوطلاق دے دى اور اگر بعد وخول كے اس كوطلاق دى ليس اكر قبل زراحت کے طلاق دی تو منابر تول امام او بوسٹ کے عورت کے واسطے شوہر پر نصف زیمن کا اجرائش واجب ہوگا اور شوہر کا بسبب مزارعت كے مورت ندكور و پر يكوروا جنب ند موكا اور بنابر قول امام محر كے مورت كا يو جو زكاح كے شوہر پر مبرحش اور تمام زيين كے اجر المثل ے جو کم مقدار ہووا جب ہوگی اور شوہر کا عورت پر بسب مزارعت کے محدواجب ندہوگا اور اگر بعد زداعت کے طلاق دی تو بتا برقول امام الا بوسف کے شوہر کامورت فرکورہ پر بسب فساد مزارعت کے بور کی زیمن کا اجرائش واجب بواادر عورت کا بسبب نکاح کے شوہر پر تصف زین کا اجرالشل واجب ہوائیں بفذرنصف کے مقاصد واقع ہوجائے گالور ہاتی نصف زین کا اجرائش عورت پرشو ہرکوواپس وینا واجب ہوگا اور بنا برقول امام محد کے مورت کا بسیب نکاح کے شوہر پر مہراکش دز بین کے اجراکش سے جو کم مقدار ہووہ ابلور مہروا جب ہوئی اور شوہر کی محدت پرزشن کی بوری اجرت مشل واجب ہوئی ہیں اگر اس کا مبرشل بوری زشن کی اجرت کے برابر یازیاد وہوتو وہشو ہر کو پھے وائی ندد ہے گی اور مقاصد واقع ہو جائے گا بیسب اس صورت على ہے كہ ج دكار زراعت مورت كى طرف ہے ہواور مردكى طرف ہے فقاد زمین ہواور اگر اس کا النا ہو کہ مورت کی طرف ہے زمین اور مرد کی طرف ہے جج دکارز راعت ہواور ہاتی ک<sup>ی</sup> مسئلہ بحالہا رے او اکا ح جائز ہے اور مزارعت قاسد ہے اور اگر اس کے بعد شوہر نے زراعت کی تو پوری پیداوار شوہر کی ہوگی اور شوہر پر بسبب مزارعت کے حورت کے واسطے زمین کا اجرائشل واجب ہوگا اور تورت کے داسطے شوہر پر بسبب نکارے کا بالا جماع ممرائشل جا ہے جس قدر موداجب موكاس واسط كرشو مرفياس كيشع كمقابله عن نصف بيدادار بدل تغيرانى بمالاتكه يجبول بادر بالااجماع جب مقابلة بن شرية جمول موقو ميرانيل واجب موتاب بخلاف اس كاكر جع مورت كي طرف سے مول تو امام الويوست كو قول ی جہالت اس وجہ ہے تیں ہے کہ شو ہرنے ال صورت میں قورت کے بغیع کے مقالبے میں منفعت زیان قرار دی اور پیمعلوم ہے اس وجوب مبرالش سے ماتع ہوئی مجر اگر شوہر نے قبل دخول کے حورت کوطلاق دی ہی اگر قبل زراعت کے بوتو عورت کے واسطے شوہر م بسبب نكاح كے متعدوا جب ہوگا اور شو ہركا بسبب مزارعت مے مورت ير يكھ واجب ند ہوگا اور اگر بعد زراعت كے طلاق دى تو مورت كا شوہر پر بسیب نکاح کے متعدوا جب ہوگا اور بسبب مزارعت کے زیمن کا اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر شوہر نے مورت ندکورے دخول كے بعداس كوطلاق دى ليى اگرقبل ذراعت كے طلاق دى تو مورت كاشو برير بسبب ثار كے مير الشل واجب بوكا اور بسبب زراعت ، کے شوہر پر پچھواجب ندہوگا اور اگرز داھت کے بعد طلاق دی تو عورت کا شوہر پر بسبب نکاح کے مبراکشل اور بسبب مزارعت کے زشن كالبرائش واجب موكا

باب ضلع میں عورت اور باب نکاح میں مردایک دوسرے کی نظیر ہے کہ

فتناوئ عالمگیری .... جاد 🗨 کتاب المزارعة

طرف سے نقط کا برزراعت ہوتو بیصورت اور جس صورت میں کہ ج وکام عورت کی طرف سے ہے دونوں بکسال بیں کذانی الجیط اوراً ر ایک مورت ساس شرط سے نکاح کیا کداس کواپتا باغ خرما آ دھے کی ٹائل پردی تو مورت کے داسطے مبرالشل واجب ہوگا کیونکہ شو برنے اس كے بغع اوراس كے مل كے مقابلہ على اسف حاصلات قراردى ہے اورا كر حورت سے اس شرط سے نكاح كيا كرمورت اس كوايك باخ خرما آوھے کی بٹائی پروے تو اس مستلم میں اختلاف ہے اس واسلے کہ شوہرنے اس کے جنع اور آدمی حاصلات کے مقابلہ علی است کام انجام وين كالتزام كياب يقميريين عي رب مسائل خلع سوواضح بوكه باب خلع من مورت ادر باب نكاح من مروايك دوس أي ظير ہے کیونکہ باب بغنع میں جس سے بدل کی او تع ہو وجورت ہے چنانچہ باب نکاح میں جس سے بدل کی او تع ہوتی ہے وہر وہوتا ہے پس اگر مورت نے اپنی منعت بھنع کے مقابلہ میں منفعت زمین قرار دی تو امام ابو پوسٹ کے فز دیک شو ہر کا عورت پر بسبب طلع کے زمین کا نسف اجرائيل واجب بوكا اورامام محترك زويك ثوبرن جس قدرم ركورت كاقرارد ياب است اورزين كاجرائيل بجومقد اركم مود ومرد کے واسطے واجب موکی اور آگر مورت نے منفعت بھی کے مقالے می تصف بیداوار قرار دی تو بالا جماع سب کے فزد کیک شوہر كواسطيده مهروا جب موكاجواس في الأح كى وقت مورت كيواسط مقرركيا تقااور مراخون مصلح واقع مون كالمفخ نظيراس محم كاب جو علع من مركور مواب كرجس بدل كياة تعبيعي قائل في اكرائي زجن إليه فس كمنفعت كوبدل قراره يالوامام الويوسف ك نزد كيد الي تعيل كوزين كراجر المثل كانسف اورقائل كام كانسف اجراليل في ادرامام جز كيز ديد معتول كوارث كوعنول ك دیت اور تمام زین کے اجر الشل ہے جو کم مقدار ہووہ سلے کی اور اگر قائل نے اندریں (۱) صورت کر ج اس کی طرف ہے ہوں نسف پیدادارکوبدل قراردیا توسب کے زدیک بالا تفاق ولی قتیل سے داسلے قائل پر مفتول کی بوری دیت واجب ہوگی اور عنو ہرمال میں مثل الاح كے يونك علو الى جز ب- جوشرو إفاسده بحل خلع و تكان كے باطل نيس موتا ب- بيسب اس صورت ميں ب كدعمدا خون سے معلم واقع ہوئی ہواورا کرفل خطامے یا ایے آل عمرے جس میں قصاص بیس ایا جاسکتا ہے مطحوا تع ہوئی حتی کے مال ہے واجب مغہرا تو مزار عت وسلح دونوں فاسد ہوں گی اور ولی معنول کاحق ارش عمر جنایت یعنی میں قاحل کی طرف سے ویدای باتی رہے جیسا کسلم سے میلے تھا اور جب مسلح فاسد جو اُن کا دجودد عدم بکسان ہوا ہی ولی مفتول کا حق ارش جنابے سے بین بی رہا جیسا ہم نے بیان کیا ہے حُكْدُانِي الحيط \_

بارې آئهاره:

## مزارعت اورمعاملت میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص کو تقم دیا کہ میری زیمن مزادعت پریا میرا باغ فرما معالمت پردے دے اور اس سے زیادہ نہ کہا تو جائز ہے

برطیکہ ذیمن دہاغ فرما کو کیل میں معین کردیا ہواورا گرد مت بیان نہ کی تواس مال کی اقل ذراعت کی طرف متعرف ہوگا اورا گر بیداوارکا

حصہ بیان نہ کیا تو صاحبین کے فزد میک عرف کے ساتھ متقید (۱) کیا جائے گا اور ایسا بی امام اعظم بینین ہے تیاں پر ہے اگر ج مالک

زمین کی طرف سے ہوں اور ایسا بی تھم باغ فرما کی بڑائی میں ہے اورا گر ج کا شکار کی طرف سے ہوں تو امام اعظم بینین کے فزد یک

اسموری میں فرن سے مقسمین ہے کہ قدامی مورک کے مال متورک کی اور مورث میں گئے ہے۔ جے نگار ہرصورت میں گی رہتا تر آئر ہے مقدم اور اوراد اور اوراد کی میں مورک کے اور اوراد کی میں مورث کی ہوئی ہوئی اوراد کی میں مورک کے اوراد کی میں مورث کی مورث کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی میں مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کے مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کیا گیا ہو مورک کے اور اوراد کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کے اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اوراد کی کی دوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کے مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کے مورک کے اور اوراد کی مورک کے اور اوراد کے اوراد کے اوراد کی مورک کے اوراد کے اوراد کے اوراد کی مورک کے اوراد کے اوراد کی مورک کے اوراد کے اوراد کے اوراد کی مورک کے اوراد کی مورک کے اوراد کے اوراد کی مورک کے اوراد کے

بظلیل وکثیر دینا جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک منید بحرف ہوگا اور اگر وکل نے مؤکل کے بھم سے نالفت کی تو غاصب ہوجائے کا وراگراس کے علم کے موافق کاربندر ہاتو پیداوار پر تیند کرنے کاحق مؤکل کو حاصل ہوگا بشر ملیکہ ج اس کی طرف ہے ہوں اور يى عم ورخوں كى بنائى مى باوراكر ع كاشكار كى طرف سے بول تو يداوار ير قبندكر في كائن وكل كوماصل بوكا بيتا تار فائيد

عمل ہے۔ اگر کمی مخص نے اپنی زشن معین حرارعت پر دیئے کے داسطے کیل کیا اور دکیل نے ووز بین کمی مختص کو حرارعت پر دی اوراس ے شرط کر لی کداس می جمیوں ہوئے یا جو ہوئے یا تل ہوئے یا جوار ہوئے قید جائز ہے۔ اس طرح اگر ایک مخفص کووکیل کیا کد مرے واسطے بید شن اور اس کے ساتھ ج سوار مت بر فے ہی وکیل نے زشن کو گیبوں کے جائج دو فیر واقعام جوب میں سے سی کے ساتھ لیا الوموكل كے حق ميں جائز ہاورا كركى كووكل كيا كرمرے واسطے بيذ مين مزارعت ير فيلس اس في مالكي ذين سے اسپند مؤكل ے واسطاس شرط سے لی کداس میں کیموں کی زراعت کرے یا جو کی زراعت کرے یاس سے سوائے اور کسی تتم سے اناج کی شرط کی۔ تو مؤ كل اس زين شرسوائ اس جي كي جس كى ما لك زين في شرط كى جه كوئى الاستراك الساء وراكراس واسط وكيل كيا كديرى ز بن اس سال موارعت يرو سدو سه يس وكل في كيول ياجو يوف كواسط بدوش ايك كردرمياني كيبول ياايك كركمر سه جوياتل و إجاتول وفيره كے جوز بنن ميں بيدا موتے بين زين تدكورو سدى توبيا تخسا فاجائز باورتيا سأوكيل فالف عى اس واسط كدمؤكل تو ای امریردائنی ہوا تھا کدمیری زمین مزارصت یروے دے تا کدمؤ كل اس كى بددادار يمى شريك بواوروكيل في اس كے برخلاف تقل میا کداس نے اجرت معید پراجارہ پردے دی کین امام نے استسان کیا اور قرمایا کدوکیل کے قطل سے مؤکل کامقصود بطور تقع حاصل موا كيونك اكروكل مزارعت يروينا بمركا شنكارا من زراعت ندكرنا يا يحيتي يركوني آفت آجاتي تويا لك زيين كويجون مانا اورجونسل وكل في كياب اس على مؤكل كاحق بطوره ين كمستاج ك دمد قابت بوكيا جنب كدمتاج كوزرا هت كرف كا قالوطا اكرج مستاج زراعت ندكرے يا يحيتى يرآ فت آجائے اور جب ويل ايسانقل كرے جوائ جس سے بوجس كامؤكل في كل سے اورجس فاض فال مؤكل نے نام ليا ہاس كى ينسب مؤكل كون يس زياده نافع موتو وكيل كالف ندموكا اور جب وكيل مخالف ديفيراتواس كا مقدكرنا ایہاہے کو یا مؤکل نے خود می مقد کیا ہے متاج کو اختیار ہوگا کہ جواس کی رائے میں آئے زراعت کرے کیونکہ میہوں یا جوو غیرہ کی تقیید اس صورت میں مالک زمین کے تن میں محد مفید تبیل ہے کوئکہ عیداوار میں اس کی شرکت نبیل ہے بخلاف مزارعت پرویے کے کہاس شی شرکت ہوتی ہے۔

ا گروکیل نے زین فرکورہ کو بعوش درہموں و کیڑوں وغیرہ مالوں کے ساتھ جن کی زراعت نیس ہوتی ہے اجارہ پر دیا ہوتو سے حقدا جاره مؤكل كيواسط جائز على ندوكا كونكداس فيجنس عن اختلاف كيا كدوب الارض في مرت محم ديا كدحرارعت يرو ساور اس کے بیمنی ہیں کرز مین کا اسکی چیز کے وش اجارہ ویتا جوز شن میں اموتی ہے کس جب وکل نے اسکی چیز کے وض اجارہ پردی جو زین می بین بیدا ہوتی ہے واس نے اس چیز کی جس می خلاف کیا جس کامؤ کل نے مرت کھم دیا تھا ہی بید کیل بحول ا سے کیل کے ہے جو ہزار درہم کے وض قرو دست کرنے کا وکیل کیا گیا اور اس کوسود عارے وش فروشت کی کدید بھے مؤکل کے حق میں نافذ ند ہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے دو بڑار دوہم کے موش فروخت کی قو استحسانا نافذہ ہے میمسوط علی ہے اور اگر اس واسطے دکیل کیا کہ میرے ا قول فع ترياس وقت ب كديواجرت فعيرائي اى قدرموكل كويداوارس سے لئے كى اميد عولى سائا در كمنا جا ہے۔ ع جائز ندوكا بلكدوكل اس مورت بن عاصب موكم إ جونقسان كاشاس ب--

واسطے بیز مین عزارعت پر لے اور اس سے زیادہ مجھ نہ کہا ہی وکیل نے ایک کر کیبوں وغیرہ اناج کے وش اجارہ پر لیے تو جائز نہیں ' بے لیکن اگر ج مالک زمین کی طرف ہے ہوں اور وکیل نے زمین ندکور اس شرط سے لی کدتمام بیداوار مالک زمین کی ہو کی اور ما لگ زیمن پرواجب موگا که کاشتکارکوایک کر کیبوں دے یا جوزین میں پیدا موتا ہے شرط کیا تو جا تز ہے اور اگر وکیل نے ما لک زین کے ذمہ ورہم یا کیڑے شرط کیے تو جائز نہیں ہے لین اگر مؤکل اس سے راضی ہو جائے تو ہوسکتا ہے بیتا تار غانیہ عمل ہے۔ لود کلہ یان یا خذ بالدحرار عد بالنگ ۔ اگر وکیل کواس واسطے دکیل کیا کدیبز شن میرے واسعے تہائی کے ساتھ بٹائی دیے م لے پس وکیل نے اس کواس شرط سے لیا کہ کاشتکاراس میں زراعت کرے اور تہائی پیداوار کا شتکار کی اور دو تہائی ہا لک زمین کی ہوتو بیعقد کا شتکار کے حق عمل جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ جو کلام کا شتکار نے کہا ہے اس کا موقع بیدہے کہ یا لک زمین کے واسطے تہائی ہو کیونکہ ہم نے بیان کرویا کہ مالک زمین بی اپنی زمین کی منفست محوض بیداوار کاستحق ہے اس جس لفظ پر حرف جاروا الل ہے وہ پیداوار میں سے ای کا حصد ہوگا حال تکدو کیل نے اس کے ضدویر خلاف کیا اور اگر مؤکل نے اس کو یو س تھم کیا کہ یا خذ الارض والشف كدر شن اور تهائي في اور باتي مسلد بحال موقو بيعقد كاشكار كي شي جائز موكا كيونك اس من معقو دعليه كاشكار كاعمل ب اور وہ بمقابلدائے کام کے پیداوار کامنتی ہے جب وکیل نے اس کے داسلے تہائی کی شرط کی تو اس کے تھم کا فرما نبرار ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر ایک عض کووکل کیا کہ بمری زین اس سال ایک کر درمیانی میبوں کے موش اجار ویر و ے دے اور وکیل نے اس کوآ و مصے کی بٹائی ہر و سے و پایا بدیں شرط کہ کا شتکار اس میں تیہوں کی زراحت کر سے اور کا شتکار نے زراعت کی تو وکیل مخالف ہوگا بدفناوی قامنی خان میں ہے اور اگر اس واسطے وکل کیا کہ میری زمین تبائی کی بٹائی کے ساتھ مزارعت پر دے وے اور وكل في اس شرط من و ي كرتبالى ما لك زين كوجوتوبيها مزبدا وراحر ما لك زين في كما كديمرى مرادبيني كما شكار ے واسطے تہائی ہوتو اس کی تقد بی ندی جائے گی سین اگر ج ای کی طرف ہے ہوں تو الی صورت میں قول اس کا تبول ہوگا بد مبسوط پیں ہے۔

باس (نيس:

#### كاشتكار برصان واجب مونے كے بيان ميں

(١) يولَى يولَى يولَى ـ

ہونے کے چھوڑ دی ہے اس پر حیان واجب ہوگی ورندواجب ندہوگی۔ بیاس وقت ہے کہ بھتی ہے: ندہوئی ہواورا کر پہندہ ہوگی ہوتو کا شکار پر حقاظت چھوڑ دیئے سے حقان واجب ندہوگی کذاتی الذخیرہ قال المحترجم وا مائی با دنا پہندی ان سجب فلا قرق نے ذک فیما او اکان الزرع بھلا او مدد کا لفسر فی ۔ فارک کا تعالی کی حقاظت رات میں چھوڑ دی تو صاص ہوگا بشر طیکہ رات میں اس کے ذمہ حقاظت کرنے کا روائے ہو بیر قید میں ہے قاوی ابوالیت میں ہے کہ اگر کا شکار نے بدوں اجازت اس محف می ہے کہ اگر کا شکار نے بدوں اجازت اس محف می ہے جس نے زمین مرارعت پر دی ہے بیش زمین دہندہ کی بھتی کو کا ٹااور کھلیان کی اور روتد ااور بیام دہندہ نے اس کے ذمہ شرط نہ کیا تھا تو دہندہ کا حدی شرط کیا ہو گھر کا شکار نے اس کے ذمہ شرط نہ کیا تھا تو دہندہ کا حدی شکار نہ کور کے ذمہ شمون ہوگا اور اگر دہندہ نے بیام اس کے ذمہ شرط کیا ہو گھر کا شکار نے اس نفل میں فقلت کی دہندہ کے تھی تھی تھی تھی ہوگئی تو فقید ابو برکھنی نے فرمایا کہ وضامی ہوگا۔

فتیرابواللیٹ نے ذکر کیا کدا کر کاشکار نہ کورنے اس قدرتا خیر کی کداس کے حل لوگ تا خیر نیس کرتے ہیں تو شامن ہوگا اور اگرائی تا خیر کی کداس کے شکل لوگ تا خیر کرنے میں تو شاکن نہ ہوگا اور پر بنا پر بخارا مکر نے ہے کدان کا موں کا کا بشتگار کے ذر مرط كرنا سي بكذاني المحيط -اس طرح كياس كي روني جب يمول جائة اس كين ليني بن بحي بجي مجي مجر بم يغزالة المفين ش ب-کا شکار نے جزروتر کیبوں میدان صحرامی ندوا لے حال تک عقد میں بھل اس کے ذمہ شروط تھا تو ضامن ہوگا بدوجیز کروری میں ہے۔ مجموع نوازل میں امام ابو بیسف ہے روایت ہے کہ ایک مجھتی دوآ دمیوں میں مشترک ہے ان میں ہے ایک نے اس کو یانی دیتے ہے ا لکارکیاتواس پر جرکیا جائے گا اور آگر حاکم کے پاک اس اسر کے سرافد کرنے ہے پہلے بھٹی خراب ہوگی تو اس پر حیان واجب نہ ہوگی اور اگرقاضی کے پاس مرافعہ کر کے اور قاضی کے سینے کا تھم دینے کے بعد اس نے سینچ سے انکار کیااور مجین فراب ہوگئ تو شامن ہوگا کذا ال الذخيره الخلاصد فاوي سفى على الكروين كالتل كاشكارك ياس كاشكارة الاحداد السكوج واب كم إس جا كاو بيجاتو كاشكار ضامن ند موكا اور ندج والإضامن موكا اورجويل مستعار موياكرايد براياكيا مواس كاملى يك عم ب- في ال مسئله عن مشارج سدوایات معنظرب آنی بین اورفتوی اس روایت فد کور ویر ب کونکه مستووع مال و د بیت کوشل این مال کے مفاقلت كرتاب اوروه اسية تل كويرا كاه عن محفوظ جانا بي بل الى على وديت كيل كرماته باوراكراس في مل كويرتا محوز ديا تو مشائع نے اس میں اختلاف کیا ہے اور مولف نے فرمایا کوفتوی اس برے کرو وضائن شہو گا بیرفلا صدی ہے۔ امام محمد نے اصل میں فرمایا کدا گرایک محص نے دوسرے کوائی زین اس شرط ہے وی کدان سال اس میں زراعت کرے اور سعاوضہ میں ایک کرتیہوں جو كاشتكارك بإس موجود بين قرارد يوتو جائز بإس اكر يور اسال كاشتكار فدكور في زراعت كي بمرجب سال كذر كما اوركيتي کا پٹنے سے لائق ہوگئ تو کا شتکار نے کرجس کے توش زمین اجارہ پر لی تھی تلف کر دیا تو کا شتکار کے ذمہ زمین کا اجرابشل واجب ہوگا جاہے جس قدر مواور اس اناج کے حل اناج اس پرواجب ند ہوگا کہ جب اجارہ فاسد ہواتو کا شکار پر لازم آیا کہ منفعت زمین جواس نے بوری حاصل کی ہے والی کرے مرچونکہ منفعت بعید والی کرنا معدد ہے اس واسطے کہ اس کے ذکہ تیت منفعت یعنی اجرالمثل والبس كرناواجب موريجيط ش ہے۔

ا يك فنص نے كا شرب مع سكند كردياليني فير شخص كر شرب ليني إنى سے اپني زمين بيني آو بعض مشائخ نے فرما يا كرضا من

ا حرج كبتاب كما ...عد ياد على فواو يحق مويان موج مورت على ضاكن مونا جاب كيوكر عرف دائ موكياب.

ع ذارى دوندكرواندتا في والاكراس عراد كمليان بـ

٣ شرب ده حد بالى كاجونبر على ساكل ذهن كواسط من بالدول فيرض التي بسكا شرب الحد كالمباقة لدارخ جس برا كورك بلول كابز حاد موا مبا

ہوگا اور بعض نے قر مایا کہ ضامن شہوگا اور ای پرفتو کی ہے میہ جو اہر اظافی ش ہے۔ بذر یو فتو کی دویا فت کیا گیا کہ رواج ہے ہے اگر اور ای برخوان اور ہائے کوضائع جبوز ویا حتی کہ کہ نے درخت کہ ہاغبان (۱) کرمیوں میں رہے ہیں اگر کوئی ہاغبان گرمیوں میں ہائے میں شدر ہا اور ہائے کوضائع جبوز ویا حتی کہ کس نے درخت کا ٹ لیا با چوب وارخ کے گئے وہا لا تفاق جو اب استخاسب مشائح نے میں ویا کہ یا غبان پر حنان واجب ہوگی اور ای جنس کا مسئلہ ہے کہ الل سم قند کا رواج ہے ہیں لیکن گرمیوں میں مسئلہ ہے کہ الل سم قند کا رواج ہے ہیں لیکن گرمیوں میں ہاغوں میں وہائے ہیں اور اس کو و کھے بھال آتے ہیں اور اس د کھے بھال کو مجملہ حقاظت کے بچھتے ہیں اور اگر جاڑوں میں کوئی مختص ہاغوں میں آیا اور چوب وارخ کے بھال آتے ہیں اور اس لیا تو ہے کہ کا گر ہاغبان نے معمولی د کھے بھال کر لی ہوتو ضامن شہوگا اور اگر معمولی و کھے بھال کر لی ہوتو ضامن شہوگا اور اگر معمولی و کھے بھال کر کی ہوتو ضامن شہوگا اور اگر معمولی و کھے بھال شرکی ہوتو ضامن شہوگا اور اگر معمولی و کھے بھال شرکی ہوتو ضامن شہوگا اور اگر معمولی و کھے بھال شرکی ہوتو ضامن شہوگا کہا۔

بار بس:

#### مزارعت ومعاملت میں کفالت کے بیان میں

مقد معاملہ میں اگر مالک ہائے نے عال ساس کے کام کا تھیل لیا تو اس کا تھی تظیر تھم حرار حت میں مالک زمین کی طرف سے جج ہوں اور اگرا کی شخص نے دوسرے کواچی زمین آ و معے کی بٹائی پر دی اور مالک نمین نے کا شکار سے اپنے حصہ کا تھیل لیا یا کاشکار نے مالک زمین سے اپنے حصہ کا تھیل لیا یا کاشکار نے مالک زمین سے اپنے حصہ کا کھیل لیا تو یہ کفالت فاسد ہے ہیں اگر عقد حرار حت میں شروط ہوگی تو حرار حت فاسد ہوگی اور اگر شروط نہ ہوگی تو حرار عت فاسد نہ ہوگی اور اگر مشروط ہوگی تو حرار عت فاسد نہ ہوگی اور اگر مشروط میں اسے مولی تو حرار عت فاسد نہ ہوگی اور اگر دو تو امر اسے اسے حصہ کی بایت اس امر کا کفیل لیا کہ دوسر اسے مولی تو حرار عت فاسد نہ ہوگی اور اگر دوسر امیر احصہ

ا زراعت ال شرط بر كدندا حت كرف كافلال للل و عد ع شرا تنا يحق محت كثر الكاعل بركه ظل أيس ب-

<sup>(</sup>۱) كاشكارى شائل ہے۔ ﴿ الفاء يوراكرناكا شكاريكام كرنالازم باؤو وظيل بي يوراكراليا۔

تلف نہ کرے تو ضائن ہو پس اگر ایک کفالت عقد حرارعت بی شروط ہوتو حرارعت فاسد اور کفالت جائز ہوگی اور اگر حرارعت بھی مشروط نہ ہوتو عزارعت و کفالت ووٹوں جائز ہوں گی اور اگر حزارعت فاسد ہو اور ہر ایک نے دوسرے ہے اپنے حصہ زراعت کی بابت کفیل لیا تو کفالت باطل ہوگی کذائی الحیط۔

بار (کیس:

### تا بالغ وماذون كى مزارعت كے بيان ميں

غلام ماذون نے اگراینی زمین شرا مکا کے ساتھ سرارعت برد کی تو سرار حت جائز ہے بنا بر تول اس مجتبد کے جوجواز سرارعت کا قائل ہے خواہ ﷺ کاشتکار کی طرف ہے ہوں یا ماذون کی طرف ہے۔ای طرح اگراس نے حرارعت مرکوئی زین بشرا نظا حرارعت لی تو مجی جائز ہےاورای طرح جس ٹابالغ اڑ کے کواسینے باپ یاوسی کی طرف سے تجارت کی اجازت حاصل مود وزین کومزارعت پر لینے و دینے کا اختیار رکھتا ہے میمیلا میں ہے۔ اگر ماذون نے ایک زمین حزارعت مر دی گھراس کے موٹی نے اس کو ججور کر دیا تو دو حال ہے خال کی یا توج غلام کی طرف سے موں کے یا کاشتکار کی طرف سے موں کے پس آگر ج کاشتکار کی طرف سے موں تو مزارمت باتی رہے کی خوا مولی نے اس کوٹل زراعت کے مجور کردیا تو بعد زراعت کے اورا کرچ ماذون کی طرف ہے ہوں پس اگر بعد زراعت کے مجور کیا ہوتو حزارعت ہاتی رہے کی اور اگر مل زارحت کے مجور کیاتو حزارعت نوٹ جائے کی اور اگر ماذون نے کوئی زمین حزارعت پر لی چرمونی نے اس کوچور کردیا ہیں اگر چیا لک زمین کی طرف ہے ہول او حزار حت باتی رہے گی اس واسطے کہ فلام کی طرف عزار حت الازم ہوگی پس اس کے تق میں مجور کرنا کا ما مدن ہوگا اور اگر ج ماذ ون کی جانب سے موں تو بعد زراعت کے مجور کرنے کی صورت میں میں تھم ہے کیونکہ مزار صت لازم ہوگی اور قبل زراعت کے مزارعت باطل ہوجائے کی کیونکہ مولی کو؛ انتیار ہے کہاس کو کارز راعت ہے منع کرے كيونك زراعت ال براا زم ني ب يس جركاراً مدجوا اورياد جود جرك كارز راحت انجام وينام عقد رجوا أيل معقو دهليانوت وكيا أيل معلد من موجائے گار بھید مزحس میں ہے۔ اگر غلام ماذول نے اپنی زیمن وج کمی مخص کواسسال آوھے کی بٹائی پر مزار صت کے واسطے دی مجر مولی نے زراعت سے مع کردیااور مزراعت مع کردی لیکن اس فے اسے غلام کو مجورتال کیا تو سرارعت برحال خود ہاتی رہے گی اورمولی کی ممانعت کارآ مدند ہوگی اور کاشتکار کوز راعت کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ میر جمامی اؤن عام پرواقع ہوا ہے ہیں بھی نہ ہوگا ای طرح اگر ظلام ماذون نے کوئی زین سرار صنت بر لی اور چ ماؤون کی طرف ہے جیں ہی موٹی نے اس کوئٹ کیا اور مجور نہ کیا تو اس کی مما نعت کارآ مد منہوگی اور ماذون زراعت کرسکا ہاوروجہ وی ہے جوہم نے بیان کردی ہے بیجیا می ہے۔

ہے۔ اگر ج ماذون کی طرف سے ہول تو مزارعت سے تین ہے تواہ مزارعت سے زمین میں تقصان آیا ہو یاندآیا ہواور اگر مخض آ زا و نے اپنی زمین بشر الطامزارعت کمی غلام مجور کو پاطنتل مجور کو جومفا دعقد کو جانبا ہے۔ مزارعت میر دی پس اگر چ یا لک زمین ک طرف ہے ہوں اور غلام کا شکار کمل سے زیمرہ فتار ہاتو قیاس ہے بیتم ہے کہ حرارعت یامل ہے اور بوری پیداوار مالک زمین کی ہو کی اور استحسانا مزارعت سیجے ہے اور تمام پیداوار دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور اگر کھیتی کا نے کے لائق ہو جانے کے بعد غلام یا طفل مرکیا تو اس می ووصورتی میں یا تو اپنی موت سے مراد لینے مشقت کارز راعت سے نبین مراتو مالک زمین غلام كى صورت على غلام كى قيمت تاوان و سے كا اورائر كے كى صورت يس كيمة مامن تداوكا اور جب اس نے غلام كى قيمت تاوان و ے دی تو ہوری بیداوار مالک زین وج کی ہوگی اور منتل کی صورت میں پیداوار مالک زین وطفل کے درمیان موافق شرط کے مشترک ہوگی دجہ دوم بیرکہ دونوں مشقت کا رز راعت ہے مر مجھے تو غلام کی صورت میں ما لک زمین اس کی قیمت کا ضامن ہوگا خواوا سے کام سے مراہ وجواس نے زشن میں کمین کا شخ کے لائق ہونے سے پہلے کیا ہے باا بیے فنل سے جواس نے محتی کا شخ کے لائل ہوئے سے بعد کیا ہے اور بوری پیداوار مالک زمین کی ہوگی غلام کے موٹی کواس میں سے چھے ندھے کا اور طفل کا شکار ہونے کی صوت میں اگر طفل فدکورا کیے کام سے مراجواس نے زمین میں کھیتی کاشنے کے لائق ہونے سے مسلے کیا ہے تو ما لک زمین کی دگار براوری پر طفل فرکور کی ویت واجب موگی اور اگرایسے کام سے مزاجواس نے زین یس کیسی کائے کے لائق موجانے کے بعد کیا ہے تو متمان وا جب نہ ہوگی اور اگر مسئلہ نے کورہ میں جے غلام یا مفل کی طرف ہے ہوں تو بوری پیداوار طفل و غلام کی ہوگی اور ما لک زمین کواس میں ہے چھے نہ مطے کا اور ان دونوں پر مجھوا جرت زمین واجب ندہو کی اور نہ تا وان نقصان زمین لا زم ہوگا ہیں تا وان نقصان اس وجہ سے لا زم نہ ہوگا کہ دونوں نے زراعت ما لک زجین کی اجازت سے کی ہے اور اجرت زجین واجب نہ ہونا جوفر مایااس سے میراد ہے کہ غلام پرنی الحال اجرت واجب نہ ہوگی مربعد آزاد ہونے کے واجب ہوگی اوراز کے کی صورت شملا کے پرنی الحال و بعد یلوغ کے دونوں وقتوں میں اجرت واجب ہو کی پس غلام مجورتو اپنے اتو ال کی منانت میں بعد آزاو مونے کے مکر اچاتا ہے اور قل آزاد مونے کے بیں ماخوذ موتا ہے اور طفل مجور محی ماخوذ نیس موتا ہے سے محیط میں ہے۔

اگروسی نے بیٹم کے ج کے کرای کی زین میں یوئے اور مزارعت بر گواہ کر لیے ہو

بار بانس:

## ما لك زمين وكاشتكار كے درميان اختلاف واقع ہونے كے بيان ميں

جاتا جاہے کہ جو اختاف مالک زیمن و کاشکار کے درمیان دائی ہوتا ہے دہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بید کرد و فوں جو از محرار محت و فساد موارعت ہیں اختاف کریں ہی آئی ہے تھی اس طرح کری جواز ہو کہ حوارعت آدمی یا تہائی یا چو تھائی و فیرہ جھے کی شرط ہے جو پیدا دار میں مو جب قطع شرکت نہیں ہے دائی ہے اور دومر افضی اسک شرطاد و کی کر ہے جو پیدا دار ہی شرکت نہیں ہے دائی ہوئی ہے اور دومر افضی اسک شرطاد و کی کرے۔ دوم بید کی نصف پیدا دار ہی تعلیم مطوعہ پر حوارعت و اقع ہوئے کا دوئی کرے۔ دوم بید کی نصف پیدا دار پر دی تغییر زیاد تی کا دوئی کرے۔ سوم بید کہ نصف پیدا دار پر دی تغییر زیاد تی کا دوئی کرے۔ سوم بید کہ نصف پیدا دار ہے دی تغییر مطوعہ پر حوار میں در اگر ایک نے نصف یا تہائی یا چو تھائی و فیرہ حصہ پیدا دار پر درار میں مشروط ہونے کا دوئو کی <sup>(۱)</sup> کیا اور دومر سے نے چنو تغییر مطوعہ پر حوار دوت مشروط ہونے کا دوئو کی <sup>(۱)</sup> کیا تو اس میں دومور تھی جی حوار میں مشروط ہونے کا دوئو کی <sup>(۱)</sup> کیا تو اس میں دومور تھی جی اسلام کی دومور تھی جی از جو اس میں اگر تیاں ہوں گر جرجواز ذراعت کیا اختال نے کہ دوئوں نے دوران کی دوئوں نے کو اوران کے دوران کی دوئوں نے کو دوران کی دوئوں نے دوران کی دوئوں نے کو دوران کے کو دوران کی دوئوں نے کو دوران کے کو دوران کے کو دوران کے کو دوران کے کو دوران کی دوئوں کے کو دوران کی دوران کی دوران کے کو دوران کی دوران کے کو دوران کے کو دوران کے دوران کی کو دوران کی کو دوران کے کو دوران کی ک

دوم یہ کرنے یا لک ذشن کی طرف ہے ہوں اور اس صورت بھی یا فک ذشن ویبا تی جیسا صورت اقل بھی کا شکار تھا ہی صورت اقل بھی جوادگام کا شکار کے واسطے ذکور ہوئے ہیں و صب اس صورت بھی یا فک ذشن کے واسطے قابت ہوں گے یہ بیان اس صورت کا ہے کہ ایک نے ایک فیصف ونگٹ وغیرہ حصر کا دحویٰ کیا ہے اور اگر ایک نے نصف پیدا وار سمر و طاہونے کا دحویٰ کیا ہے اور اگر ایک نے صورتی ہیں اگر وی تغیر مطومہ کا دحویٰ کیا دحویٰ کیا آو اس بھی وہ صورتی ہیں اگر وی تغیر سمز و طاہونے کا دحویٰ کیا آو اس بھی وہ صورتی ہیں اگر ان ہے کہ اور اگر ایک ہو صورتی ہیں اگر وی تغیر سمز و طاہونے کا دحویٰ کیا تھاں کا الک ہو صورتی ہیں اگر وی تغیر سمز و طاہونے کا دحویٰ کی طرف ہے ہوں اور اس صورت بھی اگر وی تغیر کے زیادہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے کو او تغیر کی اور اس میں میں کہ ویا بعد اور اگر دو تو س نے اپنے اس کے کواہ تغیر کیا دو اس کے کواہ تغیر کیا دو اس کے کواہ تغیر کیا دو اس کے کواہ تغیر کیا ہو گا کہ اور اگر دو تو س نے اپنی کا شکار کیا آو لی تجو کہ ہوگا اور اگر دو تو س نے اپنی کی طرف سے جو جی اور اگر بھر ذراعت کے ایسا اختلاف کیا آو لی تو کی کی طرف سے جو جی جو تھاں وار اگر بھر ذراعت کے ایسا اختلاف کیا آو بھر کی طرف سے جو جی جو بھی در المحت کے ایسا اختلاف کیا آو لی تو لی جو کی جو دی اس کی اور آگر کی طرف سے جو جو تھی در المحت کے ایسا اختلاف کیا تھی درات میں کا شکار کی طرف سے جو جو تھی در المحت کے ایسا اختلاف کیا آو بھر کی طرف سے جو جو تھی در المحت کے ایسا اختلاف کیا تھی در دراعت کے ایسا میں ہورت میں کا شکار دیسائی ہوگا جیسا صورت میں خور کو اس کے کواہ تھی کو در تھی جو درات میں کا شکار دیسائی ہوگا جیسا صورت میں خور کی اس کے کواہ تھی در دراعت میں کور تھیں ہور تھی کو درات میں کا شکار دیسائی ہوگا جیسا صورت میں خور کیا تھی در شن کی طرف سے ہوں اور اگر کا شکار کی طرف سے ہوں اور اگر کا شکار کیا ہو کے کواہ ہو کے کواہ تھی مورت میں کا شکار دیسائی ہوگا جو سے کہ کی جو دیا تھی ہو کہ کواہ تھی کو در تھی ہو کو کو در کو در تھی کو د

ا من فسادمن جوش وارعت فاسو بون كارى بـ

<sup>-</sup> الناج (r) - الناج (r) - الناج (r) - الناج (r) - الناج (r)

سیاس وقت ہے کہ ایک نے نصف حصر شروط ہونے کا اور دوسر سے نے نصف کے ساتھ دک تغیز زیادہ شروط ہونے کا دعویٰ کیا ہو اس کی دوسورش ہیں اول سیک فی الک زیمن کی طرف سے ہوا دراس میں ہی دوسورش ہیں آئی ہوا الک زیمن کی طرف سے ہوا دراس میں ہی کہ کی دوسورش ہیں اگر زیمن میں ہی کہ کی ہوا در نصف مشروط ہو نے کا دکوئی کیا ہوا دراس میں ہی کہ کی دوسورش ہیں ایک نیمن کی کہ کا دوسورش ہیں گئی ہوا در نصف مشروط ہوا اورا گر دونوں کے گواہ قائم کی ہو گواہ کا انتخار کے تعول ہو گااورا گر دونوں نے گواہ قائم کی ہو گواہ کا شکار کے تعول ہو گااورا گر دونوں نے گواہ قائم کی ہو گواہ کی اس کے جمل کی طرف سے بی کہ گوئی ہو گا اورا گر دونوں نے گواہ گئی اس کے جمل کی طرف سے بی گوئی ہو گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کی ہو گواہ گئی اس کے جمل کی طرف سے بی گوئی گوئی ہو گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کی ہو گواہ گئی اور دوسورش کی طرف سے بی گوئی لول ہو گا اورا گر دونوں نے گواہ گئی اور گوئی ہوں گے ہو گوئی ہوں گوئی ہوں گوئی ہو گوئی

مشائے نے قرمایا کہ یہ جو کتاب میں ذکور ہے کہ اس مسئلہ میں دونوں سے باہمی تھم لی جائے گی میر مول الی صورت پر ہے کہ ایجوں کے باکہ میں میں اور اگر اس نے کہا کہ میں حرار صت کو تو ڈیٹا ہوں تو ہا ہمی تھم کے بچھمعتی نہیں ا

اگردونوں ہیں ہے جرایک نے گواہ قائم کے کرجر ہوا سطے تہائی شرو ہا گی تو جس کے داسطے مالک زہین نے تہائی کا اقرار
کیا ہے وہ مالک زہین کے اقرار سے تہائی پیداوار کے اشخفاق کے ساتھ شرور ہے کہ اجرت ملکی کا ایک زہین نے اقرار کیا ہے اور
سے کھید بلے گا اس واسطے کہ تہائی پیداوار کے اشخفاق کے ساتھ شرور ہے کہ اجرت ملکی کا ایک زہین نے اقرار کیا ہے اور
اگر زہین میں پھید پیدا ہوا اور دونوں میں ہے برایک نے دھوئی کیا کہ جس کے واسطے مالک نے اجرت قرار دی ہے وہ میں ہول قول
مالک زہین کا تجول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو مالک زہین پر ہرایک کے واسطے سورت م اجرت واجب ہوگی ہیں ایک کے
مالک زہین کا تجول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو مالک زہین پر ہرایک کے واسطے سورت م اجرت واجب ہوگی ہیں ایک کے
مالک زہین کے قول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو مالک زہین پر ہرایک کو اسطے سورت میں اور جب ہوگی ہیں ایک کے
مالک زہین نے اپنی اور اس میں ہورت ہوگی اور اسطے تھا کہ مقابلہ میں مالک زہین سے کو اہوں کی طرف الشات نہ کیا
مالک زہین نے اپنی زہین نے اپنی زہین دو کا شکار دونوں کو اسطے تھف پیدا وار ہوگی اور مالک زہین کے واسطے تھا کہ برائم کی کو اسطے تھا کی ہورور ہم ایک واسطے تھی نے وار میں کہ واسطے تھا تھی ہورور ہم ایک واسطے تھی تا دوس کے دوسطے کہ تا کہ وار میں کے واسطے کہ اس کے اپنی زہین دونوں کو
میں نے کہ کو دونوں نے جس کی تو تو ایک تھی تا وار وہ کی اور وضف نے شین دوسرے کو اس نصف کی ہید اوار میں سے
ماس میں کی کو دونوں نے جس کی تو تو اور کے اس کا شکار کو نیوش میں وہ رہے کہ تو تی کی کو دوس کے کہ کا شکار کے لیے ہورہ تر می کی کا شکار کو نیوش میں وہ کی کو دوسے کو اس کے دوسرے کو اس کی کی کا شکار کے لیے ہورہ تر ایک کی کو میں کی کا شکار کے بید اور میں کی کی کو شکل کی کی کو دوسرے کی کو میں کی کو دوسرے کی کو دوسرے کی کی کو میں کی کی کو دوسرے کی کو دوسرے کی کو میں کی کی کو دوسرے کی کو دوسرے کو ایک کو میں کی کو دوسرے کی کو دوسرے کو کی کو دوسرے کی کو دوسرے کو ایک کو دی کو دوسرے کو ایک کی کو دوسرے کو دی کو دوسرے کی کو دوسرے کو دوسرے کی کو دوسرے کی

ا ۔ دینے پردک بینی تمام زیمن کی پیداوار سے تبال ویکھی جائے شاہ سوئن ہوئی تو سیکا شکارا پنے نصف کی پیداواریس ہے سوئن دے جوتمام ریمن کی تبالٰ در میں اور

بار تئیں:

## بغیر عقد کے اراضی کی زراعت کے بیان میں

كتأب المزارعة

ا کر بید معلوم ہوکہ اس محفوم ہوکہ اس محفوں نے ہواہ فعصب ذراعت کی ہے حکا دھت ذراعت کی اشکار نے ہوں قرار کیا کہ بیس این ہے ہوئی اپنے واسطے ذراعت کرتا ہوں مزارعت بہن کرتا ہوں یا بیر تض ایسا ہو جوزشن کو مزارعت برئیس لیتا ہے اس کو جاتا ہے تو یہ تخاصب ہوگا اور چیدا اوارای کی ہوگی اوراس پر نقصان نہیں کا تاوان واجب ہوگا اس فررا گراس نے بعد ذراعت کے اترار کیا کہ بیس نے اس فری کا بیرا ہوئے سے انکار کرتا اس فرین میں ہواہ تھی ہوئے سے انکار کرتا ہوگا اس واسطے کہ وہ پیدا واریش غیر کا بیکن استحقاق ہونے سے انکار کرتا ہوئے اور اس مواضع کی سے بدقا وی تقافی قامن میں ہے۔ بیس نے بعض فراد گل میں کھاو بیکا کر دھینین جود بہات میں جیں یا وقف یا مک اور اس مواضع کی عادت سے ہے کہ جس کا تی چاہتا ہے ان زمینوں میں ذراعت کرتا ہوئے ویر بنائی وہ بھائی گل حصد و سے جیں اور بداوگ انکار اور مورا کی وہ تھائی گل محدو سے دیے جیں اور بداوگ انکار مزاوت کر اس کے کہ متو لی یا با لک سے حرارعت پر لیا تو بیز دراعت بطور مزاوعت کے واسطے یا لک کی اجاز سے فروری ہوئی ہے اور اگر کوئی یا لک کی مواحد ہوئی کی اجاز سے فروری ہوئی ہوئی ہوئی کی المحد کی اجاز سے فروری ہوئی ہوئی ہوئی میں اس موضع میں اگر اور اگر کوئی یا لک کی اجاز سے فروری ہوئی ہیں ایس موضع میں اگر اور اگر کوئی ایس کے کہ متو کی اجاز سے فروری ہوئی ہے اور اگر کوئی یا لک کی سے موام جو کہ جس میں کر اعترا کر اور اگر کوئی ایس کی خوزشن تو کی کاشکار کودے دیا ہے ہیں ایس موضع میں اگر اور اس کے کراس نے بطرا جاز سے بارعت پر سے اجاز سے موٹون کی اجاز سے بارعت کر اور اس کی کراس نے بطرا جاز سے بارعت پر سے اس اور اگر کوئی ایس کر اور سے کرارعت کر داعت کر ایس کے بطرا اجاز سے بارعت کر داعت کر ایس کر اور سے کی توزشن دی میں جوز ہوئی کر اور اگر کوئی اس کے کہ مور اور سے کر اور سے کر اور سے کر اور اس کر کراس نے بطرا کر اور سے کر

ز مِن مَلَى مِن بِين كذا في الحيط \_

کاشکار نے زمین سے پیداوار غلم افعالیا مرز من ندکور می گیہوں کے داند چیکے رو کئے اور وہ اے اور کیتی تیار ہوگئ تو ب کاشتکارو ما لک زیمن کے درمیان بحساب برایک کے حصہ پیداوار کے تقتیم ہوگی اس واسطے کہ دونوں کے مشترک ج سے آگی ہے مر كاشكاركوم يے كدائي حصرے دا كركھ وقد كرد سادراكر مالك ذهن في اس كوستي موادر يردا خت كى بوتى كدد وأكى توبياس كى بو کی کیونکہ جنب اس نے بانی دیا تو اس کا ما لک ہو گیا ہیں اگر این دا تو ل کی قیمت ہوتو ما لگ زشن اس کا ضامن (۱) ہوگا در زنبیں ادر اگر اس کو کسی اجنبی نے بانی ویا مربطور تطوع تو بیائی ہوئی کھتی کاشتکارو ما لک زمین کے درمیان مشترک ہوگی بیافادی قاضی خان عمل ہے۔ اگر ایک مخص کی زعن بغیر کی ہے ہوئے ہوئے کوئی ورخت یا بھتی آگی تو وہ مالک ذعن کی ہوگی کیونک اس کی زين سے بيدا مولى بے بس زين كاج وموكى بس مالك زين كى موكى كذاتى الحيال

باس جوبيس:

#### متفرقات ميس

اگرانی زمین و ج کی کواس شرط ہےوی کدامسال اس میں زرامت کرےاور جو پھیاس میں سے انشاقیا فی روزی کرے گاوہ ہم دونوں عی نصفا نصف ہوگا ہی میں تصیل عموی محرودوں نے جا با کداس کوکاٹ کرفروشت کردیں تو اس کا کا شاوفروشت کرنا دونوں کے ذمد ہوگا خواہ ج کا شکار کی طرف سے ہوں یا ما لک زیمن کی طرف ہے۔ اگر کھیتی تا بل درد ہوگئی تمر سلطان نے ان کواس سے کا سنے ے مع کیا خواہ برا مظم منع کیا یا کوئی مصلحت و کیے کرمنع کیا یا اس غرض ہے منع کیا کہ اپنا خراج وصول کر ہے تو اس کی حفاظت ان دونوں پر دا زم ہوگی میمسوط باب مانافسد الحر اروز میں ہے۔ اگر کوئی زین کس کے پاس رہن مواور کسی فیر مخص نے جا با کہ بیز من را اس سے مزارعت پر الواس کوچاہے کے مرجن کی اجازت سے دائن سے مزارعت پر اے اگر کی فض فے اپنی زین ایک سال بادوسال کے واسط موارحت پردی اور ج ما لک زین کی طرف سے جیں ہمرما لک زین نے جایا کداچی زین کا شکار کے ہاتھ سے نکال لے پس اس نے کا شکارے کیا کہ تیرائی جا ہے اس میں اسپنے بجوں سے زراعت کریا بھرے یاس چھوڑ دے پس کا شکارنے کہا کہ جھے میرے کام كا اجرائش وے دے يس مالك زيين في كها كر تھے دے دوں كا جرما لك زين نے جايا كرخوداس بس زراعت كرے ہم جب کاشتکارکویہ باست معلوم ہوئی تو اس نے جا کرز جن جس زراعت کی پھر بھتی پائندہ ہوکر تیارہ و کی ٹیس اگر ما نک ز جن نے اس سے اس تھل کی ا جازت دے دی ہوتو بیدادار دونوں بی شترک ہوگی اور بیمسئل واقعد الفتوی ہے بینی ایساوا قعہ ہوا تھا اوراس پر یون اتوی دیا گیا ہے۔ اكرايك كاشتكار مركيا اورمت بزنے وارثال كاشتكاركون وے كركيا كدان سے اس زين من شراعت كروپى انہول نے زراعت کی تو بیداوارس کی ہوگی اور بیستلدواقعة الفتوی ہے۔ پس تمام مفتوں کے جواب ش اس امر پر اتفاق تھا کہ بیداوار وارثانِ کا شنکار کی ہوگی اس واسطے کہ عقد سرارعت کا شنکار کے مرتے ہے لیے ہوگیا ہیں پیش مستاجر کی طرف ہے وارثان کا شنکار کو ع قرض دیے می شار ہے اس واسطے کرمتا جر کے قول میں کوئی ایک بات نیس ہے جس سے تابت ہو کداس نے پیداوار میں سے اہیے واسطے پچوشر طاکر لیا ہے مثلاً بوں کیا ہو کہ ان بیجوں ہے اس زمین میں میرے واسطے زراعت کر دیا یوں کہا ہو کہ تا کہ کھیتی ہمارے وقممارے درمیان مشترک ہواورمتاج کے واسطے وارتاں کاشتکار پران بچوں کے شک واجب ہوں کے بدیجیا میں ہے۔

ا تصل لعني اس من باليان نه تمي جس كوچرى كتية بير ال العني حديكا شكار\_

قاضى بدلج الدين سود يافت كيا كيا كرايك ورت في الغير بالغير كي ذهن محامله يرد دى اور بينا آتا جاتا تعاتو فر مايا كه يدونها مندى فيس بدلج الدين سود يافت كيا كيا كه ايك متاج في الثكار كوا بتاباغ الكورايك مال كواسط بزارى الكور قلائى براد عند معامله وى تو قر مايا كرفيل جائز به بيتا تار خانيه مستاج ايك فنس به ايك مال يا دو مال كواسط اجرت معلومه برايك ذين اجاره في جريية بين كى كاشتكاد كوح ارعت بردى بس اكريج متاج كي طرف سهون قو جائز بهاوراكركا شتكارك طرف سهون قو جائز بهاوراكركا شتكاركي طرف سهون تو بايناي حاكم احتر مسموق في اليهام من المرب ال

اكركسى في ابتاباع الكورياز من حرام بانس بانى سينياتوجو كيد بيدا موده حلال بين كدس في الى كدى كوفيرى محاس جرائی مجرجورك ملائع وواس كوطلال بريتاتار خانديس برزيد في محرو سايك زيان اجاره في مجروه زين عمروكي جورد بالبيخ كو حرارحت بردى اورج كاشتكار كى طرف سے بين اور بيديراا سيند باب كى حيال بي بين باب يعن عرد نے اس بين دراجت كى بين اكر بينے کی امانت کے طور پر زرا صت کردی یا تے طور پر کہ نے اسے بینے کوٹرش دیاتہ پیداوار قلماس بینے اور ذید کے درمیان موافق شرط کے مشترک موكا اوراكر عروف اسط دراحت كرلى اين اور برك بين كوج قرض شديدة بورى بيدادار عردى موكى جس فكاشت كى بيديدا میں ہے۔ اگرایک مخص نے ایک مورت سے ایک زین اجارہ پر لے کر قبضہ کرنے کے بعد بیزین مورت فرکور کے شو ہر کو خوارعت یا معاملت یا مقاطعت (۱) مرد سدی توجا تزیم بیتا تارخانیدی ب اگرایک خض مرکیاده ای فیاده (۲) صفار موکیار (۳) وزود جموزی اور بداولاد بالغ ای ورت ہے ہامیت کی کی ووسری زوجہ ہے ہی اواد بالغ نے بیٹ کا کام شروع کیا اور اسے ورمیان مشترک زمین میں یا قیر ک زشن ش بطر این کاشکاردں کے جسیالوگ کیا کرتے ہیں ذراعت کی اور بیسب اولا وزوجہ زعرہ کی جیال ہیں ہی مورت ان کے احوال کی محمران ہےاور بیاولاد کہارز را عت کرتے ہیں اورایک ہی ہیت جس سب خلد جمع کرتے ہیں اور سب اس میں خریج کرتے ہیں اس بیتمام خلد مورت اوراولا وك درميان مشترك بوكا بافتطاز راحت كرف والول كابوكابيمسكند اقعد الفتوى تفايعنى ايساوا قعدموا تعاجس يرفتوى طلب كيا سمیاتھا ہی علائے معتبین کے جواب اس باپ پر شفق ہوئے بیا گرز داعث کرنے والوں نے اپنے سب لوگوں کے ہاجمی مشترک بجول سے القول كي خوداجازت عداكروولوك إلغ بي يان كوسى كاجازت عداكرنابالغ بين زراعت كى بينويرس غلرسب بين مشترك ووكا اورا كرزماعت كرئے والوں في اسينے واتى يجوں سے زماعت كى بور يسب غلى فقد زماعت كرنے والوں كا بوكا اور اكرزماعت كرنے والوں نے اجی مشترک بیوں سے باقیوں کی باد اجازت یاان کے وسی کی باداجازت کی ہے و بیسب خفرزراعت کرنے والوں کا ہوگا کیونک زراعت كرنے والے فائے كے غاصب ہو محتے اور جو تف فسب كے فائے سندراعت كرساتا غلىغامب كا موتا ہے بيجيدا مل ہے۔

ایک فض نے اپنی ذھن دوسرے کو حزارعت پر دی حالاتک ذھن تہ کورش کیاں کے ٹھوٹھ ہیں تو تی ام ابو کر حمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر میٹوٹھ ڈیں تو تی اسلام ابو کر حمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر میٹوٹھ ذراعت ہے بانے شہوں تو حزارعت جا بڑے اور اگر مانع ہوں تو حزارعت فاسد ہوگی لیکن اگر مقد مزارعت ایسے وقت کی افر مقد مزارعت ایسے کا مرف سے سکوت کیا تو جا نز نہ ہوگا یہ فاد کی وقت کی افر مقد مانز نہ ہوگا یہ فاد کی اور تھ ہی اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کی میں بھی ذراعت کی اور قلہ بھی اہوا بھر خالد آیا اور کہا کہ میں نے یہ ذراعت کی اور تھ بیدا ہوا بھر خالد آیا اور کہا کہ میں نے یہ ذراعت کی اور تھ بیدا ہوا بھر خالد آیا اور کہا کہ میں نے یہ ذراعت کی اور تھ بیدا ہوا بھر خالد آیا اور کہا کہ میں نے یہ ذراعت کی اور تھ بھی اس نے تھے ہی اس نے تھے بھی اس نے تھے نا ہے کہ اس نے تھے نا ہے کہ اس نے تھے نا ہے کر اس نے تھے نا ہے کہ دیا ہو کہ کے لیا بھر زید

ا مقیس علیہ ہے پوراانطہا آباس کی علمت علی جب بوسکتا ہے کاس کا دود معطال بوفال۔

<sup>(</sup>۱) اِلْقَاعِ · (۲) مِيو ثَرِيخ . (۳) اِلْحَاولاد ... (۱) اِلْقَاعِ · (۲) مِيو ثَرِيخ ...

آیا کی اگر اس نے خالد کے قبل کی تعمد میں کی اور عمرو سے کا صدیہ کیا تو اس کو پکھنے سلے گا اور اگر اس نے خالد کی تلذیب کی اور عمرو سے کا صدیمیا لیس اگر خالد نے نصف غلہ براہ تخلب لیا ہوتو و بدکوا ختیا رہوگا کہ ہاتی نصف عمی عمرو کے مہا تھ شرکت کر سے کو تکہ جس تقد رہاں مشترک عمل سے تلف ہوا وہ شرکت عمل گیا اور جو یاتی رہاوہ شرکت عمل د با پھر وہ نو ل نے ش کر مدی ایسی خالد سے جواس نے لیا ہے والیس لیس کے اگر اس کو یا ہیں۔ اگر خالد نے تخلب کی رہ ہے نہ ایا ہو بلکہ عمرو نے ہا ختیا رخود اس کو دیا ہوتو نہ یہ کو اختیا رہوگا کہ بھرو سے کہا ہوکہ بیز شمن میری طرف نے بعرار حمت پر لے اور اس نے لیا گیا تو بیشم ہے کہا گر رہا کہ عمروکی اور حرار حمت اولی تھے ہوجائے گی تو بیسیم ہے کہا گر رہے کا اختیار مطرف سے نہ ہول تو بیسیم ہوگی اور شرار حمت اولی تھے ہوگی اور اگر رہے عمروکی طرف سے ہول تھی گر اس کو تھے کہا ہوگی کہا اختیار مطرف سے نہ ہول تو بیسیم کی اس مجتا ہی پر چا ہے کہ مراد عمت اولی تھے ہوگی اور اگر بھے عمروکی طرف سے ہول تھی کہا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا وہ جو داس کے بھی اس مجتا ہی پر چا ہے کہ مراد عمت سے خالا ف اس کے اگر اس نے ابتدا آتھے کی تو تھے ہوگئی ہوگیا ہوگیا ہوگی اور شرائی کے اس مجتا ہی پر چا ہے کہ مراد عمت سے نہ ہوگیا ہوگیا اس کے ابتدا آتھے کی تو تھی ہوگیا ہوگیا ہوگی اور شرائی کی اس مجتا ہی پر چا ہے کہ مراد عمت سے نہ بدلا گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی اس کے ابتدا آتھے کی تو تھے ہوگئی ہوگیا ہوگیا ہوگی اس کے ابتدا آتھے کی اس مجتا ہی پر چا ہے کہ مراد عمت سے نہ بدل گراس نے ابتدا آتھے کی تو تھے ہوگئی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گراس نے ابتدا آتھے کی تو تھے ہوگئی ہوگیا ہوگیا

بماي

ميظم شدو والقداعم أيك في في ودمر ما وافي زين في الن المرط من كالمنظارات كي تير المراكزة المراكزة المراكزة المركزة والمحلولة المركزة المركزة والمعلمة المركزة والمحلولة المركزة والمعلمة المركزة والمحلولة المركزة والمحلولة المركزة والمحلولة المركزة المركزة

(۱) كىتى ي استراء (۲) يىن يجول \_\_

عمی بعقد مرایک کے جائے کے مشترک ہوگی اور کاشتگار کے واسطے مالک و شین پراپنے کام ایمی تقیر و شن کا اجرالشل واجب ہوگا اور مالک و شین کے واسطے کا شکار پرائی اس قدر زشین کا جتی کاشکار کے بیجوں کی زراعت میں گری تھی اجرائیل واجب ہوگا یہ فاوئی قاصی خان میں ہے۔ شخ ایو اتھا تم ہے دریافت کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے جون (۱) کے کنارے کی ذہن میں زراعت کی اور تجیش تار ہوگی پر ایک قوم نے آکر وحویٰ کیا کہ زشن ہماری ہے قوش تے ترایا کہ بیتی تو تیجوں والے کی ہوگی اور رقبہ میں مروور کا بیتی تو تیجوں والے کی ہوگی اور رقبہ می مروور کا بیتی تو تیجوں کے درمیان ہوگا و تین ہے تو ایا کہ بیتی تو تیجوں والے کی ہوگی اور رقبہ می مروور کی ایوان ہوگا و تین ہے تو این کا ہوگا ورشاس کا ہوگا جس نے اس کو دیا ہوگا و رائی الحاد کی اور رقبہ میں کو ایوان ہوگا اور ایس کے اور کا ریز نہ کو اور شدت کی اور تین میں بدؤں کا ریز کی تو تین میں بدؤں کا ریز کی تھی تارہ ہوگا اور جس کا ریز کی مقدمہ میں ہوئی ترمین اساک آپ میں کا ریز کی تھی تھی و کا ریز اور جو در ضد اس کی ہوئی تاب میں اساک آپ میں کا ریز کی تھی تا ہو کا ریز اور جو در ضد اس کی ہوئی تاب میں اساک آپ میں کا ریز کی تھی تا ہو تو کا ریز اور جو در ضد اس کی ہوئی تاب میں دونوں میں مشترک ہوں گئی ترمین اساک آپ میں کا ریز کی تھی تاب کی جو در ضد اس کی ہوئی تاب کے ہوں گئی تاب میں ماساک آپ میں کا ریز کی تھی تاب کی جو در ضد اس کی ہوئی تاب کی جون شاہ کی تاب دونوں میں مشترک ہوں گئی تاب کی تاب کی تاب دونوں میں مشترک ہوں گئی تاب کی تاب ک

اگر کا شکار مرتد ہواور ج ای کی طرف ہے ہوں 🌣

تبانی یا چوتھائی پر کپڑا بنے کے مسئلہ میں ذکر کیا کہ مشار کی سے لوگوں کے تعالی کی دجہ سے تھم جواز افتیار کیا ہے اور مشار کی بغارا نے تھم کماب کے موافق کہ بدقتیر الملحان کے معنی میں ہے جائز تیس ہے افتیاد کیا ہے بلی بذابذ ہے جیدن وارزن کوفتن و گذم یہ چیدن روئی جنااروں کوفتن و مان کوئٹا گذم دوروں کیبوں کا شاہنی ان جے وں میں آمس میں ہے کھو یا تر ماکیا ہے۔

(۱) تام دريا\_ (۲) تجرز شن كوقة الدراعت كرنا\_

ے کین جومر دمرید کی صورت میں بیان ہوا۔ سے فنی مال ننیمت جو جباد میں حاصل ہوا ہو۔

یں فاسد ہوتا ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔اگر سلمان نے حربی کے واسطے مقد مزارعت میں دی تقیر پیداوارشر طاکی تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک میجے ہے اور امام ابو بوسٹ کے نز دیک نہیں میجے ہے۔اگر ایسا مقد مزارعت ایسے دومسلمانوں میں جو وار الحرب میں مسلمان ہوئے ہیں واقع ہوتو امام اعظم کے نز دیک میجے ہے اور صاحبین کے نز دیک میجے نہیں ہے تا تار خانبہ میں ہے۔

اگرایک فض نے اپنی زین وقع بیلور حوارعت قاسد ودی اور حوارئ نے زین جوتی اور نم یں اگاری پھر بجول کے مالک نے موارعت باتی رکھنے ہے۔ انگار (۱) کیا تو اس پر کاشتگار کے کام واجرالحق واجب بوگا بیسر اجیہ بیل ہے۔ جموع النواز لی شد کور ہے کرا کیک اشتگار نے ایک زمین وارید کی بالگی پر دے دے ہی زمین دار نے کہا کرا کر جماتی کرا کیک کاشتگار نے ایک زمین دار نے کہا کرا کر جماتی ہو جب اس نے بعد ذراعت کے بیتی کائی تو دولوں نے اختلاف کیا تو کور ہے کہ تہائی زمین واری بوگی ور نہیں پھر جب اس نے بعد ذراعت کے بیتی کائی تو دولوں نے اختلاف کیا تو کور ہے کہ تہائی زمین واری بوگی اور باتی بید اوار کی بوگی اور فیز جموع النواز لی بھی دوآ دمیوں می شتر کے ہوئی دولوں نے احتلاف کیا تو کی دوآ دمیوں می شتر ک ہوگی اور نیا ہوگی اور باتی بید اور اور سرے نے بھی کوکا تا تو یہ جب کرا تھی ہے۔ جب کرا کیکھنی دوآ دمیوں می شتر ک

# المعاملة عمد

إس على ووايواب يل

なのぼりな

معاملہ کی تفسیر وشرا نظر واحکام کے بیان میں

معامله کی تغییر 🛠

معاملہ کی تغییر یہ ہے کہ معاملہ مماوت ہے کام کے اور بوش بعض حاصلات کے مقد قرار ویے ہے مع تمام شرائط جواز المسکم

معامله كي شرا لط 🌣

ازانجملہ بیہ کہ حاصلات دونوں کے واسلے شروط ہولی اگردونوں نے ایک کے واسلے حاصلات شروط کی تو معاملہ فاسد ایسی بعض حاصلات کے فوض کام پرزورقر اردیے کہ حالہ کہتے ہیں گراس عی سب شرائلہ جاز موجود ہوں۔ عظم جیسے آم کابوراور برجیے آم کی مکی کیریاں۔ ع مثلاً عال کے ذمہ شرط کیا کہ مالکہ کا حصہ بود تقلیم کے اٹھا کراس کے گھر پہنچائے یا جب تک نہ اٹھایا جائے تب تک اس کی نفاظت کرے یا دونوں شرط سر الی زمین کوڑنا جس میں انگور وغیرہ کے درخت ورطیہ ہے اور انگور کی ٹٹیاں کھڑی کرنا اور اس کے مثل کام جن میں فرچہ ہے وہ وونوں پر بقدر ہرا یک کے حق کے واجب ہوگا اور خریا کے پیل تو ژیااورانگور کے خوشہ چٹنا بھی اس میں واخل ہے۔ از انجملہ بیہ ہے کہ جو حاصلات ہوو و دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی از انجملہ یہ ہے کہ اگر درختوں میں پھے نہ آئے تو دونوں میں ہے کی کو کچھ نہ ملے گا۔ از انجملہ سے ہے کہ عقد معاملہ طرفین ہے لازم ہوتا ہے تی کہ دونوں میں ہے کہی کو اٹکار کا یا تنخ عقد کا بدوں ووسرے کی رضا مندی کے اختیار تھیں ہے لیکن اگر کوئی عذرہ ٹی آئے جس کا شرع میں اعتبار ہے تو تشخ کرسکتا ہے۔ از انجملہ بیا کہ عال پر کام کے واسطے جر کرسکتا ہے لیکن اگر عال معقد ور یوتو ایسائییں کرسکتا ہے۔ از انجملہ میر کہ جو حصہ شرط کیا گیا ہے اس پر بر ھانا یا اس سے کمنا تا جائز ہے کر اصل ہے ہے کہ بر سانے میں برحانا ای صورت میں جائز ہوگا جب ابتدائے عقد قرار دینا ہو تکے کورٹریس بال کمٹانا دونوں صورتوں میں جائز ہے چتا تجیا گرایک مختص نے اپتایاغ خریا آ دھے کی بٹائی پر دیا اور کھل لکے پس ا كرا تكار بوهنا بورانه بوكيا موتو دونوں ميں سے ہرا يك كى طرف سے دوسر ، يہ كئن ميں حصة شروط ير يكى بوھادينا جائز ہے . اگر كيريول كابره صنابورا ہوكيا تو عال كى طرف سے مالك ماغ كے داسطے برد حانا جائز ہے ادر مالك كى طرف عال كے داسطے کھے بڑھاناتیں جائزے اور از انجملہ بیہے کہ عال کو یہ اختیار نیس ہے کہ دوسرے عال کو معاملہ پر وے دے لیکن اگر دوسرے نے عال ہے رہ کوردیا ہو کدائی رائے بڑل کرتو وے سکتا ہے۔واضح ہو کہ تھم معاملہ قاسدہ کے چندا ٹوائ میں۔ازانجملہ بے کہ عال پر کام كرنے كے واسطے جرنيں كيا جاسكا ہے۔ ازائجلہ بےكہ يورى ماصلات ما لك كوسلے كى اور ما لك اس مي سے كومدة، شكرے كا ازانجلد بيكه عال كي مكاجر المثل ميلول كے بيدا مونے برئيس بلكه اجرالمثل داجب موكا خواه ميل بيدا موں يا يجھند بيدا موانجملد بنے کہ اجرالمثل عمقدارمے رمقدر ہوگا اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گابدام ابو یوسٹ کے زد یک ہے اورام محر کے زد یک بورا واجب موگا بداختلاف اس صورت می ہے کہ عقد معاملہ میں دونوں میں سے ہرا یک کا حصہ میان کیا گیا ہواور اگر میان نہ کیا گیا ہوتو بلاخلاف بورااجراكش واجب بوكا اوروامنح موكه جوامور فتخ معامله بن غذر موت بي از الجمله بيركه عال جور بوجوري شل مشهور بوكه اس كى ذات كيلوس كى نسبت جوف كياجائ اورجن امور عاعقد معاملة تجودت جوجاتا بوجاتاك رئام اورمدت معامد كذرجانا اور متعاقدین کامرجانا کذانی البدائع اور مقدمعالمه عال کے بیار ہوئے سے تعقیم موجاتا ہے بشرطیکہ کام کرتا اس کواس طرح معزبو کہ وہ کام مع معیف ہوتا ہواور اگر عال نے بیانا کہ عن کام شکرول اوسی قول کے موافق اس کو بدقا بوندو یا جائے گا بیمین عل ہے۔ باس ور):

#### متفرقات مين

اگر درختوں و باغبائے انگور میں بعض پیلوں کے وقعی معاملہ اقرار دیا تو امام انتظم کے زود یک فاسد ہے اور صاحبین کے زویک جائز ہے بشر طیکہ دت معلومہ اور جزومشاع لین حل تمائی وجو تھائی وغیرہ کے بیان کر دیا ہواور فتو کی اس امر پر ہے کہ معاملہ جائز ہے۔ اگر چہ کہ بیان نہ کی ہو بیسراجیہ میں ہے اور طبات واصول یاد تفان میں سما قات جائز ہے بیسران الو بان میں ہے۔ اگر باخ خر مااور در خت خر مایا باغ اگر کی تخص کو چند ماہ معلوم کے واسطے پر دیا حالانکہ یقینا بیر بات معلوم ہے کہ تل پر تجر یا انگور میں آئی مدت میں اس مورد میں براجو کی اس براجو اس معلوم کے واسطے پر دیا حالانکہ یقینا بیر بات معلوم ہے کہ تل پر تجر یا انگور میں آئی مدت میں اس معتور مایا ہی برکور میں آئی مدت میں اس کے معنی بیدیں کراچر ایکس آئر میں دواور سے بارہ وورس اس معلوم کے دور اس مورد کی برصورت پورے بدرولیس کے سے گااورا گراجرالش اس صورت پورے بدرولیس کے دور اس محدورت پورے بدرولیس کے۔

کھل نہ آئے گا تو معاصد قاسد ہے اور اگر اتنی مدت ہو کہ جس بھی کھی آجا تا ہے اور کھی تین آتا ہے تو عقد معاملہ موقوف رہے گا بن اگر اس مدت مقررہ بھی کھی آگیا تو معاملہ بھی ہوجائے گا اور اگر نہ آیا تو قاسد ہوجائے گا اور ہیاں وقت ہے کہ اس مدت مقررہ بھی ہوتا ہے تو معاملہ جائز شد ایسا کھی آگیا ہوجیہ اس معاملہ بھی ہوتا ہے تو معاملہ جائز نہ ہوگا کیونکہ جو مرخوب تین ہے اس کا وجود وعدم کے ماں ہے اور اگر اس مدت مقررہ بھی در خت فر ما بھی کھی نہ آئے تو دیکنا ہے اور اگر اس مدت مقررہ بھی در خت فر ما بھی کھی نہ آئے تو دیکنا ہے اور اگر اس مدت مقررہ بھی در خت فر ما بھی کھی نہ آئے تو دیکنا ہوئے کہ اگر اس مدت کے بعد اس سال بھر ش ان در ختاں بھی کھی کھی بیدا نہوئے یا کی علمت سے نہ آئے تو معاملہ جائز ہے اگر کوئی زبین پائی سو اور اگر اس مدت کے بعد ابی سال بھی اس بھی کھی آئے تو معاملہ قاسد ہے بیافلا صد آئے بھی ہے۔ اگر کوئی زبین پائی سو اور اگر ہیں ہے واسطے معاملہ پر دی تو نہیں جائز ہے بوتا تار خانے بھی ہے۔ اور اگر ہیں ہیں ہی ہوتو نہیں جائز ہے بیتا تار خانے بھی ہے۔

اگر ہائے تر ہائے تر ہائے تھے کو اعلا معاملہ اس شرط ہے دیا کہ درخت و کال دونوں بی نصفا نصف ہوں ہیں اگر بید دخت صد نموو

زیا دتی کی حالت بی ہوں او عقد معاملہ اس شرط ہے دیا کہ درخت و کا اور اگر بید دخت حدثمو و زیا دت ہے خارج ہو

گئے ہوں او محاملہ فاسد ہے اور درختوں کا حدثمو دونیا دت ہے خارج ہوتا ہوں پہانا جاتا ہے کہ جب ہورے ہو ہوائے میں اور پھل

آجا کی بیز فیرہ بی ہے۔ آیک شخص نے دوسرے کو ایک ہائے اگر معاملہ پر دیا حالا کہ اس بی جو درخت ہیں و وسوائے تفاظت کے کس کام کے تاج ہیں ہی ورخت ہیں و وسوائے تفاظت کے کس کام کے تاج ہیں ہیں و مسائے تا ہے کہ جب ہور خت ہیں اور پھل پہنے اس کے بھل پہنے ہے پہلے اگر تھا تھے نہ ہی ہو اس کے بھل پہنے ہے پہلے اگر تھا تھے نہ ہوگا اور اس صورت میں بیر تفاظت نہ و دنیا و ت کے واسطے کا در معاملہ شار ہوگی اور اگر ایک حالت ہو کہ پہنے ہے بہلے اگر تھا تھے نہ کیا جاتا ہے کہ جب کہ ہوتے ہیں ہو محاملہ جائز نہ و گا اور اگر در خال ہوائی کو محاملہ جائز نہ و گا اور اگر در خال ہوائی محاملہ جائز نہ و گا اور اگر در خال ہوائی کے محاملہ جائز ہوگا اور اگر در خال ہو کہ کو محاملہ جائز نہ و گا اور اگر در خال ہو ذکھ ہوں تو محاملہ جائز نہ و گا اور اگر در خال ہو کہ کو محاملہ ہو تر ہیں گئے ہو تے ہیں تن کے اگر ان دونوں باتوں ہیں ہو کہ کو تر ہوں تو محاملہ جائز ہوگا ہوں گئی ہوں تو محاملہ جائز ہوگا ہوں گئی ہو گئی تو بہ جائز ہوگا ہوں گئی ہوگی تو بہ جائز ہو ہو ہو گئی تو بہا تر بہ ہو تا جب بہ محد معاملہ پر دیا کہ ایک عال سے کے دا سطے تھائی ہوگی تو بہ جائز ہو ہیں تھا ہوں کہ اس کے داسطے تہائی ہوگی تو بہ جائز ہے یہ محد سے معاملہ ہو تا در بھائی ہوگی تو بہ جائز ہے یہ در سے تو تر ہوں ہوگی تو بہ جائز ہو سے در سے د

اگر کسی تخص نے اپنا در خت تر مادد عاطوں کو یہ بین شرط پردیا کدونوں (۱) اپنے پاس سے اس کی تلقیم (۲) کر بی اس شرط سے کہ پیدادار ہم سب بیس تی تمین تہائی ہوگی تو بہ جائز ہے اور اگر ایوں شرط لگائی کہ مالک درخت کے واسطے ایک تہائی اور خاص اس عال کے واسطے دو تہائی ہوگی اور دوسر سے عالی ہوگی واسطے دو تھا مند ہوا تو بوری حاصلات مالک درخت کی ہوگی اور دوسر سے عالی کے واسطے اس عالی پرجس کے واسطے دو تہائی حاصلات مشروط تھی اجرائی اور جب ہوگا محر مقدار سے لیتی سو درہم سے ذاکر نہ کیا جائے گا جربی عالی جس لے واسطے و وتبائی حاصلات مشروط تھی اجرائی واجب ہوگا محر مقدار سے لیتی سو درہم سے ذاکر نہ کیا جائے گا جربی عالی جس لے واسطے و وتبائی حاصلات کی درخت میں درخت میں

(۱) محق المحقريد عد (۲) قادق الكاثمان

دوافتفاص میں مشتر کہ خرما کے باغ کا مسئلہ ا

اگرایک عمل اورای قرط کے دوال سے مورور کرے قربیا مسالہ ہے اس شرط ہے دیا کہ حاصلات دونوں علی نصفانسف ہوگی ادرائی شرط ہے کہ حال سو درہم کے حوش فلان فنس کو کام کے دوسے مورور کرے قربیا اس کے کر عادہ فخصوں علی شرخ کے ہونوں نے ہائے ذکورایک عالی کودیا کرے ادراچر کو فور عین شرخ کے جدونوں نے ہائے ذکورایک عالی کودیا کہ اس سال اس کی ہرداخت کرے اور جو تجدید ہوا ہوگائی اسف علی ہوگائی نصف علی ہوگائی نصف علی ہوگائی ایک ہوگائی ایک ہوگائی اور ہو سے دو تبائی ایک کے دوسے میں سے دو تبائی ایک کے دوسے میں سے اور ایک ہوگائی اور ہوگئے ہوا ہوگائی اس مالک کی ہوگی جس کے دوسے میں سے دو تبائی ایک کے دوسے میں سے دولی کہ دو تبائی ایک کی ہوگی جس کے حصد علی ہوگائی ایک کے دوسے میں اس کے دوسے میں کہ دولی کہ دو تبائی اس مالک کی ہوگی جس کے حصد علی سے عالی کہ دوسے ہوگی تو بیا تر ہوا کہ اور کو دونوں نے ہوں شرط لگائی کہ بائی کر دو تبائی اس مالک کی ہوگی جس کے دوسے اس کی دوسے میں ہوئے کہ دولی کے دوسے میں ہوئے کہ دوسے معاملہ پردیا کہ آدمی میں میں دوسے میں میں اس کے دوسے کہ میں کے دوسے کے دوسے کہ کہ دوسے میں میں میں میں کے دوسے کے دوسے کہ کہ دوسے کہ دونوں کے اس کی دوسے کہ دونوں کے اس کی دوسے کہ دونوں ماکوں میں سے دوسے کو دوسے کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کو اس کے کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی

اگر تصف باخ فر ما معاملہ یرد یا او بیل جائز ہا دو اگر ایک تھی نے معاملہ یر باخ فر مااس شرط ہے دیا کہ عالی اس شرکام

کرے پھر ورختاں باخ وان کی عاصلات ووقوں بھی نصفا تصف ہوگی تو یہ معاملہ قاسد ہے اور واقع ہو کہ ای صورت بھی اور بھتی کی صورت بھی فرق ہے ہو اور انتہا ہو ہے کہ اس کی پر داخت کر ساور بیٹنی علی اس تک کہ کائے نے کہ الگل ہو جائے اور جو پھے انڈ تھائی کے ختل ہے پیداوار ہو وہ ہم دولوں بھی نصفا نصف ہوگی تو جائز ہے ہے ایا تھاں تک کہ کائے نے کہ الگل نہ ہو جائے اور جو پھے انڈ تھائی کے ختل ہے پیداوار ہو وہ ہم دولوں بھی نصفا نصف ہوگی تو جائز ہے ہے دولوں بھی شرک کے اول بھر ان بھی تھا ہے کہ اور ان کے پھل دولوں بھی شرک کے ہوں گے تو بیا تر نہیں کہ دولوں بھی تھا ہے کہ دولوں بھی شرک کے ہوں گے تو بیا تر نہیں دولوں بھی شرک کے ہوں گے تو بیا تر نہیں اور دور خت ایک کے ہوں گی کہ دولوں بھی شرک کے ہوں گو بیا تر نہیں کہ دولوں بھی شرک کے ہوں بھی تھا تھا ہے کہ مواصل نہ ہوگا اور اگر دولوں بھی تھا ہو کہ ہوں بھی تا ہے کہ ہوں بھی تو بیا تر نہیں تو بیا تر نہیں ہور اس خرا میں ہور کے جو بیا تر نہیں تو بیا تر نہواور ایا م اور ہوست نے جو بیا تو بیا تر نہواور ایا م اور ہوست کی تو اور دور خت بی تو اور دور تھی بیر دولوں بھی مشرک کے ہوں بھی تو اور میں تو بیا تر نہواور ایا م اور ہوست سے بی تو اور تھی بیر دارے مردی ہور اگر کی کیاں دولوں بھی مشرک ہوں اور دور خت سے تو تو بیا تو دولوں بھی مشرک ہوں اور دور خت کو اس کے جو سے تھوں کے جس نے اپنے باس سے ذیر وہ تھی ہوں گے جس نے اپنے باس سے ذیر وہ تھی ہوں ہے جس نے اپنے باس سے ذیر وہ تھی ہوں ہور تھی ہوں گے جس نے اپنے باس سے دیر وہ تھی ہوں ہے جس نے اپنے باس سے دیر وہ تھی ہوں ہور تھی ہوں گے جس نے اپنے باس سے دیر وہ تھی ہوں ہور تھی ہوں گے جس نے اپنے باس سے دیر وہ تھی ہوں ہے جس نے اپنے باس سے دیر وہ تھی ہوں ہور تھی ہور کی ہور اس اور دور خت تھی تو دولوں بھی ہور کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی تو اس کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے

اگر کسی فخص نے اپنی زیمن جودر شت بھائے کے لاگن ہے دوسرے فنص کو چھرسال معلومہ کے واسطے بدین شرط دی کہ اس میں در خت یا اگور کے در شت یا خرما کے در شت لگادے اس شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعنل سے در شت یا در فتاں خرما یا در فتال انگور جو

ا قال يونظر اللهم معدد درم ادوى م يوفقر واول منعيم م يعن بود ماس كرون ياكي اور ماس كى طك بول ـ

<sup>(</sup>١) لين مثل جس في الدين ال عرب ال

تیر ہوئی کے وہ دونوں میں نصفا نصف ہول کے اور اس شرط ہے کہ زمین بھی دونوں میں نصفا نصف ہو گی تو بدفاسد ہے اور جب اليامعالمه فاسد بمواطالا نكه عال في اي معامله يرزين اين تبغيري الكراس بي قل ياتيم يا ورخمان الحوراكات اوراس مي میلوں کی بہت حاصلات ہوئی توسب درخت وتیمرودر نتال انگور ما لک زمین کے ہوں گےاور ما فک زمین پرواجب ہوگا کہ عال كوجس نے يہ يود عدالگ يتي ان في دول كى قيت اور اس كے كام كا اجرائشل اداكر سے۔ اى فرح اگر مالك زين نے عامل کے واسطے زمین میں ہے چھو بتا شرط شرکیا تکر بیرکیا کہ تو اس زمین میں تجریا در خیاں تر مایا انگور نگادیں شرط کہ جو پچھالند تعالی اس غن سے بیدا کرے گا وہ ہم دونوں میں تصفائصف ہوگی اور بدیں شرط کہ تیرے واسطے جمعے پرسو درہم واجب ہوں سے یا ایک کر گیہوں ہوں گے یا اس زمین کے سوائے جس میں پودے لگائے میں دوسری زمین میں ہے تصف زمین دینی واجب ہو کی تو یہ سب فاسد ہے بیمچیط علی ہے۔ اگر ہودے مالک زیمن کی طرف سے ہوں اور اس نے اور مالک زیمن نے ہاہم بیشر ط کی کہ جو کھاس میں سے پیدا ہووہ ہم دوتوں میں نصفا نصف ہوگی اور بیشر طرکی کہ عامل کے داسطے ما لک زمین برسوور ہم واجب ہوں مے تو بیا سد ہے اور اگر اس نے ای قر ارواو پر کام کیا تو حاصلات دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور اگر ہے دے مال کی طرف ہے ہوں اور دونوں نے بول شرط کی کہ حاصلات ووتوں میں نصفا تصف ہوگی اور پیشرط کی کہ ما لک زمین کے واسطے کا شکار برسو درہم واجب ہوں کے توبیا فاسد ہے ہیں سب حاصلات عامل کی ہوگی اور ما لک زمین کے واسطے اپنی زمین کا اجرالیش واجب ہوگا اور اكر يود عداور ج ما لك زين كى طرف سے مول اور ياتى مسئله بحالها موتو بھى فاسد باورسب حاصلات عالىكى موكى اور مالك ز بین کے واسطے کا شکار پر اس کی زیبن کا اجرالشل اور یووول کی تیت واجب ہو کی اور اس کے بیجوں کے شل جج واجب موں کے۔ای طرح اگرعال نے بچاہے سودرہم کے کیہوں یا جوان ہی سے کوئی جانور معین یا خیر معین ما لک کے واسطے شرط کیا مواقد يشرو طابعي مفسد مقد كمعنى عن بيديد بيمبوط عن ب-

كيريال ( ويتحل ) نكل آنے كے بعدائے خرما كاباغ دوسرے كوكا باغ معاملہ يرديا 🌣

قادیٰ حال ہے جی ہے کہ اگر کی تھی نے کیریاں نگل آنے کے بعد اپنایا خرمادوسر کے معاملہ پر ویا ہیں اگر عال کے کام
سان مجلول میں ذیادتی ہوئی کہ عالی ان میں شریک ہوجائے قوجائز ہے اور اگر یہ استحقاق میں لے لیے گئے تو عالی نہ کورائی تھی
سے جس نے اس کو دیا ہے اپنا اجرائش لے لے گاور شہیں بیتا تار خانہ میں ہے۔ ایک تھی نے دوسر سے کوا پی زمین اس فرش ہے (ا)
دی کہ اس میں اپنی طرف سے اشجار لے کرشا خیائے کرم لے کر انگور لگائے اور اس کے واسطے کوئی مدت مقرر رزی ہی تحض نہ کور نے
پود سے جمائے بھر درختاں انگور تیا رہوئے اور اشجار بڑسے ہوگے اور ما لگ زمین سے ذمین سالات کی تدراجرت مطومہ کوش کرا بھ
پود سے جمائے بھر درختاں انگور تیا رہو نے اور اشجار بڑسے ہوگے اور ما لگ زمین سے نہ میں سالات کی تدراجرت مطومہ کوش کرا بھ
اگر اس نے بھل نگلنے کے وقت ایسا کہا تو اس کو اعتمال کہ ایسو قت میں بوئے والے کوا ہے ورخت اکھاڑنے می زیادہ
مزر رز ہوگا مؤلف نے فرمایا کہ میر سے ترد کی ہے ہو گر سال پورا ہونے سے پہلے ایسا کہا حالا نکر شخص نہ کورنے ما لگ زمین سے یہ
خرر رز ہوگا مؤلف نے فرمایا کہ میر سے ترد کی ہے ہو گر سال پورا ہونے سے پہلے ایسا کہا حالا نکر شخص نہ کورنے ما لگ زمین سے یہ خراص سے جرفیل کیا جاسکتا ہے اگر وہ انکار کر سے یہ قاد کی تامی خان میں
مزید ہوگی وہ دونوں میں نصفا فسف ہوگی اور کوئی عرب می کہ اس میں اپنی طرف سے دوخت لگائے بھرزیر مرکیا اور مورن عرب کے اور کر کے اس میں اپنی طرف سے دوخت لگائے بھرزیر مرکیا اور مورن کے ساتھ مورکی وہ دونوں میں نصفا فسف ہوگی اور کوئی عرب می تھرم نے کہ کر میں کہ کر مورد نے اس میں دوخت لگائے بھرزیر مرکیا اور میں کو مورد نوں میں نصفا فسف ہوگی اور کوئی عرب مقرر نے کہ اس میں میں دوخت لگائے بھرزیر مرکیا اور مورد کر سے تو مورد نور میں کو مورد نور کی می نصف فی اور کوئی عرب میں تھرم نے کہ اس میں میں میں دوخت لگائے بھرزیر مرکیا اور مورد نور کی مورد نور کے کہ کو مورد نور کی مورد نور کے مورد نور کی مورد کی مورد نور کی کی مورد نور کی کی مورد نور کی مورد نور کی مورد نور کی مورد نور

اور بھی دارٹ چھوڑے پھر یاتی وارثول نے جایا کے ڈین تھیم کرنے کے داسطے عمرہ سے بیزین فالی کرادیں اور اس ہے کہیں کہ
اپ در خت اس میں سے دور کردے تا کہ ذہن تھیم کی جائے تو تھے نے قربایا کہ اگریہ ذہن محتی تسمیں ہوتو ان سب میں موافق حصد کے تقیم کی جائے گئی ہوگی اور جس قد رغروں حصد کے تقیم کی جائے گئی ہوگی اور جس قد رغروں کے حصد میں آئے اس کی باہم سلی نے حصد میں آئے اس کی باہم سلی نے حصد میں آئے اس کی باہم تسلی ہوجائے گئی گئی ہو جائے گئی کہ اپنے ور خت اکھاڑ کر ذیعن ہرا ہر کر دے بشر طیکہ ان لوگوں میں باہم سلی نہر جائے اور اگریہ ذین میں باہم کی طور ہے سلی ہوجائے اور اگریہ ذین میں باہم کی طور ہے سلی ہوجائے اور اگریہ ذین میں باہم کی طور ہے سلی ہوجائے اور اگریہ نہیں ہوگا جائے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے کو درسے درختوں کی نصف تیمت اس کے بوئے والے درختوں کی نصف تیمت اس کے درختوں کی نصف تیمت اس کی درختوں کی نصف تیمت اس کے درختوں کی درختوں کی نصف تیمت اس کے درختوں کی نصف تیمت اس کی درختوں کی درختوں کی درختوں کی درختوں کی تو در خوات کی درختوں کی تو درختوں کی درختوں ک

ا ميك مخفس في الني زيين كى عامل كودى اس في ما لك كي تعم سياس بيس ورشت نكاسة بس اكر بود سه ما لك بدول او در خت ما لک کے بوں سے اور اگر ما لک نے عال نہ کورے کہا کہ مرے داسلے بودے لگائے تو بھی ہی تھم ہے اور عال کے واسلے ما لك براس ك بردول كى قيت لازم موكى اوراكريدكياموكداس على بود عداكات اوريدت كها اورجر بدواسط بود عالك بي عابل نے اپنے پاس سے اس میں ہودے نگائے تو بیسب ہودے عال کے موں سے اور ما لک اس سے کوسکتا ہے کہ ان کوا کھاڑ لے اور اگر ا با کہا ہو گاس میں اس شرط سے ہودے لگادے کرسب ور شت نصفا نصف مشترک ہوں سے تو جا زُنے بیدوجیو کروری میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کواپٹی زشن اس واسطے دی کداس میں درشت لگاد ساور بود سے اس کود سے دسے پھر ما لک زشن نے کہا کہ بود سے على نے ديے يى لي ورفت ميرے ين اور او نے والے نے كيا كده اور عقومرے ياس سے چورى مو كے اور على نے اسے پاس ے بودے جمائے ہیں ہی ورخت میرے ہیں تو مشائع فے قرمایا کدورختوں کے باب میں مالک زمین کا قول قبول مو کا کیونکد سے ور دست اس كى زين سے متعل بين اور جو بود ساس في جمان واليكود يد عقدان كى بابت عالى كا قول تول موكاكد جورى كے يهال تك كدعا ل ضامن شهو كاس واسط كدوه اين تعابية فأوى قاضى خان بس بيد إيك تحض في الى زين دوسر ي كودى تاكدوه باخ انگورنگا دے توبیسب مالک زین کا ہوگا اور لگائے والے کو جواس نے بودے وغیرہ کے لیے ہیں ان کی قیمت اور اس کے کام کا اجرالشل ملے ایدجوا ہرا افتاوی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپتایاغ انگورووس کومعاملہ برویا اور ایک مت تک عامل نے اس کے کاموں کی انجام دہی میں کوشش کی بھراس کوچھوڈ کرچلا گیا بھر پھل ہائنہ ہونے کے واقت آیا اور حصہ شرکت طلب کیا ہی اگر اس نے مالک کویہ باغ انگور میل برآ مد بونے کے بعد اسی حالت میں وائی کیا کہ آگر میں اندازہ کیے جاتے تو سیحہ تیست ہوتی تو اس کی شرکت باطل نہوگی اور شرط سابق کے موافق وہ شریک موگا اور اگر میل نظنے سے پہلے اس نے واپس کیایا بعد میل نظنے کے ایسے وقت واپس کیا کداگر اس وتت تیت اعداز و کی جاتی تو مجم تیت ندموتی توعال ندکوران بیلول عن شریک شدموكارو خروص ب\_

قابل يرداخت بوجانے ير بيجول كواللدكى مشيعت كا كهدكرمعاملد يردينا 🏗

اگرایک فض نے ایٹار طبہ جوانے کا نے کی معیاد پر پھٹی کیا ہے دومرے کو اس ٹرط ہے دیا کہ بیش اس کی پردا فت کرے اور اس کو سینچنے یہاں تک کہ اس کے جاتے ہوں بدین ٹرط کہ اللہ تعالی اس کے بیچوں میں ہے جس قد رتعیب کرے گاوہ ہم دونوں میں مشترک ہوں گئے اس کا وقت معلوم ہے ہیں مشترک ہوں گئے واقت معلوم ہے ہیں مشترک ہوں گئے واقت معلوم ہے ہیں مشترک ہوں گئے واقع اس واسطے کرج کی جانے کا وقت معلوم ہے ہیں مشترک ہوں گئے واقع اس کا وقت معلوم ہے ہیں گئے واقع کے جو تھے ہیں گئے اس کا وقت معلوم ہے ہیں گئے اس کا مقاد معامل ہو تھے۔ اس کا اس کی جو تھے جی ان کی تیت یعنی جو خریدہ ہوا ہو۔

ایک کاشکار نے ایک شکار ہے ایک شی برول تھم مالک نین کے دوشتوں کے بود سے بود ہے بھر جب بڑے درخت ہو گئ تو وائوں ہے ان دوشت میں گادیے ہیں آو وہ کاشکار کے ان دوشت میں گادیے ہیں آو وہ کاشکار کے اور ان کی با باجاز ت ان ایک فی با اجاز ت ان ایک فی با اجاز ت ان ان کی مطال ہوں گے آگراس نے مالک کی بلا اجاز ت گائے ہوں اور اگراس نے مالک کی اجاز ت سے بدول شرط شرکت کے لگائے تارک کی الا جاز ت سے بدول شرط شرکت کی ان مطال ہوں کے بدقاوی کم برے میں ہے۔ ایک مخص نے دومرے کو ایک فی اجاز ت سے بدول شرط شرکت کو ان میں مطال ہوں کے بدقاوی کم برے میں ہے۔ ایک مخص نے دومرے کو ایک بودا ویا تھا کہ آو اس کو بر سے والے اور اس نے لگا رہ اس میں ہوجائے کہ یہ بودا اس نے ان کا دورا سے ان کہ آو اس کو بر سے والے اور اس نے لگا رہ اور اس کے ایک کو بر سے والے اور اس نے لگا رہ اور اس کے بارک کو بر سے والے بارک کا دورا اس نے بارک کو بر سے والے بارک کا دورا اس نے بودا کہ اور اس کے والے اور اس نے ان کہ اور اس کے والے اس کا ہوگا اور ور خت اس کا ہوگا اور اس کے والے اس کا میں ہوجائے کہ یہ بودا اس کے والے اس کا ہوگا اور اس کی اجاز ت والے کا ہوگا اور اس کی والگا نے جاد کی موجائے کی موجائے کا ہوگا اور اس کی والگا نے والے کی موجائے کی موجائے والے کی والگا نے والے کی موجائے کی موجائے کی موجائے والے کی والے اس کا ہوگا اور اس کی واجب ہوگا کہ ان کا موجائے کی موجائے والے کی ہوگا اور اس کی والے کی موجائے والے کا ہوگا اور اس کی واجب ہوگا کہ ان کی موجائے کی موجائے کی موجائے کی موجائے والے کا ہوگا اور اس کی واجب ہوگا کہ ان کی اس کی والے کی ہوگا کہ والے اس کی والے کی موجائے ک

آیک فخص نے اپنا باغ انگور کی فخص کو معاملہ پر دیا پھر اس میں پھل آئے اور دینے والا واس کے گھر کے لوگ ہر روز اس باغ میں جاتے اور پھل کھاتے اور اپنے ساتھ لاتے تنے اور عال باغ فرکور میں فقلے بھی کبھی جاتا تھا لیس اگر دینے والے کے گھر کے لوگوں

ا مجر بمن درخت اوركرم بمن درخال الوراور كل بمن درخال فراد على فرادى لكانا باردور بالدار وا على إداياك بودا

<sup>(</sup>۱) یعنی انگورے پھیلانے کے داستھے۔

نے بلا اجازت اس دینے والے کے پیل کھائے باہا تدھ لائے ہیں تو تاوان انٹس لوگوں پر لازم ہوگا دینے والے پر واجب ندہو گا۔ جیسے اجنبی کی صورت میں تھم ہے لینی اگر اجنبی نے بلا اجازت ما لک ایسا کیا توسمی تھم ہے اور اگر ان لوگوں نے دینے والے كى اجازت سے ايماكيا ہے حالاً فكر بوگ ايسے بيل كران كا فقد اس دين والے برواجب ہے تو دينے والا حصد عال كا ضامن ہوگا جیسا کداگرہ وخود لےکران لوگوں کودیتا تو بھی تھم تھا اورا گریے لوگ ایسے نہوں کہ جن کا نفقہ اس دینے والے پر واجب ہے تو و بے والے پر منان واجب نہ ہوگی کیونکہ وہ اس صورت میں سب ہوائ تو بدلازم آئے گا کردیے والے نے لوگوں کو مال فیر تلف كرية كى راه بنائى حالا تكداكى صورت على حال إن منيس آتى بياس الى مورت عربى منان لازم نداية كى ليكن ب لوگ منامن ہوں کے بدل وی کبری جی ہے۔ اگر ایک فض کو اپتا باغ خر ما بٹائی پر اس شرط سے دیا کداس کی پر دا شت کرے اور یانی دے اوراس شرز مادی لگائے ہی جو پھواس ش الشرق الى پيدا كرے كاوہ ہم دونوں ش تصفا نسف موكا ہي عامل نے اس کی پرواشت کی اور اس میں نرماوی لگائی حق کر پھل آئے اور کیریاں سر ہو کئیں میر مالک زمین مرکبا تو قیاسا یہ محم ہے کہ محمد معاملہ وٹ جائے کا اور پھل جس حالت ہے موجود ہیں اور وار ٹال ما لک اور عال کے درمیان نصفا نصف ہوں سے کیونکہ مالک نے عامل کو بعوض بعض صاصلات کے اجارہ پرلیا ہے مالانکد بعوض کی قدر دراجم مطومہ کے اجارہ پر لینا تو دولوں میں ہے کی کی رضاے اجار واوٹ جاتا ہیں ایک بی اس صورت میں بھی کہ بھٹ حاصلات کے وش اجارہ پر لیا ہے اجار واوٹ جائے کا مجرب لوث جانا بعجر سی ایک عاقد کے مرفے کے ایسا ہے کے کویا دونوں نے اپنی زیم کی ٹس یا جی رضا مندی سے او الیا حالا کلدا کرزیر کی هی با ایمی رضامندی سے الی حالت میں کد کیریاں کمی میں دونوں اجار واؤ زیر قاصلات دونوں میں نصفا نصف ہوتی ہیں ايماى الصورت ين بي الكن امام في الخساع فرمايا كدمال كوافتيار موكا عاب الدياغ كى يروا الت كر عص يهل كرتا فا کے جا کی بہاں تک کرچل میں جا تی اگر چروارٹ اوگ اس بات کو کروہ جا تیں (۱) اس واسطے کہ مالک زین سے مریفے سے مقدمعالمانوث جائے میں عائل کے حق می ضرورسانی اوراس کے اس حق کا ابطال ہے جس کا بذر بعدمقدمعالمدے واستحق موا تنالین کیل در فتوں پر مکتے کے دفت تک مجود دینا حالا تک اگر معاملہ توٹ جائے توٹی اٹھال اس کوتو زیلنے لازم ہوں مے اور اس على عالى كواسطي ضرد باورجس طرح تعنى اجاره ضرروف كرف كى فرض سے جائز باجاره باتى ركمنا بھى وقع ضرركى فرض ے چاڑے۔

جيدوقع ضرركي غرض سدائداه انعقاد مقدمو جانا جائز بياتواس مقدكا باتى ركمناتا كمضرر دورمو بدرجداولى جائز باوراكر عال نے کہا کہ ش آدمی کیریاں لیے لینا ہوں آو اس کوا منتیار ہاس واسطے کے مقد کا یاتی رکھنااس کی ذات سے ضرر دور کرنے سے واسطے تھا چر جب اس نے اپنے او پر ضرر کا التزام کر لیا تو ما لک ذیمن کے مرنے سے مقد ٹوٹ جائے گالیکن عال کو بیا تقیار تھیں ہے کہ مالک ز مین کے وارثوں کوخرر اوجی کرے ہیں وارثوں کو احتیاد حاصل ہوگا جاجی ان کیریوں کوتو ڈکر عال کے ساتھ نصفا نصف بوارہ کرلیس ادراكر جاجي اوعال كوكيريال كانسف قيت ديدي اورتمام كيريال ان كياو جائ كي اوراكر جاجي او كيريان بخد مو يحد خرچہ پڑے وہ اٹھادی پھرعامل کے حصہ کے تمن عملے ہے اپنائسف خرچہ والی لیں اور اگر عامل مرکمیا تو اس کے وارثوں کوا تقیار ہے کہ معاملہ کے باغ وغیرہ پرسابق وستوروری سے کام کریں اگر چہا لک زشن اس پر راضی تب و کیونکہ بدلوگ عال کے قائم مقام میں اور اگر ا سبب بوالین تلف ہونے کا سبب پیش ہواہے اور جوکوئی سب ہودہ ضامن تیں ہوتا بلکہ جوم بحب ہو۔ ع اس کے حصد می فرمانیں باسکتے جیں بلکے فروفت کرے سے جو تمن آوسھاس عمل سے لیے گیں۔ (۱) واشی شاہول۔

عامل کے دارثوں نے کہا کہ ہم ان کیر یوں کوتو ڑ کر تقتیم کیے لیتے ہیں تو ما لک زین کو دین اختیارات حاصل ہوں گے جو پہی (۱) صورت بن ہم نے مالک کے واراؤں کے واسطے بیان کیے ہیں۔ اگر دونوں مر گئے تو درختوں کی برداخت کرنے یاند کرنے بن عامل کے دارٹوں کا اختیار ہے کیونکہ عامل کو اپنی زندگی جس ما لک زمین کے سرجانے کی صورت جس ایسا اختیار تھا اور دارت لوگ اس کے قائم مقام میں ہی ان کو بھی میں اختیار ہوگا اور بیامراز باب توریث کی انتیار تبیں ہے بلک از باب خلافت ہے کہ جو تل مورث کو باستحقاق حاصل تھا لیعنی پیل پٹنتہ ہوئے تک میلوں کو درخت پر لگار کھنا وہ وارثوں کوبلور غلادنت حاصل ہو گا اور اگر ان لوگوں نے درختوں کی پروا خت کرنے سے انکار کیا تو وارثال مالک زیمن کوویسے ہی اختیارات عاصل ہوں کے جیسے ہم نے صورت اول <sup>(۲)</sup> میں بیان کیے ہیں اور اگر دونوں میں ہے کوئی نہ مراکشین معاملہ کی مدت گز رگنی حالانکساس وقت تک کیریاں کچی سبرتمين تو پيمورت اور موت كي صورت دونون يكسان بين يعني خيارعال كوحاصل جوگا اگر جا ہے تو يه بدستورسابق كام كرتا ر ب يهاں تك كر يكل بكت و جا كي اور يحر دونوں ين نصقا نصف تقليم موں مي ليكن اس صورت بن يديات ب كراكر عامل ف مجاوں کا در صف برلگا رکھنا اعتبار کیا تو اس وقت سے پھند ہونے تک اس پر ز جن کا نصف اجر المثل واجب ہوگا بیمبوط میں ہے۔ اگرایک عنص نے ابتا ہائے انگور بنائی برو یا جرعال سال کے اندرمر کیا اور ما لک نے بدول تھم قاضی مجاول کے مات ہونے تك خريدا فهاياتو متبرع شهوكا بلك مجلوس يوصول كراكا اورعال كومجلول عن ساية حصد لين كاكونى راه شهوكى جب تك ما لک کا خرچہ ندد ہے اور بھی تھم مزارعت میں ہے۔ اگر عالی عائب ہو گیا اور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو ما نک زمین اپنا خرچہ والی تبین لے سکتا ہے بیسرا دید ہیں ہے۔ اگر مرد آزاد نے اپنایاغ خر ماکسی غلام مجور یا طفل مجورکو بٹائی پردس سال کے واسطے دیا بدیس شرط کہ اس ك كامول كى بردا خت كرے اوراس كو يتنج اور تر مادى لكائے اور جو يحمالند تعالى اس بنى پيدا كرے كاد وجم دونوں بس نصفا نصف ہو كالبس عائل فركور في اى معامله بركام كياتو التحسانا أكر غلام وطفل فركوركام كرف سيحيح سالم في رباتو سب ماصلات اس كوما لك ے درمیان نعقانصف ہوگی اور اگر باغ ذکور میں کام ے فاام ذکور باطفل فرکورم کیا ایس قاام کی صورت میں تمام حاصلات مالک یاغ کی ہوگی اوراس پرواجب ہوگا کے قادم کے ما لک کوغلام کی تیمت اداکر سے اور اگر طفل مجور عامل ہوتو صاصلات مالک اور طفل کے وارثوں کے درمیان نصف انصف ہوگی اور ما لک باغ کی مددگار برادری براس کی دیت واجب ہوگی بیرمجیط میں ہے۔ غلام ماذون یا طفل ماذون نے اپنایا غ خرمائس کو بنائی مرد یا اور جنوز عال نے کام ند کیا تھا کددینے والا مجور کیا گیا تو معاملہ ندٹو نے گا اس واسطے کہ معاملہ طرقین ے لازم ہوتا ہے تی کہ غلام کوبل عامل کے کام کرنے کے معاملہ تو اُنے کا اختیار ٹیس ہے یس معاملہ تو شے کے تی شراس کا مجور ہونا کارآ مدت ہوگا ہے یا مزحی میں ہے۔ اگر غلام مجور اور طفل مجور نے جس کے تعدیم ایک باغ فر ماے دوسرے وا دھے کی بنائى برديا اورعال في كام كياتو بورى حاصلات ما لك ياغ كى بوكى يمراكردية والاطفل جحور بوتو عامل كوبعي يجماجرت شد المع كى ند نی الحال اور خطفل فرکور کے بالغ ہونے کے بعد اور اگر غلام مجور ہوتو فی الحال بیس ال سی ہے مرخلام آزاد ہوجانے کے بعد اس سے اپنی اجرت کا مواخذ و کرسکتا ہے بیمچیط بیں ہے۔ ایک کاشتکار نے زشن وار کی زشن میں ورشت جمائے بھر مدت معاملہ متعصی ہوگئی ہیں اگر اس نے زین دار کے داسلے جماعے ہوں تو کاشکار حترع میں ہوگا اور اگر ذیبن دار نے اس کو علم دیا ہو کدان کومیرے لیے خرید کر ٠٠ قوله توريث الخيارا قوال بياعترض بونا تها كرتم صنيفه لوك اختيارات كوبميراث بونائيل كتبة بوجيسة خيارالترط وفيروش كاب الهورث تركزالج یہاں کیوں قائل ہوئے جواب دیا کہ مہال خیار کی میراث ہم تھی کہتے ہیں بلکہ نیابت کہتے ہیں بعنی بدلاگ اسپے مورث کے قائم مقام یرین ہی جواختیار مورث کوتھاوی ان کوماصل ہے وقال الحرجم اگر کہو کہ میراث خودقائم مقامی ہے تو جواب یک اس میں بیستی حاصل میں نے کا در دیسرف یک ہے حتی کہ سبدوارث برابر بوج كي توطل عنقيد في وارث كوقائم مقام يصفى عن كب ب فقال فيد و عنبرة مفت احماد كرف والا

مير عداسط بنائے ہي بيدد حت ذهن دار كے بول كر شن دار پرواجب بوگا كه كاشكار في جينے داموں كو بيدر خت فريد بير على جين ده كاشكار كو دے دے اور اگر كاشكار في اپنے واسطے ذهن داركي اجازت سے لگائے بين تو كاشكار كے بول كے اور زهن دار كوافقيار بوگا كه اس سے كيم كه يهال سے اكھاڑ لے اور زهن برابر كردے ايك گاؤں كے لوگوں في شنق بوكر برايك في تعوز اتعوز ا الكر ايك معلم كے واسطے بويا تو جو كھے بيد اوار بوده والوں كى بوگى اس واسطے كه ان لوگوں في جمعلم كوئيں بردكيا ہے بيدجيز كر درى عمل ہے۔

کزوری بی ہے۔ دو مالکوں میں متقسم نہر کا مسئلہ ہے

ایک نیرووآدیوں کی حکمتر کے بال کے گنادے ورخت کے بوب دونوں کیں دونوں میں ہے ہرایک نے ان درختوں کا دونوں کی رفت کے بیس نیس دونوں کی دونوں کی درختوں کا دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کے بینوں دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کے بینوں دونوں کے بینوں دونوں کی دونوں کو دونوں

عامل پر واجب ہے کہ اپنے آپ کوترام ہے بچائے اور اس کے تق میں جائز کیں ہے کہ ہائڈی پکانے میں درخوں و فشک شاخوں می ہے کہ جواد سے اور تدوعائم (\*) وحریش میں ہے تکال کرجانا جائز ہے اور جب وقت رہتے کے فشک شاخیں دور کی کئیں اور باغ اگور ہے باہر نکالی کئیں تو اس کے تق میں ان فشک شاخوں میں ہے لیما طال ٹیس ہے۔ بدوں اجازت مالک باغ کے اپنے مہمان و غیر ہے کہ واسلے باغ میں ہے انگور یا اور پھل (\*) باہر لا نا جائز ٹیس ہے بی آون کی تامی خان میں ہے۔ ایک مریض نے اپنا باغ خرما آ و مے کی بنائی پر دیا اور حال نے اس کی پر داخت کیا اور تر ماوی دی اور بینچا یہاں تک کہ پھل آتے بھر مالک باغ مرکیا اور سوائے اس باغ واس کے بچور اتو ان بھلوں کود یکھا جائے گا کہ شکوفہ برآ مد ہو کر کفرے کی جو جانے کے روز ان کی کہا تیت مقی ہیں اگر ان کی نصف قبت عال کیا جرائش کے برابر یا کم بوقو عال کو آ و ھے پھل لیس کے اور اگر اس کے اجرائش ہے زیادہ ہوتو

ع کفرے برا مشدد و دمقعود و و مکیریاں جو پکی ہیں تر یم گردا گرونبر و کتوال دیکھویا ب امیان موات۔ (۱) زراجین جمع زرجون تاک انگور۔ (۲) دعائم کلمبے جن پرنکزیاں ہیں تولیش وہ مچان جس پراگورکی تل کیسلتی ہے۔ (۳) کینی ان میں مطلق تعرف کرناروائیں ہے۔ جس ورتقسیم واقع ہوئی ہاں روز عال کے اجرائش کی طرف کھا ظاکر کے بعقد واس کے اجرائش کے دیاجائے گا بھر جس بخد دراس کے پورے حصہ
تک دہ کیا ہے وہ میت کی تہائی میں سے عال کو بطور وہ ست دیا جاسے گا گیاں گرعائل ندکا وادث ہوتو اس کو دھیت میں بخصنہ نے گا اورا کر مریض
پراس قد رقر ضرہ و کہ اس کے تمام مال کو بھا ہوئیں اگر نسف تھرلے کی قیت وقت طلوع کے اس کے اجرائیش کے برابر ہو۔ تو قر خواہوں کے ساتھ ما تھو عال تمام بھلوں کے نصف کے ساتھ کہ اورا کر نصف تقری کی قیت اس کے اجرائش سے دائد ہوتو فرض خواہوں کے ساتھ ابھتر دائیے اجرائش کے فر ایک تو موسوں میں سے بھتر دائیے اجرائش کے فر کی جی لیاجا اور ایک وجموں میں سے بھتر دائیے اجرائش کے فر کی جی اس کے باتھائی پردیا کہ عال کو پیداوار کے موصوں میں سے ایک موسوں میں سے محد سطے گا ہی ہم ریمن نے اپنے موسوں میں ایک موسوں میں سے موسوں میں ہوئی موسوں میں موسوں میں سے موسوں میں سے موسوں میں سے جس سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوڑ اصالا تک اس کی موسوں میں سے جس سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوڑ میں تھوٹ میں سے جس سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوڑ میں گریم میں سے جس سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوڑ موسوں کرنس کے موسوں میں سے جس سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوڑ میں موسوں کی میکھوٹ کی میں سے جس سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوٹ کی میں سے جس سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوٹ کے موسوں کی میکھوٹ کی سے میں سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوٹ کی میکھوٹ کی میں سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوٹ کی میکھوٹ کی سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوٹ کی کی میکھوٹ کی سے دارتوں کا اور فرض خواہوں کا میکھوٹ کی میکھوٹ کی میکھوٹ کی میکھوٹ کی میکھوٹ کی کو میکھوٹ کی کو میکھوٹ کی کو میکھوٹ کی کو میکھوٹ کی میکھوٹ کی کو کی کو میکھوٹ کی کو کی

على إذا م كاشتكار كرر الدوم ادوبال يحى عال عاق فقد

کے اور عالی متبری ہوگا اور اگرزیمن دار نے اس کو تھم دیا ہو کہ پودے ہمرے واسطے قرید کر ہمرے باخ میں لگا و ہے تو بھی بید درخت زیمن وار کے ہوں گرق مین وار پر واجب ہوگا کہ جتنے درہموں کو اس نے قریدے ہیں وہ عالی کود ہدے اور اگر اس نے زیمن وار کی اجازت سے اپنے واسطے لگائے ہوں تو دخت اس کے ہوں کے گرزیمن داروس کو اکھاڑ لینے کے واسطے تھم و سے ملکا ہے بیتا تار فاند میں ہے۔ ایسے قص نے جس کے پاس باغ انگور بٹائی پر تعاشبتوت کے بیتے کی کے ہاتھ فرو دخت کر دیے مالا کہ مالک باغ سے اجازت شد لی تو و فرت کر دیے و مالا کہ مالک باغ سے اجازت شد لی تو و کھا جائے گا کہ آگر ہے باتی موجود ہونے کی عالت میں مالک باغ نے تو کی اجازت دی تو کس اس کے اور کر میں ہو جائے گا اور اگر مشتری نے بیتے تھی کر دیے تھر والا کہ نے اجازت دی یاند دی تو اس کو تمن میں پر کھند سطے گا اور اگر مشتری نے بیتے تھی کر دیے تھر والی شخص نے درخت بٹائی پر دیے تھر والی میں ہو جائے گی اور معالمہ فاسر ہو جائے گا کو کہ عالی نے ان کی بالکل تھی نہ آیا تھر مالک نے این اس کو بعوانی نے اور دی تا ہے کہ مالک نے اس کے دو قری کہ دیا تھی اور اگر اس کے متعلق نہ ہو جائے گی اور معالمہ فاسر ہو جائے گا کو درختوں کو بعوض پیدا وار کے اجار و پر لیا تھا اور جب اس میں بھی پیدا نہ ہو آتی کی اور معالمہ فاسر ہو جائے گا اور اگر اس میں تعالی کی تو اور اس کی تو کی درختوں کی متعالمی نے اور ایسے ایسے کی اور معالمہ فار اس کے تعالی کی تو کی تو تو تو کی کی دیا تہ ہو اس کے درختوں کی متعالمی نے درختوں کی تعالم دیں ہو جائے گا اور واسے کی اس کی تعالم دیا کی تو تا تھوں کی تھی ہے۔

امام محر عد كتاب الاصل مي فدكورايك مسئله

اگرعائل نے زیمن میں فریمن دیے والے کی اجازت ہے درخت فرمایا انگوریا اور سم کے درخت لگانے پھر جب وہ بڑے ہو اس اندر زسارہ پر ہر کہ قبت اندازہ کرنے میں کو گی آنگے والواسے کواندازہ کرتا ہے اور کو گی اس سے خلاف پس بقدر تفاوت فسارہ ہے گرا یہا ی کہ بہا انداز والداس کواٹھا کیا تھا۔ ج تعذیب جھانت کرآ راستا کرتا۔

ا یک الف مربق ہے کو تکہ خاصب ہے حالاتکہ بہاں اس کوٹ من کیل کیا فاقع اورا گر تو لہ تجھے شعوم سے مراوقتی معومہ بی تو ہملے می ہے فاسد ہے بال اگر کہا کہ اپنی رائے ہے کمل کرسے قوالیت ضامن نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) درخت جمانا۔ (۲) لیمنی بیار آول آخر۔ (۳) جوشر میشمری ہے۔

<sup>(</sup>m) اورتبال دوسرے کی۔ (۵) مین تبال و پوتھال وغیر و معلومہ

# عهد كتاب الذبائح عهد

ال يمل تمن الواب بين

بارې (دی):

## ذکوۃ (۱) کے رکن وشرائط وتھم وانواع کے بیان میں

قال المرجم ١

اگرچہ پہلے متانس (۵) تھی اور اونٹ وگائے وئٹل خواہ جنگل میں اس طرح پدک جائے یا شہر میں بہر حال اس کی ذکوۃ بھی عقر ہے ایسائی امام محد سے مروق ہے اور مکری اگر جنگل میں اس طرح پدک جائے آواس کا حلال کرنا عقر ہے ہوگا اور اگر شہر میں بدک اور ہومثلاً قانو میں ہوا دراگر اضطرام ہوتو ید کن بھی جنا تھ آتا ہے۔ اواس کو مقار کھتا جائے۔ سے قال کروہ سے مکروہ تیز سی مراد ہے اض مایہ

(۱) طلال كرار (۲) كيتك الرين قلاف منت كل كيار (٣) يعنى بيتبد (٣) يعنى شكار (۵) على بولى تبدر :

ا كركوني كماني ابنادين چهوز كركس فيرك في كافرول كروين ير موكيا قوال كاذ بيد تدكها يا جائے كا اور اكركوني فيركماني كا فراينا كفرچيوزكركس الل كتاب كيدوين جس المحياتواس كافي بيد كهمايا جائے كا اورامل بيے كدؤ تاكر في والا كا حال ووين اس كي ذريح كرتے كودت كا ويكھا جائے كا اس كے ماسوا كا بجوائتها رئيس ب اور ہارے اصحاب كے اصول ميں سے ب كہ جوفض كفرى ملتول میں ہے کی طمت کوچھوڑ کردومری طمت کفریس جواس کے قریب تریب بی واغل ہو کیا تو ایسا قرارد یا جائے گا کہ کو یا دراصل و واس طمت كالوكول ين عداد جوفض في سكاني وفيره كاني عديدا مواجات كاذبي كمايا جائد كاخواه باب كاني مويا مان كاني موية المار سنزوك باورصابية رقد كاذبيدا مام عظم كنزوك كماياجات كالورام الوبوسف وامام محد كنزوكي فيل كماياجات كالمحر واضح ہوکدالل كتاب كا ذبيح بسي كما إجائے كا كد جب اس ك ذرئ كرتے كوفت وبال حاضرت بواورتداس سے وكوستا مو با حاضر بو اوراس سے فقد اللہ تعالی کا نام لیا ہے۔ جیسامسلمان کے ساتھ حسن طن کیا جاتا ہے اور اگر اس کی زبان سے اللہ تعالی کا نام سا ہو کونک جب اس سے کوئی لفظ جیس سنا تو بحس عن اس امر برجمول کیا جائے گا کداس نے فقط اللہ تعالی کا نام سنا کیا گراس نے اللہ تعالی سے لفظ ے سے علیہ السلام کومرا دلیا ہے تو مشائع نے فرمایا کہ اس کا و بیو کھایا جائے گا لیکن اگر اس نے صریح اس طرح بیان کیا کہ بسد الله الذى موجالث يعنى الساللة كمام يرذع كرتاءول جوتين على ساليك بياقوال كاذبير ترام باورا كراس كى زبان سافتلاس عليه السلام كاع مسنا كياياس في الله سيحاله تعالى كانام اورسي علية السلام كانام لياقواس كافيد تدكها ياع كاز انجله جار عزويك شرط ب كدذكوة كى حالت على القدتعائي كانام في خواه كوئى نام بوخواه نام كرماته كوئى مفت الله اكبر الله اعظم - الله اجل الله العجمين الله الرحيم وغيره بإنه طائ بي قط السيار حين يا وحيم وغيره كم اوريكي محم تهليل و تسبيه و تحميدكا ب اور عواه تسميه معهودة بعن بهم القديار حن الرحيم كوجانا مويانه جانا مواورخوا وتسميد بالاعربي عن مويا فارى وغيروك زبان عن مواور خواه وعربى الفاظ اليمي طرح ادا كرسكا مويانداوا كرسكا مواييات بشرف امام ابويوسف عدوايت كياب-

ي مخص يمني بنوز طفل عاقل جور

ماسواعر في تشميه يكارنا ☆

اگرکی تھی نے وی تی رئیان دوی یا قاری تسمیہ کیا تواہ وہ وہ فی ایکی طرح اوا کرسکا ہے یا بیس قو سے ہمائی ہے اور تسمیہ کی شرا کو کئی ہے اور تسمیہ کی شرا کو کئی ہے اور ان کہ کی بیان کے دوئے کر نے والا تسمیہ ہے تی کہ آگر غیر نے تسمیہ کیا اور ان کر اس نے تسمیہ ہے تی کہ اس نے تسمیہ کی اور ان المجملہ بیہ کہ تسمیہ ہے تی ہوالہ تعالیٰ کا نام لین ہے اور اگر اس نے تسمیہ کی اور اس نے بطرین شرکے اللہ تعالیٰ کا نام لین ہے اور اس نے بیان کی بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لین ہے اور اس نے تسمیہ کی اور اس نے دیو کو ان شرکے اللہ تعالیٰ کے جرکر نے کی تیب کی تو فر بی معالیٰ ہے جرکر نے کی تیب کی تو فر بی حوالی نہ ہوگا اس فرح اس نے تسمیہ یا تعلیل یا تسکیبہ کی اور اس نے دیو پر تسمیہ کے کہ تیب کی تعلیل یا تسکیبہ کی اور اس نے دیو کو ان بین کی جو نہ کے بیان کر سے فر وہ بی بین کر سے ان کر سے فر وہ بین کر سے ان کر میان کر سے ان اور اس کی وہدائی البدائی البد

کڑے ہو گئے تو کھائی جائے گی ہور بیسب الی بحری ہی ہے جس کا ذیج کے وقت زعرہ ہوتا کمطوم شہوتا کہ ان علامات ہے اس کا زندہ ہوتا پہنچانا جائے اورا کروفت ذیج کے بیٹینا اس کا ذعرہ ہوتا معلوم ہوتو ہر حال ہیں کھائی جائے گی بیسر اج الو ہاج ہی ہے اور ذکوۃ کا عظم یہ ہے کہ جو جانور ذیج کیا گیا ہے وہ مطاہر ہوجا تا ہے ہی اگر طال جانوروں ہی سے ہوتو اس کا کھانا بھی طال ہوجا تا ہے اور اگر طال جانورں میں سے شہوتو سوائے کھانے کے اس سے اور طور پر نفع اٹھانا جائز ہوجا تا ہے بیچیا سرحی ہی ہے۔

ا كرمنش اور مخت كا في يجد جائز ب بيرجو جرو نيروش بايرس كا فرئ كرناوروفي و باغرى يكانا محرو ونيل ب محراس كرواية اگردومرابیکام کر لے تواولی ہے بیفرائب میں ہے مورت مسلمدو کتابید نے کرنے میں شک مرد کے ہیں۔ کو سکے کا ذبیحہ خواہ مسلمان ہویا كناني موكهايا جائے كابية فاوى قامنى خان يى بے يحرم نے جوميدة تاكيا خواوس يى دن كيا موياحرم يى ووطال نبيل باورجو جانور حرم میں وق کیا میاو و ملال نیس ہے اس طرح حرم میں جوسید ذیج کیا میا خواد طلال نے وقع کیا یا محرم نے وہ ملال نیس ہے بخلاك اس كے اگر عرم نے سوائے صيد كى وَ تَ كياتو اس كائے ممنيس ہے كيونك ساف مشروع ہے سيكانی على ہے۔ ايك نصراني نے حرم میں ایک میدون کیاتو علال نبیں ہے بیسرا جید میں ہے۔ ایک مسلمان نے ایک جوی کی بحری ان کے اس کدو سے سے واسطے ذرع کی ا كافرى كرى ان كالبد(ا) كدواسط ذرى كي واس كاكمانا جائز ب كونكرمسلمان في التدتعافي كانام ليا ب كرمسلمان كون بي ايسا فعل كرنا تمروه يه بيتا تارخانيي ب- جامع الفتاوي عصقول ب شكل ش لكعاب كرام كمي في مهان كي في نظراس كالتقيم ے واسطے وئی جانور ذراع کیا تو اس کا کھانا حلال دیں ہے اس طرح اگر کسی امیر وغیرہ کی آمد ش اس کی تعظیم عظم کے واسطے ذراع کیا تو مجی اس كا كمانا طلال ميس بال اكرمهمان كي ننيست على اس كي ضيافت كواسطون كياتو مجمدة رئيس بيد جو برنيره على ب- تجريد یں ہے کدا گرسلمان نے جانورون کیا چر بعدون کے جوی نے اس کے ملے پرچمری چیر دی تو حرام نہ بوجائے گا اور اگر جوی نے ذع كيابعداس كـ ذئ كـ مسلمان في اس ك كلير جمرى يحيروى وطال شاوجائكا بيتا تارخانيش بـ والتي اوكرة كواش جوركيس كافي جاتى جين وه جار جين أيك علقوم يعني سائس كى آمد ورفت كا راسته دوسرى مرى يعنى كمان يافى كاراسته تيسر ، وجو تصدو دواجین لین کردن کے منے کی دونوں طرف دور کیس جس جن جس خون کی آ مدورفت ہے ہی اگر بدیواروں کت کئیں او ذبیر ملال ہو کیا اور اگر اکثر کٹ کئیں تو بھی امام اعظم کے فرد کے بھی تھم ہاور صاحبین نے قر مایا کر ملتوم ومری ووونوں وواجین میں سے ایک (۲) کا کٹ جانا ضرور ہے مرجع تول امام اعظم کا ہے کیونکہ وعم کل کا ہوتا ہے دی اکثر کا ہوتا ہے میضمرات میں ہے۔

جامع صغیری تکھا ہے کہ اگر نصف صلح م وضف مری و نصف وائی کٹ گئ تو ذیجہ طال نہ ہوگا کیو تکہ طلت کل یا کشر کے تلف ہونے پر ہے اور موضع احتیاط میں نصف کوکل کا تھی تیں دیا گیا ہے گذائی الکائی اور ایام مجھ سے مروی ہے کہ اگر طلقوم ومری واکثر ووتوں دواجین میں ہے کٹ کئی تو جاتور طال ہوجائے گاور تہ طال نہ وگا اور ہمارے مشارک نے فر مایا کہ سب جوایات میں ہے یہ جواب اس می جی ۔ اگر گدی کی طرف ہے بمری ذرح کی گئی ہیں اگر اس کے مرفے ہے پہلے ان دگول میں ہے اکثر کٹ کئی تو حال ہوجائے گی و حال دوخش جواجرام میں نہ ہو ۔ ج کے واسطے ہوا و کے لیے ذرح کرتا تو مرقہ ہوجاتا چانچ اجاب افروق میں مرتز کی مسلم نے کہ کہ اس تعدل کی واسطے ذرح کی تعلیم اللہ تعدل کے اور بہاں اس کو خود ذکور ہے کہ استعمال کا نام لیا اور اگر وہ آگ و بت وغیر و کے لیے ذرح کرتا تو مرقہ ہوجاتا چانچ لیجاب افروق میں مرتز کی قائم ۔ ج اسطیم اقوال ہی مدار بہی تعظیم ہے مسلمان رکھا تو معن ہے ہوئے کہ اس نے در حقیقت اللہ تعالی کے نام مرتز کی کہا ہے۔ کو اکثر یہاں تھی کے تو بہی کو ان میں مدار بہی تعظیم ہو تو دیجرام ہے پھر قول کہتا ہے کہ اکثر یہاں تھی کے قریب ہے چنانچ کافی ہے طاہر ہوتا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو کہ کہ کہا ہے کہ اکثر یہاں تھی کے دی تا جو کافی سے طاہر ہوتا ہو تا ہو تا ہو کہا ہے کہ کافر یہاں تھی کے قریب ہے چنانچ کافی سے طاہر ہوتا ہو تا ہو تا

ن (۱) معبودول ویتون (۲) مطقوم دم کی دایک دواج ۱۳۳

فرمايا كداكراس كى خلقت يورى موكنى موتو كماياجائ كاكذاني البداية \_

وْ بِيراً ونت كانبوى ( مَنْ لَيْنِيمٌ) طريقه 🖈

(۱) معنی اتی در زنده ندم کاس کوز تا کیا جا تھے۔ (۲) کائے والا شکت کرنے والا۔ (۳) اگر چدون میں ہو۔ (۴) اگر چدصد یدے ہو۔

ل قال شايد جان نكلنے كواسطان اكرتے بين \_ ق قال بيدونون أول اقرب بين بلك في الواقع دونوں كے ايك عني بين فقط اختلاف

<sup>(</sup>۱) الله الله الكرفان كر فرف عقول قرماء (۲) ليني جوز شده ان واجور

م كونكد لفظ محر متبدا موكا اورا كر لفظ مح تصب كما تهدذ كركيا تو مشائخ في اس من اختلاف كيا باور على بدا القياس اكر الله تعالى كار الله تعالى كار الله تعالى كام ياك كما تحدكوني مام دوسراذكر كيا تواس من مي تحم بينها يدش ب-

وقال المترجد الله تعالى كنام كماته دوسرانام وكركرة عن دوصورتن بي ياباداد وكركيايا بادوكركيايان مورت اونی میں لینی جب بلاواد و کر کیا ہی یاتو بربان مر بی تسمید کہاسواس کا تھم وی ہے جو کتاب میں فرکور ہے اورا گر بربان اردو بیان کیا تو شايدوني عم بوجوع ني زبان عن بي تراروووالي يعي حرف عطف دوركردية بي جيسي بم تم ل كريكام كرليل حالا تكر صلف مقصود ي مريظا برينا وتلم شرى ملغوظ پر موكى اوراكر بواؤ ذكركيا تومير يزويك بهرهال ذيجه حرام هي كونكداس من نصف وجرو غيروشقو ق كا احمَّالَ مِن عِنانَ حلة اراقة الذهر الما يكوزين كر اسم الله تعلق وحديه خلايهمل اوخال اسم مع اسمه تعلى وان كان من لمسماء الانبياء لاولياء ولاعبرة بعأيفعله اليبهلته وال كانوانى صورة العشائة والعلماء والله تعالى اعلد يا الصواب اوراكرك شـ بسم الله بغير بال كماني اكراس سي تشميه كااراده كياتوة يجدها ل بوكاور تبين كيونك عرب كوك بمنى ترخيم كر ك مذف كردية بي اى طرح اكريول كهاك اللهد تقبل من خلان توة يجد طال موكا كرفتل كروه بادراكرة في كرت سيلي إبعد يول كهاك اللهد تعبل من ملان تو مجمد روس بر ميدا سرحى من ب- اگرون كرونت كهاك لاله الاالله اور دولول وواجين وطلق ومرى من ب نسف تطع کیا پحرکہامحمد دسول الله پحر باقی قطع کیا تو ذ بجد طال شہوگا کرتسیدکو بحرو انفد تعالی کے نام سے کہنا فرض ہے بیاتھے ش ماوراكركياسم الله وصلى الله على محمد ياكياصل الله على بدول داركاو ديوطال بوكاليكن بيال مروه ماور بتالى يس لكما ب مركة بيرمال موكا اكرموافشت تميد مواوربض مشائخ فرمايا كاكراس ف محمد صلى الله عليه وآله وسلم ك ذكر الشعرات في العسمية مراوليا بياة ويجروال شروكا اوراكراس في إنصصرت صلى الله عليه واله وسلم كور عرك السل ورح قصد كياتو ذبير طلال مؤكاليكن يقل محروه بيميط على باورجس فض في التميد جموز دياباس كاذبير طال شعوكا اوراكراس نے ہو لے سے چھوڑ دیا ہے تو حلال ہو گا اور مسلمان و کتابی دونو ل تسمید چھوڑنے کے عظم علی کیسان میں کذائی الکانی اور فتاوی متاہی على بكرالاكااور بالغ (ا) بمولى كال يل بيناتارفاني على بداكركي تصاب الدان بالورون كرايا السف كاكم مى في عد التميد جوز ديا بيء وانورها ال دووكا اورضاب اس جانوركي قيت تاوان وسدكا يرززا يا المعتبين على باوراكراس في بسم الله كها كراس كيدل بن نيت ندا كى تو عامد مشارك كيزو كيدية جيد كمايا جائد كا اوريكي مح بيدنا وي قامني خال عي ب-اگر ایک فخص نے بحری کولٹا یا اور تیمری ہاتھ میں لی اور تسمید کیا بھر اس کو چھوڈ کر دوسری بحری کوؤ نے کیا اور عمد آ اس پر تعميدند كهاتو ووحلال شعوكى ميخلا مدهى إوراكرايك بكرى كولناياتا كدؤئ كرساور جمرى باتعدهم لى-اور تعميد كها يجريه تھری چوز کر دومری تھری نے کراس ہے بکری ذی کر دی تو وہ حلال ہوگی اور اگر شکار میں ایک تیرلیا اور تسمیہ کہا تھریہ تیرر کودیا اور دوسراتیر لے کر ماراتو شکار ای تعمید کی وجہ سے طلال نہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی سے۔ اگر ذیح کرنے کے واسطے ایک بکری کو لٹایا اور تسمید کہا چرکی نے چوکلام کیایا پانی بیایا تھری تیزی یا ایک تقد کھالیا یا اوراس کے شل کوئی کام جومل کیرنس ہے کیا تو ذیجه اس تعمید سے حلال ہوجائے گا اور اگر بہت کلام کیا یا بہت کمل کیا تو اس ذیجہ کا کھانا مکروہ ہوگا اور عمل کثیر کے واسطے اس مقام بر کوئی تقدیم میں بلکہ جہاں واقعہ ہوویاں کے لوگوں کی عادت کود مجھاجائے گالیس اگراوگ اپنی عادت میں اس کام کوکٹر بھتے ہوں تو كثير بوكا اور اكر تليل كينة مون تو تليل بوكا يجرواضح موكداس صورت ش كروه كالفقاة كرفر مايا باورمشارك في اس كرابت میں اختلاف (۲) کیا ہے اور اضاحی زعفرانی میں ہے کہ اگر اپنی چمری تیز کی قوتسمیہ منقطع ہوجائے کا میر تنعیل نہیں ہے کیمل کثیر (۱) بولے نے میر چوزدیا۔ (۲) مین کراہے تر کی سے یا ترکی۔

جویا قبل ہو سے بط ہے اگر ایک فض تسمیہ کہ چکا تھا چر بحری ہاتھ ہے چھوٹ گی اور لینے سے اٹھ کھڑی ہوئی گراس نے اس کوئن دیا تو تسمیہ منقطع ہو گیا یہ بدائع میں ہے۔ ایک فض نے حادوث کا ایک گلدو کے کر تسمیہ کہا کر اور اپنا کن چھوڑ ااور اس نے کوئی گدھا کہ اتو وہ طال ہے یہ دجیز کروری میں ہے۔ ایک فض نے اپنی بحر یوں کو دیکھا ہیں کہا کہ ہم اللہ پھر ایک کو پکڑ کر لاایا اور ذیح کر ویا اور عمد اُسمیہ اس کمان پر چھوڑ دیا کہ وی تسمیہ کافی ہوگا تو یہ بحری تاکھائی جائے گی بیدائع میں ہے۔ اگر ایک بحری کو دوسری میا اور میں ایک بار چھری چلا نے میں ذیح کر ڈالاتو ایک می تسمیہ کافی ہے۔ چدر کر کر یان ایک فض کے باتھ میں ایک بار چھری چلا نے میں ذیح کر ڈالاتو ایک می تسمیہ کافی ہے۔ چدر کر کر یان ایک فض کے باتھ میں بیس اس نے تسمیہ کہ کر ایک کو ذیح کیا پھرای کو بیچھے می دوسرے کو ذیح کیا مرتسمیہ نہ کہاتو دوسری طال نہوگی اور اگر بات نے سب پر ایک بار گی تھری چلائی تو ایک می تسمیہ کافی ہے کذائی تزاید اسلیمین ۔
اس نے سب پر ایک بار گی تھری چلائی تو ایک بی تسمیہ کافی ہے کذائی تزاید اسلیمین ۔

### ان حیوانوں کے بیان میں

جن كا كمانا جائز باورجن كا كماناتيس جائز بحيوان دراصل دوهم كا وقع جي ايك وه جو ياني م جيت بي اوردوسر وہ جو تنظی میں جانے ہیں جو یائی میں جیتے ہیں ان سب جوانوں کا کھانا حرام ہے سوائے چھٹی کے کہ خاصدہ چھٹی کا کھانا حلال ہے لیکن مجلیوں میں ہے بھی جو چکلی مرکراو پر تیرا ئے وہرام ہاور جوحیوانات نظی میں میتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ جن میں بالکل خون جيس ہے دوم وہ كيجن على خون سائل نبيس ہے سوم وہ كرجن ميں خون سائل ہے ہي جن جانوروں ميں بالكل خون ميس ہے جيے میزی اور شهد کی تعمی و بحر اور کھیاں و مکزی وجر وور بچیوو غیرہ بیسب حلال نبیس ہے سوائے میزی کے کدفتا میزی حلال ہے اس طرح وہ جانورجن شن خون سائل من ہے چیے سانپ دوز ع و سام ایرس دتمام حشر ات و موام 10 رض جیسے جو باو جز دو تنافذ و ضب او پر (۳)نوع و ین (۳) عرس و فیره سب طال دین بین اوران جانور ای ترمث می کی نے خلاف نیس کیا ہے مرفتا کوہ (۳) میں کروواما م شافق کے نزد کے حلال ہے اور جن جانوروں میں خون سائل ہے و ودو طرح کے ہوتے جیں ایک مستانس اور دوسرے متوحش ہیں بہائم لیعن جو یابیہ على سے جومستانس ہيں و وشل اونٹ و كائے و بكرى كے بالا اجماع طلال ميں اور جومتوحش ہيں جيسے برن و ثبل كائے وحماروحشي واونٹ وحشی کس بالا اجماع مسلمین هلال بین اور در ندول عن ہے جومت انس میں بینی کیاو پیتا و پالتو بلی بین بیرحلال نبیس اس طرح سیاع میں جو متوحش جیں جن کومہام وحثی کہتے جی اور سہاع الملیر اور سہاع میں سے جرؤی(٥) ناب اور طیر میں سے برزی مخلب (١) ملال نہیں ہے لپسهاع که وحتی می منعه دی ناب مثل شیر د بعینر یا و کفتار و بلنگ و چیا ولومزی دستور بری دستجاب وسمورو د ق و دب و قر دوفیمل واس ے امثال ہیں ان سب کی حرمت عی کس کا خلافتہیں ہے اے کھارے کدوہ امام شافعی کے فرد دیک حلال ہے اور طبور عی ہے جوذی خلب ہیں جیسے باز وہاشہ و چرع وشاہین وجیل و بعات وتسر طائز وعقاب واس کے اسٹال بیسب حرام ہیں اور طبور میں ہے جن کی مخلب میں ہوتی ہاورو ومسائس ہیں جیسے مرقی وسلے یا متوحش ہوتے ہیں جیسے کیبر وفا نند دگر کریاد کیک وکلنگ وزاغ زراعت یعنی جوکوا وانہ و کھنتی وغیرہ اور الی چنزیں کھاتا ہے ہے سب بالا اتھام حلال ہیں یہ بدائع میں ہے۔ قمری و سودانیہ وزرزر کے ا ای کلب درنده پنجدار ما نندشکره وغیره که اورواضح بوکه چانورون جی عموما حلت وحرمت قیای ہاور چنبتدوں نے بنظرتی س تحمویا ہے س خرخ فطعی ميں ہے۔ ليكن عمل اپنے اعتقاد برواجب ہے۔ جیسے اجتمادی مسائل جی تھم ہے۔

(۱) جُمَع قَلَدُ بَعَنَى سَى \_ (۲) جَنَّلَى جِوبا \_ (۳) تيواده قارى راسو ـ (۴) يَسِيَ فسب \_دائنوَ سوالا (۵) جس َ ن يُوخَيُّ شَرُد وفيره كِيشُل بوتي بـ (۲) درتده ـ کھانے میں کو ڈرٹیں ہے بیٹاوئی قاضی قان میں ہاورانل جلالے کا گوشت کروہ ہاور جلالہ وہ ایل (۱) ہے جس کی بیشتر غذا
نجاست ہواس واسلے کہوہ اکثر تجاست کھانے گاتو اس کا گوشت منجر ہوکر یہ بودار ہوجائے گا باس کا کھانا من طعام بد بودار
کے کروہ ہے اور قاضی نے شرح محتر المحاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ اس سے کام وغیرہ کا انتخاع حلال نہیں ہے گر جب کہ چندروز قید
رکھا جائے اور اس کو جارہ کھلا یا جائے تو گاراس سے انتخاع حلال ہے اور جو قد وری نے ذکر کیا ہے وہ اجو دہ ہو اس کے ہوکہ اس
کے قیدر کھے کے واسلے خلا ہر روایت میں کوئی برت مقروثین ہے اور ایسانتی اہام مجد ہے مروی ہے کہ انہوں سے فرمایا کہ امام
کے قیدر کھے کے واسلے خلا ہر روایت میں کوئی برت مقروثین ہے اور ایسانتی اہام مجد ہے مروی ہے کہ انہوں سے فرمایا کہ امام
ابو بعض نے اہام ابو صنید ہے دوایت کی کہ وہ تین روز تک قیدر کی جائے اور اس سے بد بو گا ہو آئے وہ اس وقت ہو کہ کہ اور اس کا دوائی رہے ہو گا ہو اس وقت وہ جاللہ ہوگی
کہ اس کا دود ہد بیایا جائے گا اور اس کا گوشت نہ کھا اور حظیرہ جو جائے اور اس سے بد بو گاہو نے تو اس وقت وہ جاللہ ہوگی
کہ ان کا دود ہد نہ بیا جائے گا اور اس کا گوشت نہ کھا یا ہواؤراگر اس نے تھو لا کرتے نہا ست کھائی تو جاللہ شہوگی ہی کہ ان کھانی مواور اگر اس نے تھو لا کرتے نہا ست کھائی تو جاللہ شہوگی ہی کہ ان کھائی ہو کہ کہ است میں باکھ اس کھائی تو جائی ہو اور آگر اس نے تھول کھر می کہ نے اس کھائی تو جائی ہے کہ موقی ہی ہو اور اگر اس نے تھول کہ ہو اس کھائی تو جائی ہو کہ کہ ہوائی ہو کہ کہ ہوائی ہو کہ کہ ہوائی ہو کہ کہ ہو اس کھائی تو جائی ہو گھائی تو جائی ہو اور کھی ہو گھائی ہو کہ کہ ہو ہوائی دے گھرائی کو کھائے تھی مائی تھی ہو گھائی تو سے کہ موٹی تیدر کی جائے تا کہ اس کے بیت سے جو بو جائی دے گھرائی کو کھائے تھی ہو گھائی تھیں ہو تھائی تھی ہو تھائی تھی تھی ہو اور اگر اس نے تھول کی سے بھی تھی ہو گھی ہو گھی تھی ہو گھی ہو گھی ہو گھائی تھی ہو گھائی تھی ہو گھائی تھی ہو گھی تھی ہو تھائی تو جائی ہو جو تھی ہو تھائی تھی ہو گھی تھی ہو تھائی تھی ہو گھائی تھی ہو گھائی تھی ہو گھائی تھی ہو گھائی تھی ہو تھائی تھی تھی ہو تھائی تھی ہو تھائی تھی تھی ہو تھائی تھی تھی تھی تھائی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

(۱) خواه ربویا دو . (۲) یقدایست یعن گفت کفاختداست دیمین عروف است. (۳) ایک هم کوار

بی سیجے ہے بیمبوط میں ہے یا گھر ھے کا گوشت حرام ہے اورائ طرح اس کا دود صاوراس کی چربی بھی حرام ہے اور سوائے کھانے کے اور طور پر اس کی چربی استعمال کرنے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بس بعض نے اس کو کھانے پر قیاس کر کے حرام ہے اور لوزیر سے ناری کی اور میں مسیح میں میں تھے۔

بعضوں نے اس کومباح کہا ہاور کی سجے ہے بیدہ تیرہ میں ہے۔

باب مونم:

### متفرقات

ایک بحری نے کے کی صورت کا بچددیا ہی اس کی صالت میں اشکال چیں آیا ہی اگر کے کی طرح آواز کرتا بوقو ندکھایا جائے گا اور اگر دونوں کی طرح آواز کرتا بوقو اس کے ساستے پائی رکھا جائے ہی اگر زبان سے پہاتو ندکھایا جائے کی دونوں کی طرح آواز کرتا بوقو اس کے ساستے پائی رکھا جائے ہی اگر زبان سے پہاتو ندکھایا جائے کی دونوں کو دونوں طرح سے پہاتو بھوساور گوشت مایا جائے کہ اور اگر اس کے ساستے درنوں کو کھایا تو تک ہے ندکھایا جائے اور اگر اس نے بھوسا کھایا تو تحرک ہوئے گی اور اگر کوشت کھایا تو کہ ہے ندکھایا جائے اور اگر اس نے دونوں کو کھایا تو ذرخ کیا جائے ہیں اگر اسماء یا آئٹی نگلی تو شدکھایا جائے اور اگر کرش بینی او جو نگلاتو کھایا جائے بیدجوا ہر اطابعی میں ہے۔ اجزاء (۵) حوال میں ہے دوسات جی اقدال دم مسلوح ایجی خون (۲) ہوئے کی کے ساتھ رکوں سے آئے اور دوم ذکر یعنی زکا خاب سوم دونوں خصید، چیارم قبل بینی اور کی پیٹا ہے تا ورہ اگر مینی ماردہ یعنی پالیہ بداکت میں ہے۔ قال الحمر تم ہیئے

مان و کمر وسینگ و بندی کو بسب طبور کے بیان ندکیا حالا تک ان بی قرمت یا کرا بت بنفسہ نیں ہے اگر کی نے کوئی بحری ذرح کی اور وہ بڑپ کر پائی بی گرمت یا کرا بہت بنفسہ نیں ہے اگر کی نے کوئی بحری ذرک کی اور وہ بڑپ کر پائی بی گرمز میں یا دور اس بی سند ہوائیں اور کی اور دور اس بی سند ہوائیں اور بعد استد اولی ذکوہ کے اس کے اضطراب کا پھیا تنباز بیل ہے گرم سے بھی ہوائور بعد استد اولی ذکوہ کے اس کے اضطراب کا پھیا تنباز بیل ہے گرم بڑا ہے یہ بیسوط میں ہے۔ ایک شخص کی مرتی کی ورفت میں اور کر لنگ کی حالا تک اس کا مالک اس

(۱) کینی کروو ہے۔ (۲) مینی کروہ می زیادہ احتیاظ ہے۔ (۳) معلیاد کون پر آسانی ہے۔ (۳) جوهلال جانور نہاست کھانے کے۔ (۵) لینی طلال جانور میں ہے۔ (۲) لینتی جگرو نیم و کھانا جائز ہے۔

ابن ساعہ نے اپی تو اور میں امام ایو پوسف سے روایت ہے کہ اگر ایک فض نے ایک بکری کے دو کھڑے کر دیے بھر دوسر سے
نے اس کی رگہائے گر دن کا ث دیں در حالیکہ اس کا سرحز کت کرتا تھا یا ایک فض نے اس کا پیٹ بھا ڈکر جو پچھا ک کے بیٹ میں تھا باہر
ثکال دیا بھر دوسر سے نے اس کی رگھائے گر دن کا ث دیں تو بیکری نہ کھائی جائے گی کو تکہ پہلے فضی کا نقل قاتل ہے اور امام قد ورتی نے
ذکر کیا کہ اس میں دوصور تیں جیں کہ اگر پہلے فضی کی ضرب اس کے چینے کے تنصل واقع ہوئی تو بید بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سر کے
متصل واقع ہوئی تو کھائی جائے گی کذافی البدائع۔

ای دا سطے قول قبول بواک و دامانت دارہے۔

<sup>(</sup>۱) پَن ذَكُوةَ اضْطُرار كِ معتبَرت وكُل له (۴) حالت مشتبه بور

## عمد كتاب الاضحيه عمد

إس شرقوالواب مي

بارب لاِدِّن:

اضحیہ کی تفسیر ، رکن ،صفت ، شرا نظ وتھم کے بیان میں

جس تقس پر بدواجب موتا ہے اور جس پرئیس موتا ہے اس کے بیان میں شرع میں حیوان اللے مخصوص بس مخصوص کو جو ایم مخصوص میں بدنیت قربت وقت وجود شرا نظاوسب اس نیت کے ذرح کیاجائے اضحیہ کہتے ہیں بیٹیمین میں ہے اور جس جانور کا قربانی کرنا جائز ہال کوتر بانی کی نیت ہے تر بانی کے واول میں ذرح کرنا اسمید کارکن ہے کونکدرکن انشے وہ ہے جس سے اس شے کا تقوم ہو اوراضيه كاتقوم ال الساب عي بيركن مواكذاني النهايد باصفت تضيد كابيان سوضيد دوطرح كا موتاب واجب وتطوع (١) كمر واجب کے چندانواع ہیں از انجملہ میرکمٹن وفقیر دونوں پر واجب ہواز انجملہ میر کرفقیر پر داجب ہونے ٹی پر ۔ از انجملہ میرکمٹن پر واجب ہو منقير بريس جوني وتقيره ونول يرواجب موتاب ومنذورب يعن نذرى مومثلاكها كالندتفاني كواسط محديرواجب بكريس أيك مرى يا ايك بدنه يايد مرى يايد بدند قرباني كرون ال طرح اكراس في ايسا كلام اتى تنكدى كى حالت بي كها مجرو وايام (۴) تحريش قراخ حال ہو گیا تو اس پر دو بحریال قرمانی کرنی داجب (۳) مول کے کیونک نزر کے دفت اس پر کوئی قربانی داجب نیتی پس بیکام ممثل اخبار نيس موسكا باق حقيقت شرعيد برجمول كياجائ كالهل ايك اهتياس برائي غذركي وجد عدواجب موكا اوردوسرابا عباب شرع واجب موگا اوراطعی تطوع وہ ہے جومسافر یا فقیر کرے جس کی طرف ہے تریانی کرنے کی غذریس یائی گئ اور شاھید کی ترید تابت مولی ہاور تطوع اس وجد سے ہوگا كرسب دشرط دجوب معدوم بهاور جواسنجيكوفقير پرواجب ہوتا ہے ندخي پرووايسااسنجير ب جس كوفقير في اصنجيد ے واسطے تربید کیا مثلاً ایک فقیر نے ایک بحری بدین نبیت تربیدی کدیس اس کی قربانی کروں کا اور اگر فنی بوتو اس پر تربید نے سے واجب شہوگی اور اگر کسی محص کی ملک جس ایک بحری ہو ہی اس نے نبیت کی کہ جس اس کی قربانی کروں گا یا کسی نے ایک بحری خریدی محر خرید نے کے دانت اس کی قربانی کرنے کی نبیت ندی کداس کی قربانی کروں او قربانی اس پرواجب شد موجائے کی خواویے تف فقیر ہو یامی ہواور جواضي كدفتظ فى يرواجب موتا بين فقير يروه ب كربدول نذره وبدون نيت اضية خريدكرن كو اجب موليني شكر نمت حيات اور طريقه موروثي حضوت عليل الله على نبيناو عليه السلام ذئره كرت كي غرض بواجب موكه معزت عليل القدعليه السلام كوالقد تعالی نے ان ایام میں ایک مینڈ حائے ذرج کرنے کا تھم فرمایا تھار بدائع میں ہے۔

ا تال الحرجم تولا ميوان مخصوص ليني دوجا ورجوتري في دوت بير ينهي يكري كائ واونت قول من مخصوص مثلا بكرافل الاصح سال بحري كم نه بوقول يوم مخصوص ميني ذى الحجرك وسوير سے تا آخرايا مقربا في سال الحرجم الما يعتقب بين كه ذيجه فديدا سحاق تفايا فديد استعمل اور فيطاوى و شاى و يحرالعلوم وغير و كه قول اول بير سها و راضح به كه فديدا تعيل تن يكر بجي سها ورسترجم ني تقرير اردوجن جس كانام مواجب الرحمن سه خوب محقق بيان كيرب ـ (1) نقل بعني واجب نيس مكر نظر في اب سهار (٧) ايا مقرباني ـ (٣) ايس يعن جس جانور كرقرباني كي نذر كي سهوه و و و و و و و بربور كي ـ قربانی واجب ہونے کے شرافط از انجملہ بیہ کر قراح دی ہواری دی تو اور قراح دی دو مراد ہے جس سے صدقہ قطر واجب ہوتا ہے ایک فراح دی تھیں مراو ہے جس سے نو قا واجب ہوتا ہے ایک فراح دی تھیں مراو ہے جس سے نو قا واجب ہوتا ہے اور باقی قراح دی تھیں مراو ہے جس سے نو قا واجب ہوتی ہونی کا میں مراو ہے جس سے نو قو اس کا باپ بیاب کا وصی اس کے مال ہے تو یو فر قرائی کردے گا گر کوشت صدفہ نہ کرے گا اور ادام انتظم وامام ابو بوست کے زو کی ان ووثوں میں ہے کوئی ضامن نہ مو گا اور اس میں ہے کوئی ضامن نہ مو گا اور اس میں ہے کوئی ضامن نہ مو گا اور اگر کوشت صدفہ کردیا قو ضامن ہوگا مراح ہے جس کا فر اور اس میں ہوگی از انجملہ مربی ہوگی از انجملہ میں مواج ہوگی کہ ان موج ہوگی کو اور اگر اور ان اور اس موجی از انجملہ میں ہوگی اور اگر اور ان وقت میں تم ہو کا تو اس مربی ہوگی اور اگر اور ان وقت میں تم ہو تا خروفت میں تم ہوگی کہ ان واجب ہوگی اور اگر اور ان وقت میں تم ہو تا خروفت میں تم ہوگی کو اور ان وقت میں تم ہو تا مربی ہوگی کو اور ان وقت میں تم ہوتا کر ان کے واسط کم کی خریدی ہو سر کہا تو موجی کر ان کو اس موجی کی کر واجب ہو اور ان وقت کر وی تو بائی نہ کرے اور ایسانی امام کر سے مروی ہے کہ اور ان وقت کر وی تو ان کر ان نہ کرے اور ایسانی امام کر سے مروی ہے کہ اور ان کی موجد ہو اور ان وقت کر ان کر دی توں ان میں مردو ہورت کی مال کی ان موجد ہو کہ کو موجد کر ان کر دی توں ان میں مردو ہورت کی ان وقت کر ان کر دی توں سے کہ اور ان اس کے دو سوائی کر دی توں ان میں مردو ہورت کی ان کر دورت کی ان کر دی توں ان میں موجد کر ان کر دی توں سے کہ کر دی توں ان میں مردو ہورت کی میں کر دورت کر ان کر دی توں ان کر دی توں ان کر دی توں کر ان کر دی توں کر دی توں کر ان کر دی توں کر کر دی توں کر کر دی توں کر دی توں کر کر دی توں

كن صورتول ميں باوجود يكه مبرمعجل كي عورت تو انكر تبيس كهي جاسكتي مهر

اس پراضی واجب ہوگا کیونک مال میں کی ایسے طریق ہے آئی کدہ وخود قربت ہے ہیں یہ مال تقدیر آمو جود قرار دیا جائے گائی کہ اگراس نے اس میں سے پانچ درہم نفقہ میں قریج کر دیے ہوں تو اس پر قربانی داجب ندہوگی اور اگر فرائ دست آدمی نے قربانی کے داسطے ایک بحری فریدی و صفائع ہوگئی گھرای کے نصاب میں گی آگی اور دہ فقیر ہوگیا گھرایا مخر آگئے تو اس پر بید اجب ندہو گا کہ دوسری بحری فریغ میں اس کے دوسری بحری فریغ میں اس کے دوس میں وہی بحری جو ضائع ہوگئی تھی یائی حالا تکہ دہ و تھدست ہوتا اس پر بیدا اس کی قربانی کی قربانی کی فرائی کرتی دار کر بھی اور اگر بھی بھری ضائع ہوگئی کی جائت میں دوسری بحری فریغ یہ کرتی ضائع ہوگئی گھراس نے قرائے دی کی جائت میں دوسری بحری فریغ یہ کرتی ہوئی گھراس نے قرائے دی کی جائت میں دوسری بحری فریغ یہ کرتی ہوئی گھراس نے بھر تکد سے دوسری بھری اور تھدتی کی حائت میں اس نے بھی بھری پائی تو اس پر پھے صد تہ کرد بنا واجب ندہوگا ہے بدائع میں ہے۔

اجناس شراکھا ہے کہ ایک میں لگ کرتا ہے اس نے دوسودرہم قیت کا ایک کدھا تر بدائس کے قریعہ سے سوار ہو کرائی ماجنوں میں آتا جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی حالا نکہ بنوزاس کی وی قیت ہے اورا گرا کی مخص کے پاس ایک وار ہوجس می ورجی ہوں ایک جاڑے ہوئی ایک جاڑے ہوئی اس کی دورہ ہے تی شہو گا اورا گراس وار میں تمن بیت ہوں اور بنیرے بیت ہوں اور بنیرے بیت ہوں اور بنیرے بیت ہوں اور بنیرے بیت ہوں آور ہی تی بیت ہوں اور بنیرے بیت کی قیمت دوسودرہ م ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی اس طرح اگر تیسر افرش ہوتو بھی بی بھم ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی اس طرح اگر تیسر افرش ہوتو بھی بی بھم ہوں تو اس کے پاس کہ والا دو گھوڑ وں سے تی ٹیس ہوتا ہے الماس صورت میں کہ اس کے پاس ہر سم کے دو تھیاں ہوں کہ ایک جو رہے ہوں تو تو تو تو تی تیس ہوتا ہے اورا کی گھرٹر سے بالک کو تیست دوسودرہ ہم ہوں تو وہ فی صاحب نصاب قرار دیا جائے گا اور کا شکار دو بیلوں اور آ فات کا شکاری سے تی تیس ہوتا ہے اورا کی گئے۔۔۔۔ اور کا شکار دو بیلوں اور آ فات کا شکاری سے تی تیس ہوتا ہے اورا کی گئے۔۔۔ اور کا شکار دو بیلوں اور آ فات کا شکاری سے تی تیس ہوتا ہے اورا کی گئے۔۔۔ اورا کی گئی تیت دوسودرہ ہم ہوں آو وہ فی صاحب نصاب قرار دیا جائے گا اور کا شکار دو بیلوں اور آ فات کا شکاری سے تی تیس ہوتا ہے اورا کی گئی ہوتا ہے اورا کر شکار دو بیلوں اور آ فات کا شکاری کے تیس ہوتا ہے اورا کی گئی تیت دوسودرہ ہم ہوں آو وہ فی صاحب نصاب قرار کی تیت ہوتا ہے اورا کر شکار دو بیلوں اور آ فات کا شکاری کے تی تو تا ہے اورا کی گئی ہوتا ہے اورا کر شکار دو بیلوں اور آ فات کا شکار کو بیلوں کو اس کر سے تو تا ہورا کی گئی تو تا ہے اورا کر شکل ہوں کر ایک کی تیت ہوتا ہے اورا کر شکار کر سے تو تی تو تی تو تا ہورا کر شکل ہوں کر ایک کر تاری کر اس کر سے تو تو تو وہ تو تی کر تاری کر تاری کر اس کر تاری کر

إ ال ش عدوا يون كالمتلاف مواجد

<sup>(</sup>١) بب كماس كي قيت دومودر بمني وي

گاہے کی قیمت دوسو درہم ہوتو وہ وصاحب نصاب ہا در کیڑوں والا اگر تین دستہ کیڑے سے ایک ہرد تت کے پہنے کے دوسرے درمیانی کیڑے تیسرے ذرا او نچے عیدوں میں پہنے کے کیڑے سے خی ٹیس ہوتا ہے ہاں اگر چوتھا دستہ ہوتو خی (۱) ہوسکتا ہا ور جس کے پاس باغ انگور ہے وہ فی ہے اگر اس کی قیمت دوسو درہم ہو یہ قلاصہ میں ہا اور کی شخص پر بیدلا زم ٹیس ہے کہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے با اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرد سے اولاد کی طرف سے با اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر ہے لین اگر ان میں سے کس نے اس کو اذان (۲) دیا ہوتو قربانی کرد سے اور تابالغ فرزند کی طرف سے قربانی کرنے میں امام اعظم سے دوروائیتیں ہیں فلا ہر الروایة میں ستحب ہو اجب نیس ہے بخلاف صد قد قطر کے کہ وہ واجب ہے کہ ایس پر واجب ہے کہ اپنے نابالغ فرزند کی طرف سے اور ایس ہو گیا ہے قربانی کرے گرفتو تی فلا ہر الروایة کے موافق ہا اور اگر میں ان وہ ہمار سے بعض مشائخ نے فریا ماکھ باپ پر اس کی طرف سے اور ایس ہے کہ ان کرنی واجب ہے کہ ان فرانی فاون فاضی خان

. اور بي اصح بيد مدايي بي بي-

امام اعظم ك زويك وسى كواعتيار ب كرمال صغير صال كى المرف سةر بانى كر عدالياس صدقة فطرك كروس اس كا موشت صدق ندكريت كا بلك صغيراس كوكهائ كالمجر اكراس فدري رباكداس كاركاد جهوز نامكن نيس بهاتواس كيموش السي چيز خريد يدجس ے بین (۳) ہے وہ اُنع اٹھائے کذائی فاوئ وائی فان اور اس بیرے کہ بیدا جب بین ہے اور وسی اس کے مال سے ایسا کرنے کا اعتبار تیس ر كمتاب كذانى الحيط اور بنابراس روابت كجس ش ذكورب كسال مغير على قرباني واجب بيل بوتى بهاب ووصى كواس ك مال ساس كى طرف سے قربانی کرنے کا اختیار بیں ہے اور آگر باب نے ایسا کیاتو امام اعظم والمام ابو پوسٹ کے فرد کیک مجمع خدامن ندہو گا اوراس پرلتوی ہے اور اگروسی نے ایسا کیاتو امام محد کے قول کے موافق ضامن ہوگا اور امام اعظم کے قول کے موافق مشاکنے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ جیے باب ضامن نیس ہوتا ہے وسی بھی ضامن ندہوگا اور بعض نے فریلا کے آگر صغیر کھا تا ہوتو ضامن شدہوگا ور ندضامن ہوگا اور معتو و وجنون اس تھے بیں مثل نابالغ کے ہیں مرجو بحنون ایسا ہو کہ بھی اس کوجنون رہتا ہواور بھی افاقہ ہوجاتا ہود وشل سیج کے ہے بید قبادی قاضی خان میں ہے اور ميك واجب بيس بكامية وقت يون من اوفرى وغلام كالمرف حقرباني كراء ورنديدا جب كراني ام ولد كالمرف عقرباني كرے يدمنظ على بيمرستحب بےكما بي مملوكوں كى طرف سے قربانى كرے بيتا تارخانياتى ب-جوتابالغ كى ايام قربانى بيس بالغ موكميا حالانك ووقو انكر بيقة ومار ما محاب كنزد كيب بالاجماع الريقر بانى واجب موكى بير بدائع عمل بيد اورمسافرون يرقر بانى واجب نيس موتى بادرندهاجيول يرجب كدواحرام عن مول اكرچ ال كدي عدول يترح طوائ عن بادرد إيان كيفيت وجوب مواز الجملديب كرقرباني البيخ ايام بمى بطور موسع للم واجسب موتى يدين تمام وفت عى كسوفت قرباني كريدكوني وفت معين نبيل مديري جس يرقرباني واجب موئی اگراس نے ایام قربانی میں سے سوفت قربانی کردی تو واجب ادامو جائے گا خواداس نے اوّل وقت قربانی کی مو یادر سیان میں یا آخروت ش اورای سنظما ب که اگراول وقت ش قربانی واجب بونے کی الجیت ند کمتا بو پر آخروت اس کا الل بو کیا مثلا اول وقت ش كافرياغلام يافقيريا مسافرتها بمرآخرونت عن الل وكياليني مسلمان آزاؤة أنكروهيم بوكياتوال يرقرياني واجب بوجائي كاوراكراول وبت عم البيت ركمتا تفا (٥) عجر آخر وقت عن ناالي جو كيا مثلاً مرقد جو كيا يا تقير جو كيا يا مسافر جو كيا تو اس بر واجب نه جو كي اور

ا موسع ده دفت جواد النصل سے ذاکر ہو جیسے فرض ظہر کا وقت ہے اور مفسق وہ وقت کے بفقر وفرض ہو جیسے دوزہ پورے دن عم ادا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) جبدوسودرہم تیمت ہو۔ (۲) کیا کرے می طرف سے قربانی کردے۔ (۳) اس کے مال سے وقد مرت الروالية ایم نقدم اشغ من خو نید. نید (۴) کمانے بینے کی کوئی چیز نیز بیددے۔ (۵) گر قربانی نے۔

اگر کسی نے اوّل دفت میں قربانی کر دی حالا تکہ و وفقیر تھا پھر آخر میں تو انگر ہو گیا تو اس پر واجب ہو گا کہ دوبار وقربانی کرے اور مرصحہ

ی تھے ہے۔

بوجہ نذر کے یا جواس کے معنی میں ہے قربانی واجب ہونے کے بیان میں

ایک قص نے قربانی کے واسطے کی بھری فریدی اور اپی ذبان سے اس کی قربانی وائیس کرنی بھردوسری فریدی او امام اعظم والم اسلم کے خود کی اسلم کو بہلی بھری فرود ت کرنے کا افتیار ہا اور اس نے ورسری بھری بڑی بھری کے قرباس نے بھی بھری کو اپنی ذبان سے دوسری بھری ذری کی فرید بھری بھری کو اپنی ذبان سے دا جب کرایا تو بھی بھری کی بالیت کی قدر دایت اور پالفہ تعالی کے واسطے واجب کرایا ہی اس کوروا ہوگا کہ اسٹے واسٹے کی بھار کے اس واسطے دوسری کی قیمت سے دوسری کی قیمت سے دوسری کی قیمت سے جس اس نے بھی بھری کو اپنی ذبان سے دوسری کی قیمت سے جس قداو ہے ہوئی بھری کی ایس کوروا ہوگا کہ اسٹے واسٹے کی بھار کے اس واسطے محفی فرید نے والا تقیر ہوا درا گرق انگر ہو قو اس کے دیس کو اسلے محفی فرید ہے کہ سے محفی فرید نے والا انقر ہوا درا گرق انگر ہو اور اسلے کہ بھری ہے کہ دوسری فرید ہو کہ بھری ہو کہ ویا فقیر دولوں کا تھم کے مال ہے بھی اس می دوسری فرید کی بھر وہ کا بھروں کی بھروں کی بات کے تعین ہو گیا اس واسطے کو بھر اس کے دوسری فرید کی بھروں گر بولی کا جو جو بسلے کہ بھر ہو گر کے والا کر بھروں گر بی کی بھروں گر بی بھر ہو گر بھر کی بھروں گر بی کا جو اور کر بھروں گر بی بھر ہو گر کے دولوں میں سے جس کو بھروں گر بھری بھر بہائی کر بھروں کا قربانی میں بایا تو اس کو افتیار ہے کہ دولوں میں سے جس کو بھروں گر بھروں کا قربانی کر بھروں کا قربانی کر بانی میں بیا یو اس کی تو مشار کے نے فربایا کہ اس پر دولوں کا قربانی کر بانی میں ہو ان میں سے دار کرس نے دی جانوں کی قربانی گر والی کہ اس پر دولوں کا قربانی کی تو مشار کے نے فربایا کہ اس پر دولوں کا قربانی کی دولوں کی قربانی کی تو مشار کے نے فربایا کہ اس پر دولوں کا قربانی کی دولوں کی قربانی کی تو مشار کے نے فربایا کہ اس پر دولوں کا قربانی کر دولوں کا قربانی کی دولوں کی تو داخل کی تو مشار کے نے فربایا کہ اس پر دولوں کا قربانی کر دولوں کا قربانی کر دولوں کا فربانی کر دولوں کا کہ دولوں کی قربانی اس کے دی کوئی واجب نے کا کوئی واجب نے کا تو میں کرنے دی کوئی واجب نے کوئ

ہو کی اس واسطے کہ اثر میں وو بی کا بیان آیا ہے ایسا بی کتاب میں ندکور ہے اور سیح مدے کہ اس پر واجب ہوں کی سے تعبیر بید می

ا كركسى نے قربانی كے واسط ايك بكرى خريدى چراس كوفروخت كيا اورايام قرباني على وومرى خريدى تواس على تمن صورتنى میں اوّل آ نک قربانی کی نیت سے ایک مجری خریدی دوم ہے کہ بغیر نیت قربانی کے مجری خریدی پھر قربانی کی نیت کی ۔ سوم بد کہ بغیر نیت قربانی کے فریدی پھرائی زبان سے اس کی قربانی واجب کرلی مینی بیکها اللہ تعالی کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ اس سال میں اس کی قربانی کروں۔ پس اوّ ل صورت میں موافق ظاہر الرواية كوه بكرى النجيدند موجائے كى تاوفنتيكدائى زبان سےاس كى قربانى واجب ند كرے اورامام ابو يوسف تے امام اعظمتم سے روايت كى كرو ، يكرى جمرونيت سے استحيہ ہوجائے كى جبيما كرز بان سے اس كى تربانى واجب كرفي بين جوجاتى إوراى كوامام الويوست في اوربعض متاخرين في الإسادرام محد على بين مروى ب كدايك مخص في ترمانی کے واسطے ایک بری خریدی اور خرید کے وقت قربانی کی نیت ولین رکھی تو وہ نیت کے موافق اضحیہ ہو جائے گی پھراگر انام قربانی ے بنلے اس نے سفر کیا تو اس کوفرو شت کرسکتا ہے اور بیجہ مسافرت کے قربانی اس سے ساقط ہوجائے کی اور صورت ووم یعنی بغیر نیت قربانی کے خرید کر مرقربانی کی نیت کی بدخا برالرولیة می فدکوریس باورحسن فی امام اعظم سدوایت کی ہے کدو اضحیدندہو جائے گی حتیٰ کدا گراس نے بید بکری فرو دست کروی تو اس کی تاج جائز ہوگی اور ہم ای کو لینے بیں اور تیسری صورت میں بعنی فرید لے بعد اپنی ز بان سےاس کی قربانی واجب کی توبالا تفاق سب کے زو کے اضعید ہوجائے گی برفاوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے الی مکری جس كواس في بنيت قرباني فريدا قابلانيت قرباني وي كيانو جائز في بكرزيد في كودت كي نيت كافي بيد جير كروري بس ب ایک فض نے قربانی کی نیت سے ایک بحری فرید کر فروشت کردی چردوسری فرید کر قربانی کی اور پہلی بحری اس نے بیس درہم کوفروخت کی اورمشتری کے پاس اس میں زیادتی ہوگئ بین وہ تمیں درہم کی ہوگئ تو امام اعظم وامام فیڈ کے فزد کی مہل محری کی جائز ے اور اس پر واجب ہوگا کہ دوسری سے میل میں جس قدر مشتری کے باس زیادتی ہوگی بے زیادتی کی مقدار صدقہ کردے اور امام الويست كنزديك بهلى كرى ك تظ باطل بيس بهلى كرى شترى سے لى جائے كى بيتا تار خاند ش ب-ايك فنس ختمارت کے واسطے ایک بری فریدی محراتی ذبان سے اس کی قربانی واجب کر لی تو اس پر واجب ہے کدایدائ کرے اور اگر نہ کیا یہاں تک ک ایام قربانی گذر سے تواس کو بین مدقد کردے برحادی جی ہاوراگردو بھریال قربانی کیں اواسے برے کدوونوں سے قربانی ہوگی کیونک حسن نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ کھوڈ وجیس ہے کہ ایک بھری سے قربانی کرے یادو بھر ہوں سے قربانی کرے بیمواسر حسی عل ے کرایک معص نے اضحیتمی درہم کوخر یوا تو دو مکریال برنست ایک کافٹل جی بخانف اس کے اگر جی درہم کوخر یو سے تو ایک بحری برنسبت دو بحریوں کے بہتر ہے کیونگر میں درہم میں قربانی کے واسلے جسی س کی اور جسٹنی بدی جا ہے ہی پور ک دو بحریاں آتی میں اور ميں درہم ميں بين آتى ميں حتى كرا كر كمين آتى مول قو دو بكرياں خريمنا بهتر مو كا اور اگر تيں درہم ميں دو بكرياں الى ناليس تو ايك بكرى خریدنا اضل ہوگا یہ فاوی کبری میں ہے۔ ایک فض نے ایک بحری قربانی کرنے کی نیت کی اور کئی بحری کومعین نہ کیا تو اس پر ایک بحری واجب بوگ اوراس میں سے کھانیں سکتا ہے اوراگر پھی کھایا تو اس قدر کی قیت صدقہ کرنی واجب ہوگی بدوجیر کردری میں ہے۔ایک مخص نے کہا کہ اللہ تعالی کے واسلے جھے مرواجب ہے کہ س ایک بکری قربانی کروں پھراس نے بدندیا گائے قربانی کی تو جائز ہے کذانی

باب مولم:

## قربانی کے وقت کے بیان میں

قربانی کا وقت تمن روز تک ہے یہی ذی الحجے کی وہ ہی و کیار ہو ہی وہارہ ہی اوراق ل تاریخ افض ہے اور آخریا کی اور ن ہے اور دو ہی تاریخ طوع فی اورائر یوم اضیح (ا) جس شک ہوا تو مستحب یہ ہے کہ تیسر ہو دی تک تا خرد کرے اورائر یوم اضیح (ا) جس شک ہوا تو مستحب یہ ہے کہ تیسر ہو دی تک تا خرد کرے اورائر یوم اضیح (ا) جس شک ہوا تو مستحب یہ ہے کہ تیسر ہو دو تک تا خرد کر ہے اورائر یوم اضیح کی تعداد اور جس جا کہ اور کی جائے کا دو کی جائے کا دو کو اور جس جائے کی تعداد کی تا کی در تک کی ہوئی حالت میں جو تحمد اندازہ کی جائے اور دو کو اور جس جائے کی حد تک کی دو تک کی ہوئی حالت میں جو تحمد اندازہ کی جائے اور دو تو اور جس جائے اور دو تو اور جس جائے کی دو تو تا تھی دو تو تا تھی دو تو تا تاریخ کی جو تا ہوئی تو ہوئی ہوئی تو ہیں گار ہوئی خیر دو اور جس سے ایم افر سے ایم افر سے اور اور اور تا تاریخ کی جائے کہ دو تا ہوئی اور اور تو تاریخ کی جائے کہ دو تاریخ کی کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی کی تاریخ کی کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی کی تاریخ کی کی تاریخ کی کی تاریخ کی تاری

ا اگر نیر دفت می دافع بول تواس پرداجب تھا کہ کری زندہ صدقہ کردے یا ال کی قیت اوراس صورت میں ذیخ بوگی تو زندہ کے ساب بے تبت لگا کرجس قدر فرق بوصد قد کردے۔ (۱) دروی تاریخ ای المجد (۲) دروی سے لے کرتیر سوی ہے۔ (۳) خطب نماز ، واقعات میں ہے کہ اگر کسی شہر میں فوروائع ہوا کہ اس میں کوئی والی شدیا جولوگوں کو بقر عید کی نماز پڑھاد ہے ہیں لوگول نے بعد طلوع فجر کے قربانی کروی تو جائز ہے اور بھی مختار ہے کوئکہ شہر فدکوراس تھم کے تن میں شل سواد شہر کے ہو گیا کذائی الفتاوی الکبری اورای پرفتوی ہے بیدر والی آفاب کے اپنی قربانی الکبری اورای پرفتوی ہے بعد زوال آفاب کے اپنی قربانی کے جانورکوزئے کردیا پھر طاہر ہواکہ وہ بوم الحر تھا لیتی وسویں تاریخ تھی تو اس کی قربانی جائز ہوجائے کی اورا کر کس نے بدجان کر کسید وہرار وزیدی کیا رجوں تاریخ تھی تو بھی اس

ك قرباني اوابوجائ كى يقييرييس ب-

اگرامام نے ایک مخف کوظیفد مقرر کیا کہ ضعیف لوگوں کو جامع مسجد میں نماز پڑھادے اور خود تو ی آدمیوں کو لے کرمحراک طرف بعن عيد كاه يش كيا يحرميد كاهوالول كي تمازتنام مون سے يميلے جامع مجدوالوں كي نمازتمام موجائے كے بعد ايك فض فرباني كروى توقيا سأبيب كدجائز تديوكر استحسانا قرباني جائز باور حيدكاه والول كارغ جونے كے بعد الل معجد ك فارغ بونے سے مبلے اس نے قربانی کردی تو قیا ساواسخسانا جائز ہے اور بعض نے فرمایا کدونوں صورتوں میں تیاس واسخسان ایک ہے اور شس الائر معلوائی نے فرمایا کہ بیاس صورت میں ہے کہ جس فریق نے تماز پڑھی ہے اس فریق کے آدی نے قربانی کی مواور اگراس فریق کے آدی نے جس نے نماز تھیں پڑھی ہے قرمانی کروی تو تیا ساواح ساناس کی قربانی جائز ندہوگی اوراضاحی زمفرانی میں ہے کدا کر بڑے شہر کے دو محترول میں سے می مخص نے جوالی طرف کے لوگوں میں سے بے جنمول نے نماز پڑھ لی ہے قربانی کی یا دومری جانب کے لوگوں میں ے ہے جنموں نے بیس برامی ہے اس کی قربانی جائز ہوگی بدمجید میں ہے۔ متحب ید ہے کے قربانی کودن میں دن کرے درات میں كيونكدون مين اس كى سب ركيس المجي طرح كا فأمكن بيد جوجره تيره عن بيد نوازل عن ب كداكرامام في عرف كدوز نماز ميد ی چی چراد کوں نے اس کے بعد قربانی کرلی تو اس میں دوصور تیں ہیں یا تو اس کے سامنے او کوں نے ذی المجدے جا عدد کھنے کی کوائی دی تھی یا ٹین دی تھی ہیں اقرار صورت بین تماز وقریانی دونوں جائز ہیں اور دوسری صورت بین نماز وقریانی دونوں جائز تین ادراس ناجائز صورت عن اگردوسر عدوز لوگول نے قربانی کی آواس علی دوسور علی بیل یا توانام دوسر عدوز نماز پر حد الے یان پز سے گائی مہلی صورت میں قربانی جائز شہو کی اور دوسری میورت میں سئلہ دوالرح پر ہے یا تو تبل زوال کے قربانی کی ایعدزوال کے قربانی کی ایس اكر قبل زوال ك قرباني كى يس اكراس كواميدهي كدامام نمازيز سي كاتو قرباني جائز ند موكى اور اكراس ك نماز يز مينه كى اميد في ال قربانی جائز ہوگی اور اگرلوگول نے بعد زوال کے قربانی کی جوتو اوا ہوجائے گی۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ بیانا ہر ہوگیا کہ بیدوز عرف ہے اور اگر بیطا ہرت موالیکن او کوں نے اس میں شک کیا تو صورت اوّل میں بیتی جب او کوں نے امام کے سامنے کو ای دی مولو کوں کوا تھیار ہوگا جا ہیں دوسرے دوز زوال کے بعد ذی کریں یاز وال سے پہلے اور دوسری صورت میں کہ جب لوگوں نے اس کے سامنے کوائ ندری موتو احتیاط میہ کے دوسر بے دوز زوال کے بعد قرباتی کریں بیدہ خمرہ ش ہے بیٹناوی عمامیہ ش ہے کیا کراو کوس نے بعد زوال کے ایس کوائ دی کہ بیر ون میم اللی ہے لین دموی تاریخ ذی الحجد ہے او کوں قربانی کریں اور اگر لوکوں نے لل زوال کے ایس موای دی تو قربانی ند موکی محرجب کدا فاب و حل جائے اور تجنیس خواہر زادہ میں ہے کدا گرایک محض نے مسافرت اعتبار کی ہے اور ا بن الل وحم دیا کدمیری طرف سے شیر جی قربانی کریں تو جب تک امام نماز سے قارع ندہوتو تب تک اس کی طرف سے قربانی اواندہو کی کذانی الآتار خانیه

ان صورتوں کے بیان میں

جومتعلق برمان ومكان يس\_اكرسوداشير كاوكول يس كوئى فض تماز بقرميد كواسطي شيري آيااوراين الل يكرآيا كر قربانى كروي تو ان لوكول كوا ختيار ب كداس كى طرف سے يعد طلوع فير كے قربانى كردي اور امام محرد فرمايا كريم اس باب میں قربانی کے مقام کود مجتے ہیں اس کی طرف سے لحاظ تیں کرتے ہیں جس کی طرف سے قربانی ہے۔ کذاتی النظیر بیاور حسن بن زیاد ے بخلاف (۱) اس کے ذکور ہے مرقول (۱) اول اصح ہے اور ہم ای کوافقیار کرتے ہیں بیعادیٰ بن ہے اور اگر ایک مخص موادشہر بن مول تو جب تک امام نماز سے فارٹے نہ ہوتب تک اس کی طرف سے قربانی جائز نہ ہوگی اور ایدائی امام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ اورصاحیوں سے بیمی مروی ہے کدا کرایک مخص ایک شہر میں ہواور اس کے الل دوسرے شہر میں ہوں اس نے اپنے الل کولکھا کہ میری طرف ہے قربانی کریں تو جس جکے قربانی واقع موو وستہر موگ بین اس کے الل پر لازم موگا کہ جس شہر میں اس کی طرف ہے قربانی كرتے ہيں و ہاں كے امام كے تمازے مونے كے بعداس كى طرف ہے تر ہائى كريں اور ابدائس اللہ ہے مروى ہے كر قربانى جائز ند ہوگی جب تک دونوں شہروں میں تماز ند ہوجائے یظمیر بر میں ہادرا کر کسی منس نے قربانی کا جانور شہر سے یا ہر نکالا اور نماز عید سے يبلهاس كوذرج كياتومشائ في فرمايا كما كرشير الى وورفل كياب كدوبال مسافركونما قصركرنا جائز بيتو نماز ميد ببلة ترباني جائز موكى در زيس يززاعة المفتين بي إدار نقيرى وتواتكرى وموت دولا دت من آخرايام في انحر كا اعتبار باكرس في الى ذات عيا اسية فرزند سے أيك بكرى فريدى بكر قربانى تدكى يهال تك كدايام قربانى كذر شيئ قواس برواجب بوگا كديد كرى ياس كى تيست صدق كر و ساور حسن بن زیاد نے فرمایا کداس بر پھیمد قدوا جب شہوگا بیفادی قامنی خان میں ہے اور اگر کسی خاص بکری کی قربانی واجب کرلی مویا قربانی کی نیت سے کوئی بری فریدی موہرایان کیا بہاں تک کدایام قربانی گرد سے تواس کوزنده صدق کرد سے اوراس می سے کھانا جائزنين بادراكراس كوفروشت كيانواس كردام صدقة كرد مادراكراس كوذئ كركاس كاكوشت صدقة كرديا توجائز بالكراس مرى كاز نده بوئى حالت كى تبت أكرون كى بونى سازا كد بيرة جس قدرز الد بود و بحى صدقد كرا اوراكراس من سارك كمايا ہوتو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر اس نے امیان کیا یہاں تک کدووس سے سال على قربانى كے ايام آ ميك اوراس كوسال كذشته كى قرباني بن وزع كيا توبيه جائز نيس بها اكراس كو يعدايام قرباني كفروشت كيا تواس كالمن صدق كروسد بس اكراس كواست وامول ے فروخت کیا کدریاوگ اینے اعداز میں خمارہ اٹھا لیتے ہیں مینی کوئی اعماز نے وائڈ اتنے کوا عمازہ کرتا ہے تو خیر کافی ہے اور اگر استے کو فروخت کی کہاوگوں میں ہے کوئی اس قدر کم قیت نبیں انداز کرتا ہے تو بھٹنی کی ہے اس کو بھی صدقہ کرے بیٹلمبریہ میں ہے۔

اگر کی نے وصیت کی کہ بھری طرف ہے قرباتی کردی جائے اور قربانی کا جانور کری یا گائے وغیرہ کچھند بتلا یا اور نداس کا تمن بیان کیا تو یہ جائز ہے اور یہ وصیت بھری پرواقع ہوگی بخلاف اس کے اگر کی کو کیل کیا کہ بھری طرف سے قربانی کردے اور کوئی جانور نہ بتلا یا اور نداس کے دام بتلائے تو بیٹیں (۳) جائز ہے یہ بدائع میں ہے۔ اگرا یک محص ایا منح میں تو انگر ہوا گر اس نے قربانی ندی بہاں و کان الراد یہ النے ایر اکس انگری ۔ ع آفرایا مرائز میں بارجوی وی ڈی الجوشانیار جوی کونقیر ہے تو قربانی ساتھ ہاگر چدمویر کونو انگر تھا اور اگر

١٢ كونو اخر بينو واجب باكر چدموي كونقير تقااور كل بنراموت وولات على مجمو

(۱) الكوكالت والمرات (۲) قول المرات (۳) الكوكالت والراتك ب

تک کہ قربانی کے ایام علی مرکیا قبل اس کے ایام قربانی گذر جائے آواس کے ذمہ ہے قربانی ما تفا ہو جائے گی حتی کہ اس پراپی طرف ہے قربانی کرنے کی وصیت واجب ہوگا اورا گرایام قربانی گذرنے کے بعد مرا آواس کے ذمہ ہے بکری کی قیمت صدقہ کرنی ما قبلات ہوگی حتی کہ اس پر واجب ہوگا کہ اس قد رقیمت صدقہ کرنے کی وصیت کرے بیٹھی ہوئی کہ اس پر واجب ہوگا کہ اس قد رقیمت صدقہ کرنے کی وصیت کرے بیٹھی ہوئی کی اس ہے ہی ہر کے رہنے والے نے ایک ویکن کیا کہ میری بحری قربانی کر دے اور خود مواد شیر علی چا گیا بھر ویکن کیا بیو شیر میں کی اس کی طرف ہے تکال کر ایک جگہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی اس کے بیاج و شیر علی کی اس کی طرف ہے قربانی کر ناجا کر ہوگا کہ وارا گر شیر علی لوٹ آیا ہواور و کیل کا اس کی طرف ہے جا کڑ اورا گر دیکن کو موز کل کا شیر علی والی آئے کا حال معلوم ہوئی بلا خلاف و کیل کا قربانی کر نام و کل کی طرف ہے جا کڑ اورا گر و کیل کو مؤکل کی طرف ہے جا کڑ ہوئی ہوئی ایک اس کے دائی انگری ۔

کہ بی قربانی مؤکل کی طرف سے جا کڑ ہوگی بی بی تا رہے گذائی انگری ۔

#### ن کې ننځز:

### محل ا قامتدالواجب کے بیان میں

جس جانور کا قربانی کرنا استحیدواجهدے جائز ہے اور اس باب بیں جنس واجب واس کے نوع وس وقد روصفت کا بیان ہے واضح ہو کہ من واجب میں بدیواہے کہ قربانی کا جانور اونٹ وگائے وقتم تین جنس سے ہواور ہرجنس میں اس کی نوع وز ماوہ اور خسى(١) وكل (٢) سب واخل إلى كيونك اسم منس ال السب يراطلات كياجاتا باورمعزنوع في غنم عب اورجامول على نوع بقرب اور قربانی کے جانوروں میں ہے کوئی وحشی تبین جائز ہے اور اگر کوئی جانور ایک وحشی اور ایک انسی (۳) سے پیدا ہوتو مادہ کا اعتبار ہے لیس اگر ماده بالومونو يجيكي قرباني جائز موكى ورشيش حتى كما كروشتي مواور تل يالومونو ان دونوس كا يجيقر باني كرنا جائز نيس بادر بعض نے فرمايا كالربرن في سائز موى الويمرى من المن الراس الراس عيمرى بدا مولى قواس كى قربانى جائز موكى اوراكر برن بيدا مواقو جائز ندموكى اور بعض نے قرمایا کہ اگر محوزی نے جنگلی کدھ ہے کدھا جناتو وہ تہ کھایا جائے گااور اگر کھوڑ اجنا تو اس کا تھمٹل کھوڑے کے ہے اور اگر سمی مخف نے وحشی ہرن کی جو مانوس ہوگئی ہے یاوحش کائے کی جو مانوس ہوگئی قربانی کی تو جائز نیس ہے اور جو جانور قربانی ہوسکتا ہے اس كسى كابيان بدب كداونث وكائ وبكرى ميس برجنس كي كالتي كم قريانى كرنانيس جائز ب كرفاصة ضال المسين بالم على ب جدع جائزے جبکہ موٹا تازہ مواوران الفاظ کے معافی کا بیان امام قدوری نے بول ذکر قربایا کی خم کے فہوم بیندے بچے کو جذع کہتے ہیں اور أيك سال كالجيش موتا إوركائ كاليك سال كالجيوف موتا إوردويرس كاكات كالجيش موتا إوراون كالجاري كالجيرجذع ہوتا ہا اور یا بی برس کا تنی ہوتا ہا ورہم نے جوئ مقرد کرکے ہریا کے بنس میں بیان کیا ہاس سے بیمراو ہے کہ اس سے معر کا قربانی کرمانیں جائز ہادوا گرزیادہ عرکا عوق قربانی ہوسکتا ہے گی کے اگراس عربے بھی تھی کم عمر کا قربانی کیا ہو تیس جائز ہے اوراگراس ے کھوزیادہ عمر کا ذرج کیا تو جائزے بلک افعنل ہے اور عمل ه وجدى و بجول وفسیل كى كا قربانى كرنائيس جائز ہے اور مقدار واجب كا ل قال المحرج قاموى دميط عداضح بي كمعز اس كوكتية إين جس كيتم موتى بياورضا من جس يربال مون وقبل بلعكس و قوية عنم اسم جنس ہے ین د گومیند دونو ر کوشال ہے پی معزیشم دار بحریاں نرکوکیش ماده اور ضان یال دارتھی ومعز کہلاتی ہے۔ سے اے کائے میش بعنی بمبنس۔ سے تولد ضان بمعنی میش اهمت میں ہے اور توام نٹی بیش وزمیش بمعنی تھینے کا دود مدشتاہ دے گربیفلا کہتے ہیں میش بھیڑ کو کہتے ہیں۔ 🙆 ممل بکر تی کا بجہ جدی جھیز كابج بجول كالح كابح فيص اونث كالجيد

(۱) معروف بي مقابل وحتى يعني بالور (۴) جوهن كرتا مورف مقابل وحتى يعني بالور

ظمیر یہ میں ہے۔ جواحوال ہولینی جس کی آگا۔ مقلی ہووہ جائز ہے ای طرح جس کی چٹم اتار کی ٹی ہودہ بھی جائز ہے یہ فاون میں ہے۔ جس کے تقن کے ہوئے ہوں وہ ٹیس جائز ہے اور جوائے ہے کودود حد پائٹی ہواور جس کے تقن فشک ہو گئے ہوں وہ ٹیس جائز ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ میمبیس لکھا ہے کہ میں نے شیخ ایوائس کی المرعینانی کولکھا کہ اگر بکری کی زبان ٹی ہوئی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے تو جواب میں قربان میں ہوتو اس کی قربانی جائز ہوتو اس کی قربانی جائز ہوتو اس کی قربانی جس کے ایوائس کی مطابقہ میں ہوگئے ہوتو اس کی قربانی جائز ہوتو اس کی قربانی جائز ہوتا ہیں ہوگئے ہوتو اس کی قربانی نہیں ہو بھی ہو ہو گئے ہے۔ ہوتو اس کی قربانی میں ہو بھی ہے۔ تربانی میں ہو گئے ہے ہو تھی ہے۔

اكر هم يس كى كى زيان شهوتوال كى قربانى جائز بادراكر بقرش بيدونيس جائز بيد خلاصه ي بادر جي عروبن الحافظ عدر یافت کیا گیا کراگر قریانی کے جانور کے دونول کانوں ٹس سے ہرایک کا چمٹا حصد جاتا د ہاہویس آیاریٹن کیا گیا ہے تی کیا ہام اعظم كقول برتهاني موكر قرباني سے مانع موجيسا كد بدول برجونجاست سائة تموزي تموزي كي مون و و جنع كى جاتى جي تاكدوريانت أوك قدردرجم ہیں یازائد میں اس پرقیاس کر کے اس کو بھی جمع کریں ہے یا جس طرح ددنوں موزوں کے شکاف کو جمع نیس کرتے ہیں بلکہ ہر ایک موزو(۲) کاعلید واجتبار ہاس الرحاس میں جمع ترکیا جائے گا ہی قربانی جائز دے گی تو قربایا کہ جمع ندیں کیا جائے گااور یہی وریادت کیا گیا کہ اگر ایک محض نے قربانی کے جانور کی تہائی سے ذیادہ زبان کا ث ڈالی ہی آیا ام اعظم کے قول کے موافق اس کی قربانی جائز ہے فرمایا کرمیں جائز ہے بیتا تار فائد میں ہاورجاال بن جائز ہے بین دہ جانور جوفظ نجاست کماتا ہے اور کھنیں کماتا ہے بد قادي قاضى خان يس باورجو جانوراس قدرة بلا موكدجس كي بريول يس كودند اونيل جائز بيديمسوط يس بالرو بلي موكراس يسكس قدر چرنی مواق جائزے بیا مام محد عصروی ہاورا گرفرید نے کو قت ذکی میر بعد فرید نے کے موثی موگی قو جائز ہے بیاناوی قاضی خان عی ہےاور جس کے منوں کے مرے کئے ہوئے موں وہیں جائز ہاوراگرا یک تھن عی ہے آدھے ہے کم مراکٹا ہوا ہوتو اس عیل وياى اختلاف بجيها أكهدكان على باوراكرونبو بمرى كركى ايكفن كالمنفى بدائتى شاوياكى آفت يوانى رى مواورايك یا آل بوتو نیس جائز ہے اور اونت وگائے میں اگر ایک گھنڈی جاتی رہی ہوتو جائز ہے اور اگر دو جاتی رہی ہوں تو نیس جائز ہے بے ظلام على باوراكر جوياييك جارول ياكل على ايك كناموامولونيس جائز بيديا تارخانيدس بوادختن على مكرى كي قرباني نبيس جائز ب كونكساس كاكوشت بسيس كلا بعقرباني كعبانورك بال غيرونت قرباني عس كرميح تووه جائز بي بشرطيك اس كي بذيون على كوده موجود مويد تھد میں ہاور مطور دیس جا تز ہاور مطور کر ہوں جس سائل کو کہتے ہیں جس کدونوں تعنوں میں سے ایک کا دود مدختک ہوجائے اور گائے داونٹ میں سے اس کو کہتے ہیں جس کے دونتوں کا دور حافظہ موجائے کیونک ان دونوں کے جارجار ا محقن موتے ہیں بدنیا شہد

> ے۔ کیسے جانور کی قربانی افضل متصور ہوگ؟

ا مربم كبتاب كرية لدلا بوى عندكار مهرب بيناوى تائن في الكواب كريادات كافي ب-

<sup>(</sup>۱) بیمالی جاتی ری ۔ (۴) حسن اوب ہے کہ العینی اختیاف شیو۔ (۳) کیونکہ عبادت مالی و باداشتر اک قیر اور تعدو قرب ت ہے۔

<sup>(</sup>۴) جوجها عنبیں کرسکتا۔

اور شخ ایام ابو برحمر بن الفضل نے قربایا کہ بدشافضل ہے کو تک اس میں بنبست بھری کے گوشت ذیادہ ہوتا ہے اور بدجو مشاکخ نے کہا کہ بدشکا باتی حصر شکل ہوگا موالیا تبل ہے بلکہ جب ایک بی فیم نے قربانی کیا تو پورافرض ہوگا اور اس کو نماز کی قر اُت کے ساتھ مشابہ کیا ہے ہو افز ج ہوائی ہے ایک بی فیم ان کے ساتھ مشابہ کیا ہے کہ اگر نماز میں سرف اس قد قرقر اُت پر اقتصاد کیا جس ہے نماذ جائز ہوجاتی ہے لیون تھی آئے ہو جائز ہے کہ اس نے زیادہ پر اور میں تو سب فرض ہوگی اور شخ اہام ایوضف الکیم نے قربایا کہ جب بھری اور بدن کی قیمت برابر ہوتو بھری افضل ہے کو نکہ اس کا کوشت میں مواقع ہوت ہوتو ساتو اس صد گائے کا قیمت اور گوشت میں دانوں میں جس کا گوشت میں مواقع اس میں موسوقہ ساتو اس صد مقداد کوشت میں زیادہ ہوتو ساتو اس صد ہوتو کی افضل ہے اور اس میں حاصل ہو ہے کہ جب دونوں تھیت و مقداد کوشت میں برابر ہوں تو دونوں میں جس کا کوشت میں موسوقہ ہوتو کی افضل ہے اور اس میں حاصل ہو ہوتو ہوتو اس قرار اس میں جاتوں تو جو تا اس حد مقداد کوشت میں برابر ہوں تو دونوں میں جس کا کوشت میں ہوتو کی افضل ہے اور اگر دونوں کی قیمت برابر ہو گر تی گوشت ذیادہ ہوتو کی افضل ہے اور اگر گائے کا گوشت میں جو تو تی افضل ہے اور اگر وونوں کی قیمت برابر ہو گر تی گوشت ذیادہ ہوتو کی افضل ہے اور اگر گائے کا گوشت میں برابر ہوں تو تیل کے بدنیدت گائے افضل ہے کو نکر گائے کا گوشت میں ہوتا ہے اور ایک گائے جو بھر یوں سے افضل سے اور اگر گائی گائی خوان میں ہوتا ہے اور ایک گائے ہو بھر یوں اور سرات برابر ہوں اور اس سرات برابر ہوں اور اس سرات برابر ہوں اور سرات برابر ہوں اور اس سرات برابر ہوں اور سرات برابر ہوں اور اس سرات برابر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی گوشت میں میں میں ہوتو کی دونوں میں میں میں میں ہوتو کی ہوتو کو ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کو ہوتو کی ہوتو کو ہوتو ہو

أكراس نے كل صدقة كردياتو جائز ہاوراكرسبائے واسطىد كالياتو جائز ہاوراس كوانتيار ہے كرسبائے واسطے تين

<sup>(</sup>۱) خواہ برائے طیب و براہ گوشت۔ (۲) جو تھی نہ ہو۔ (۲) جب کردونوں کا گوشت برابر ہو۔ (۲) آلش پرست۔ (۵) جن طنم میں سے بہتر۔ (۱) دھاردار۔ (۷) دوسرے سے ذراع کراہ ہے۔

روز سے زیادہ تک رکھ چھوڑ ہے لین اس کا کھلا دینا اور صدقہ کر دینا افضل ہے لین اگر وہ بھی ذی عیال اور فراح حال نہ ہوا س کے تن میں افضل یہ ہے کہ اس کو اسے عیال کے واسطے چھوڑ دے اور اس کے ذریعہ سے ان کوفراخی دے یہ بدائع میں ہے اور اگر قربانی بعید غذر کے واجب ہوئی ہوتو تذرکر نے والا تہ خوداس میں سے کھا سکیا ہے اور شہری فی کو کھلاسکی ہے خواہ غذر کرنے والاغنی ہو یا فقیر ہوکی ذکہ وہ تو صدقہ کرنے کے واسطے ہے اور صدقہ کرنے والے کو بدروائیں ہے کہ اپنے صدقہ میں ہے خود کھائے یاکی غنی کو کھلا دے یہ جین میں ہے بھر میں الولید نے امام الو بوسٹ سے روائے کی کہ ایک فیص کے نوعیال ہیں اور دسواں آپ ہے کہ اس نے دی دنبہ اپنے اور اپنے عیال کی طرف سے قربانی کے اور کوئی دنہ کی کے واسطے میں شرکیا بلکہ دسواں اپنے اور اپنے عیال کی طرف سے تربانی کی نیت کی تو استحسانا جائز ہے اور میں امام اعظم الشہ تعالی کا تول ہے یہ بچیا ہیں ہے۔

## اضحیہ کے حق میں

میں جومتیب ہے اور جوہی سے انتفاع حاصل کرسکتا ہے اس کے بیان عمل مستحب ہے کدایام اللح کے چندروز مہلے اضریرکو باندهد محاوراس كالقليل وطليل كري براس كوقرباني كى جكرتك فوني كرساند بانك ليجائ اس كر بالكف يستني زكر ساورند اس كى نا مك كارك كے وال تك محتی لے جاتے يہ بدائع ميں ہاور جب اس كوذئ كر يجے تواس كي جموليس اور قلاو و(١) سب صدقة كر دے بیسراجید می ہاور اگر قربانی کے واسلے ایک بحری فریدی تو تحروہ ہے کداس کا دود دو دے یااس کی بیٹم نوج لے اوراس سے نفع ا افعائے کے تکدید کری اس نے قربت کے واسلے معین کروی ہے ہی ا قامت قربت سے میلے اس کے سی جزو کے ساتھ اس کو تعلی ا الل ب جے كر بانى كونت سے يہلے اس كوذئ كر كاس كے كوشت ب تفع نيس الفاسكتا ب اور مشائخ يس سے بعض في مايا كريتهم الى بكري كاب جس كى تروانى كى فقير وافن في غيمن كري ندرك بواوراكى بكرى كاب جس كوتفدست في تروانى كواسط (۲) خریدا مواور اگرخی نے قرمانی کے واسطے خریدی موتو اس کے دور صدوحہ لینے اور اس کی پیٹم نوج کینے علی کھیڈ رئیس ہے کذائی البدائع مرتبح بيب كماس كادود ودودو لين اور چما تار لين على فقيردونول كائهم يكسال بيد غيا ثيده على باوراكرون كرن سيل اطعيدكا ووده وواياس كى بيم اتار في تواس كومدة كرد ماوراس ساتفائ ندل يركسيرين باورجباس المام قرياني بس اس کودن کیاتواس کوجائزے کماس کا دود صدور فاراس کی بیٹم اٹار الاوراس سے تفع اشائے کیونکرون کرنے سے قربت بوری ہو چک اور قربت ہوری ہوئے کے بعداس سے نفع اشانات اس کے گوشت کھائے کے بے بیچید میں ہے اور اگر اس کے تعنول میں دوره بجرا بواوراس من فوف يماري بوتواس كي تقول يرشتداياني جيزكيس بس اكراس مندست جائين تو فيرور تدووه دوه كراس كو صدق کردے اور قربانی کے جانور برسوار ہوتا یا اس کو کی کام میں لگانا کروہ ہے اور اگر اس نے ایسا کیا اور جانور ندکور میں نقصان آ کیا تو اس پرواجب ہوگا کہ جس قدر نقصان آیاہے استے وام صدقہ کردے اور اگراس کوکرایہ پردیا تو کرایہ صدقہ کردے اور اگر دود حارگائ خريدى اوراس كى قريانى واجب كرلى كاراسكودووه سے مال حاصل كراياتو جس قدر حاصل كيا ہے اس كے عل (٣) مال معدق كرد ساور اس كا كوبر صدقة كرد عادرا كراس كوجاره وينا بوقوجو يكم مال اس كدوده علياب ياس كوير عفع الفاياب و واس كاب (۱) گردن دبنداور جوقر پانی والےاونٹ کے گرون میں ڈالتے ہیں۔ (۲) نیت ہے۔ (۳) اشارہ کیا کہ گریکف کردیے ہویا ، تی ہو بہر حال مدة كريهن بالأجل بييزاه جلاك جل شار

کومد قد نہ کرے یہ بچیا سرحی بی ہے اور اس کی کھال صدقہ کرے یا اسے چھٹی وتھیا اوفیرہ کے مثل بنا لے اور اگر اس کے عوض الی کوئی چز فریدی جس کے بین سے اس طرح نفخ اٹھا سکتا ہے کہ وہ چز بھند ہاتی دہے جیسے چھٹی وفیر وتو استماغاس می کھوڈ رئیس ہے اور الی چز نبیس فرید سکتا ہے جس سے بدوں استجالا ک بین کے نفخ حاصل ندکر سکے جیسے کوشت واٹائ وفیرہ اور کھال کو بدوش در ہموں کے نبیس فروشت کر سکتا ہے تا کہ ان کو اپنے اور اپنے بھی لا دے اور قربانی کا موشت ہے تو ل کے موافق بمنزلہ کھال کو بدوش در ہموں کے نبیس فروشت کر سکتا ہے تا کہ ان کو اپنے اور اپنے بھی لادے اور قربانی کا موشت ہے قول کے موافق بمنزلہ کھال و کوشت کو در ہموں کے موش اس فوش فروشت کیا کہ در ہموں کو صدقہ کر دھے تو جا کرنے کو تکہ رہ بھی قربت تی جیسے اس کا

صدقہ (۱) کرویا ہے ہیں میں ہے اور ایساجی جا ایدو کائی میں ہے۔

ا كرقر بانى ك كوشت ك وفي الك باز ك التميلاخ بداتو تبيل جائز بادراكرس كوشت كوش جوب بعن إناج خربداتو جا زُنے اور اگراس کے کوشت کے وض کوشت فرید اتو جا زُنے اور مشائ نے فریلیا کدامے (۱۶۶م اس باب عی بیے کی کھانے کی چزی تع بعوض کمانے کی چیز کے اور بے کھانے کی چیز کو بعوش لے کھانے کی چیز کے جائز ہے اور غیر ماکول کی تھے بعوش ماکول کے تیس جائز ہے اور مالکول کی بچے بعوش غیر ماکول کے بھی تیس جائز ہے ہے میں ریافادی قامنی خان میں ہے اور اگر قربانی کی کھال ایک قرطال میں لگالی یاس کی تھیلی بنائی ہیں اگر جملی کوائے کھرے کاموں میں استعمال کیاتو جائز ہادرا کرکرایہ پردے دی تو بھائز نیس ہاوراس پرداجی ہوگا کہ کراہیہ صدقه كرد ساورقر طاله كواكراسي محرك كامول عن استعمال كيايا عامية وسعديا فوجائز بهاورا كركرابيه بردسعديا تومشار في فرملا كم ويكعا جائ كاكداكر ترطاله جديد موقواس وكرابي صدقة كرنالازم نس باوراكري انا يعنا موقواس وفتلا أدها كرابي صدقه كرنالازم موكاجنا فياكر وودا تك كورايد برديالواك والكسعدة كروك كوتك جب قرطال جديد وكاتواس بين اشاف يس كمال كاحتياج ندموك ليس كمال اس ے تالع موگ اور بوری اجرت بمقابلة طالے موگ اور اگر قرطال كيت موكاتوال سفظ اشائے على كمال كى ضرورت موكى بس نصف كرايد بمقابلة رطالك نصف بمقابله كعال كي وكالورقرطاله كاره كتي يرسي بي يطميري على بياورقرباني كي جانوري جرفي كايا يا ي مامري اضوف (") یاد بر پایال (") یااس دود مل جواس کے ذراع کرنے کے بعد دو صلیا ہے کی کودد ہم یاد عاریا ما کولات وشروبات و فیرو کی ایس چیز کے عوض جس سے بدوں استبط کے میں کے فتح نہیں اٹھا سکتا ہے تاج کرنا طال نہیں ہے اور شان چیز وں کو بکری یا اونٹ و فیر و ذرج کرنے والے كى اجرت بن دينا طال باوراكران چيزول بن سے كى كوبوش اس كے جوہم نے بيان كيا بوروشت كردياتو امام اعظم والمام محرك نزد كيك ي نافذ موجائ كي اورا مام او يوسف ك فزد كيك نافذ شاوكي اوراس كالمن صدقة كروب بيد واقع بس بياورا كرقر يافي ك جانور ك كمي المرف يتقوز اساصوف إيام فحرجي بجيان كواسط فوج لياتواس كواسط بيها تزنيش ب كديهموف مينك وسداور فيها تزبيم كىكى كوبىدكرد ، بلكساس كوفقيرون برصد قد كرد ، يدفنادى قاضى خان ش ب-

اضائی زمفرانی بی تکھا ہے کہ اگر اضحیہ کے پیدا ہوتو اس کے ساتھ اس کا پیدی وی کرے ہارے بھی اصحاب نے فرمایا کہ رہم شکھ ست کے تن بھی ہے جس کے واجب کر لینے ہے قربانی اس پر واجب ہوگی اور فی کے تن بھی ہے کہ آخر بانی کہ روز اس پر پیدکا وی کرنا لا زم تیل ہے بھی اگر اس نے پیدکو قربانی کے روز اس کی ماں سے پہلے یا بعد وی کر ویا تو جا نز ہے اور اگر ند ذرج کیا اور ایام قربانی بھی اس کوز عروصد قد کر دیا تو جا نز ہے اور اگر ند ذرج کیا اور ایام قربانی بھی اس کوز عروصد قد کر دیا تو جا نز ہے اور سنتی بھی بول اکھا ہے کہ اگر بچہ کو ایم قربانی بھی اس کا بچرفرو خت ایام قربانی بھی اس کا بچرفرو خت کر دیا تو اس کا خن محمد قد کر دیا تو اس کا خن اس کا بچرفرو خت کر دیا تو اس کا خن اس کا جو فرو خت کر دیا تو اس کا خن اس کا بی فرو خت

ع تال الرح جمیش پر طرفین کنزه یک بهاور بقول امام ایو پوست بیرواین کرشتری به پیمر المادر بین جمد فتر کوے۔ (۱) خود کھال کاسد قد کرتا۔ (۲) اصل اس باب جس بیاجہ (۲) کری کی پیم۔ (۳) اون کی پیم۔

## غیر کی طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں اور غیر کی بکری کواپی طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں

قادی ابوالیہ ہے ہے کہ گرفیر کی طرف سے ایک بحری کی قربانی کردی خواہ اس فیر کے تھم سے کی یا بغیر تھم کی آد پیش جائز

ہے کی تک فیر کی طرف سے سے بحک بحری کی قربانی جائز جو بر کر نابدوں اس سے مکن ٹیس ہے کہ فیر کی ملیت اس بحری شرب اس کی نہ اس کہ ملیت فیر پر اس بحری شی بدوں اس کے فابت شدہوگی کہ فیر کا قبضہ پایا جائے اور اس صورت میں فیر کا قبضہ اس بحری نہ اس کی ذات سے بایا گیا ہے ذخر ہو ہوں ہے بورا اس کے فارس کے ناب کی فرف سے بدوں اس کے محمرت کے ذرج کر دیا تو قربانی ما لک کی طرف سے بدوں اس کے محمرت کے ذرج کر دیا تو قربانی ما لک کی طرف سے واقع ہو کی اور استحسانا ذرج کرنے والے پر حمان واجب شدہوگی اور اس مقام پر مطلقا فرما یا کہ حیان واجب شدہوگی اور اس مقام پر مطلقا فرما یا کہ حیان واجب شدہوگی اور اس مقام پر کی اور استحسانا ذرج کرنے والے پر حمان واجب شدہوگی اور اس مقام پر کی اور استحسانا ذرج کرنے والے پر حمان واجب شدہوگی اور اس مقام پر مقام والی اس کے کہ واصلانا یا تو ایس کرنے سے جمان واجب شدہوگی اور اس کی اور ان کی کے واصلانا یا تو ایس اور ان کی طرف سے اور ان کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کہ اور کی اور کی اور کی اور کی کی اور کی اور کی کی دور کی اور کی کی دور کی اور کی دور کی دور کی اور کی دور کی اور کی اور کی کی دور کی دار کی مور کی دور کی

ا بیال وقت ب كردوسرا كم قیت جوشلا بهاوى درجم كادوسرا آخددرجم كاتودورجم محدقد كرے۔

ا کی شخص نے غیر کا اصحیہ (۱) (جس کی قربانی کی نیت کی آجی ۱) بروں اس کے تھم کے اپنی طرف سے ذراع کیا ہی اگر مالک نے اس ے اس اضحید کی قیمت کی مثمان فی تو قریاتی اس ذرج کرنے والے کی طرف سے جائز ند ہوگی ند مالک کی طرف سے اس وجدے کدید ظاہر(۲) (بعد حنان سے۲۲) ہوا کہ بیقر یاتی اس کی ملک پر واقع ہوئی ہے اور اگر مالک نے اس طرح ند بوحد لے لی تو مالک کی طرف ہے قربانی جائز ہوجائے کی کیونکہ مالک نے اس کے قربانی کی نیت کی ٹی اس فیر کا اس کوذر کردینا کچیم معرضہ وگا بیمچیا مرحس می ہے۔ اكردوآ وميول في اس طرح غلطي كماني كه برايك في دومر يعيا النحية في كروياتو قرباني دونون كي فرف ي يحيح بوجائي اوراسخسا في وونوں پر منان واجب نہ ہوگی اور ہرا کی دوسرے سے اپنی کھال میٹی ہوئی بحری لے لیے گااوراس سے مناین نہ لے گا اورا کر دونوں نے النعية بن على اليابو بمردونول كويه بات معلوم مونى تو جا بيك دونول بن سيرا بك محض دوس مصليل كرا ليعن جمه جوين نے کھایا ہے معاف کر کے حال کردے اور قربانی دونوں کی طرف سے جائز ہوجائے گی اور اگر دونوں نے جھٹڑا کیا تو ہرا کی دوسرے ے اپنی بحری کی قیت تاوان لے کا پھر اگرایام قربانی گزر کے بول قواس قیت کوصد قد کرد میں کو تک بے قیت تاوان گوشت کا بدل ے بیکانی میں ہے۔ دو مخصول نے اپنی اپنی کری ایک مربط (۱) میں داخل کیس گرددنوں غلطی میں بڑے اس دونوں نے ایک عی مری را بنا ابنا وموئ کیا اور دوسری مکری کی تسبت دونوں نے دموئی نہ کیا ہوں ہی جموزی توجس مکری کی نسبت دونوں نے دموئی ترک کیا ہے وہ میت المال کے واسطے ہوگی اور جس پر دونوں وحوی کرتے ہیں و و دونوں میں فعقا تسف ورکی اور دونوں کی طرف سے اس کی قربانی جائز ند ہوگی اور اگر اونٹ یا گائے ہوتی تو دونوں کی طرف سے ادا ہو جاتی اور بھی اسے ہے۔ جارا دی بیں اور جرایک کے پاس ایک ایک بکری ، ہاور جاروں نے اپنی اپنی بحریاں ایک بی کو تری میں بند کردیں چران میں سے ایک محری مرفی اور بیمعلوم کی موتا ہے کہ بیس کی مرئ تمی توبیسب بریال فرو دست کی جا تیں اور ان کے دامول سے ان سب کے داسطے جار بکریاں برایک کے واسطے ایک بکری تھی تو بھ سب بحر بایال فروشت کی جا تھی اوران کے دامول سےان سب کے واسطے جار بھر یاں برایک کے داسطے ایک بکری فریدی جائے گھر ان او گوں میں سے برایک دوسر سے کوان سب بحر ہوں میں سے برایک کے ذریح کے واسطے وکیل مجسم سرایک مخض باتھوں میں ے کلیل می کرائے ہی سب کی طرف ہے تربانی جائز ہوجائے گی بیظامدی ہے۔

اگر تین آدمیوں نے تین بکریاں قربانی کی ایک بی مربط میں با عدودی پھر ان میں سے ایک بکری عیب دار پائی کی کہ جس میں ایسا عیب ہے کداس کی قربانی تہیں ہوسکتی ہے بھی ان سب نے باہم جھڑا کیا اور ہرا کیا کہ بیر عیب دار بیت المال میں دافش کی جائے گی اور باقی دونوں بکریوں کی ڈگری تیوں کے نام تین تہائی ہوگی بیتا تا رفانیہ میں ہے۔
ایک فعم نے بعلوری فاسدا کی بکری فریدی پھراس کی قربائی کردی قو جائز ہے گر بائع کو خیار ماصل ہوگا سواگراس نے قربائی کرنے والے سے زندہ بکری کی قیمت معدقہ کر بائع کو خیار ماصل ہوگا واگراس نے قربائی کرنے والے سے زندہ بکری کی قیمت معدقہ کر سے اس واسطے کہ جب بائع نے اس کو ذرخ کی جوئی بھی نے فربائی کرنے دالا اس بکری کے زندہ ہوئے کی حالت کی قیمت صدقہ کر سے اس واسطے کہ جب بائع نے اس کو ذرخ کی بوئی جوئی جوئی جوئی ہیں گویا اس نے اس بکری کے باتھ اس قیمت کے فوش جو اس پر واجب ہوئی تھی فروخت (۳) کر دیا ہا اور بھن نے قربائی کرتے والے پر قدیو دیکی قیمت سے ذیادہ صدقہ کر تا واجب تھی ہوئی جو اس پر واجب ہوئی تھی اور جس کی جوئی جوئی ہیں گویا اس نے اس بکری کے باتھ اس قدیم کی واجب تھی ہوئی تھیں ہو اور جس بھی کی کہا اور جس کی جاتھ کی جوئی ہوئی کی کرنے والے پر قدیو دیکی قیمت سے ذیادہ میں قدید کری پر بائع کے ساتھ مسلم کر فیا اور اس کی اس تھ بھی کر فیا اس قدیم کری پر بائع کے ساتھ مسلم کر فیا اور اس کے فربائی کے ساتھ مسلم کر فیا اور اس کی تھری کری پر بائع کے ساتھ مسلم کر فیا اور اس کی تھری کری پر بائع کے ساتھ مسلم کر فیا اور اس کی برائی کے ساتھ مسلم کر فیا اور اس کری نے فربائی کے ساتھ مسلم کر فیا ا

ع کراب زئت تمام مروجائے اگر چاکے کواکی ہی فائی کرے گا۔ ع مجریاں جہال دیمتی ہیں۔ (۱) پوری تصویر فیصلہ مقدمہ: کرنیس فرما لَیا ہم بن وجہ کہ تقصود میان قربانی ہے۔ (۲) اس پرزند و یکری کی قیمت واجب ہوئی تھی۔

ای قیت کوش اس نے اس کی قربانی کروی تو بھوصد قد دکرے گا بھیر سیس ہادواگر ایک شخص کوایک بکری بطور ہدفا سد کے ہیں اور اس نے اس کی قربانی کروی تو داہب کوافتیار ہے جائے موجوب لدے ذعرہ بکری کی قیمت تاوان نے ہی آئر باتی جائز ہو جائے گی اور موجوب لدان میں سے کھا سکتا ہاوراگر جائے تا ہود دکووائی کر نے اور تقصان کی قیمت نے لے ہی اگر ایام قربانی گذر کے ہوں تو پیشی سے فیما سکتا ہاوراگر جائے ہوگا ہی اس کے موری قربین نے حالت مرض میں کو در گئے ہوں تو پیشی موجوب لد بنقر اس کی تیمت کے صدقہ کرد سے گائی اس مال قرضہ میں دوبا ہوا ہے مرموب لد نے اس بحری کی قربانی کری ہوگا ہوں کو ایون ہو جائے گی اور وجہ بہر کی حالت موجوب کی تو ایون ہو جائے گی اور وجہ بہر ہوگی تیمت صدفہ کرنی وہ جب ہوگی اور اگر جائی ہو اس سے بحری خدور کی قیمت تاوان لیس لیک قربانی جائز ہوجائے گی اور وجہ بہر ہے کہ بیکری اس کے دم مضمون تھی تو جب اس نے والی و کی آئر اپنی جائر ہوجائے گی اور وجہ بہر ہے کہ بیکری اس کے دم مضمون تھی تو جب اس نے والی و کی آئر اپنی جائر ہوجائے گی اور وجہ بہر ہے کہ بیکری اس کے دم مضمون تھی تو جب اس نے والی و کی آئر اپنی جائر ہوجائے گی اور وجہ بہر ہے کہ بیکری اس کے دم مضمون تھی تو جب اس نے والی و کی آئر اپنی جائر ہوجائے گی اور وجہ بہر کی دوبائے کی اس کے دم مضمون تھی تو جب ہو گی ہو جب کے دیا ہو اس می کری ذکر و کی تو بوائے کی اور وجہ بہر کی دوبائے گی اور وجہ بہر کری تو بائر کی تو بائی جائر ہوجائے گی اور وجہ بہر کی دوبائی جائر ہو جائے گی اور وجہ بہر کری تو بائر کی تو بائر کی ہو بائ

مسلدندکورہ میں کیڑے کی قیمت بری ہے بر صحائے تو " کیا" صدقہ ہوگا؟

آیک مرایش (من) نے آیک فخص کو آیک بحری ہر کی گھر موہوں اسے اس کی قربانی کردی گھر مرایش ای مرض بی مرای اور سوائے اس بکری کے اس بکری کے اس کا بچھ مال ندتھا تو وارثوں کو اختیار ہوگا کہ موہوں اسے اس کی دو تہائی تھت زیمہ وہونے کی حالت کی تاوان لیس یا دو تہائی نے بدوروائیں لیس اور موہوں اسپر لیازم ہوگا کہ اس کی دو تہائی کی قیمت نے بوجہ حالت کی صدقہ کردے اور دونوں صورتوں میں یا وہ بانی جو بانی جائز ہوجائے گی کیونک اس نے اپنی ملک کا جائور ذری کیا ہے بیجیدا سرتھی بیس ہے قاوی اہل سرقد میں اکھا ہے کہ ایک مختص نے ایام قربانی میں پانچ بحریاں خرید میں اور ان میں سے ایک بھر قربانی کا ارادہ کیا گھراس نے کوئی معین نہ کی پھر قربانی کے دو کری تھون میں نہ کی پھر قربانی کے دو کری تو وہندی صامن ہوگا

<sup>(</sup>۱) بسئد كتاب الحج مي مفعل لدكور يواب (۱) جزائے صيد على دوسرادم دے۔ (۱) مربيض مرض الموت۔

کونکہ جب یا لک نے اس کو قربانی کے واسطے معین نہ کیا تھا تو بعتہ اس کے ذراع کرنے کی اچازت بطور ولا است کے بھی یا لک کی طرف سے طرف سے ایت نہ ہوئی بیز فیرہ میں ہے۔ منفی میں ہے کہ ایک فیص نے دوسرے کی قربانی کا جانور فسب کر کے اپنی طرف سے قربانی کر دیا اور مالک کو اس کی قیمت تاوان و بے دو ہوئی ہے وہ ادا ہو گیا کیونکہ قیمت تاوان و بے نے وہ فصب کے وقت سے مالک ہو گیا رہ قلا مہ میں ہے اور اگر ایک فیصب کر کے اس کی قربانی کر دی تو جائز تہیں ہے اور مالک کو افتحان سے اور اگر ایک فیصب کر کے اس کی قربانی کر دی تو جائز تہیں ہے اور مالک کو افتحان سے لیے اور تاوان سے لے اور تاوان سے لے اور تاوان سے لے لیے اور تاوان شعبان لے لے اور تاوان سے اور اگر ایک جو جائے گی ای طرح اگر ایک بھری فریدی کی تم میں استحداثا قربانی جائز ہوجائے گی ای طرح اگر ایک بھری فریدی اور اس کی قربانی کو دی بھرک می میں استحداثا قربانی جائز ہوجائے گی ای جائز سے دے دی تو قربانی جائز ہو اس کی قربانی کر دی بھرک می میں استحداثی تا ہوں کی قربانی کر دی بھرک میں میں استحداث کی ایس اگر سی تن نے تاجی کی اجاز سے دے دی تو قربانی جائز ہو اس کی قربانی کر دی بھرک میں میں استحداثی تا بھرائی کر دی بھرک می میں استحداث کی ایس استحداث کی تا بھر استحداث کی بھر استحداث کی بھر استحداث کی بھر استحداثی کی تا بھر استحداث کی تا بھر استحداث کی تو بھر استحداث کی تا بھر استحداث کی تا بھر استحداث کی تا بھر استحداث کی تا بھر استحداث کر دی بھرک میں استحداث کی تا بھر کر استحداث کی تا بھر تا بھر تا بھر استحداث کی تا بھر تا

اورا کرتہ ہو حد بکری والیس لی تو جا تز تد مو کی بیشر ت طحاوی ش ہے۔

اگرزید نے عروے پاس ایک بکری دو بعت رکھی اور عمرونے قربانی کے دوزاس کی قربانی کردی چرزید نے اس کی قیمت تاوان کنی اعتبار کی یاند بوحدوائیس کرلی بهرحال عمرو کی قربانی ادانه دو کی اور جوهم در بعت عس معلوم مواوی عاریت دا جاره می ہے مثلاً ایک اوٹن یا تل یا کا نے مستعارلیا یا اجار ورلیا محراس کی قربانی کردی تو اس کی قربانی اوان ہوگی خواواس کا مالک اس تدبوحه کو لے لے یا قیمت تاوان لے لے بیدوائع میں ہے۔ اگر کوئی بھری رہن مواس کی قربانی کردی اوراس کی قیمت خوان و دوی او نیں جائزے بیٹاوی قامنی خان وخلا صدیس ہے۔ایک خص نے قصاب کو بلایا تا کہ مرے واسطے بیرجانور قربانی کردے اور تصاب نے اپنی طرف سے تریانی کردیاتو بیقریانی مالک کی طرف سے موکی بیسراجیدیں ہے۔ ایک مخص نے اضحیاتر بدااور فیرکونظم دیا کداس کودن کردے ہیں اس نے ذی کیااور کیا کہ یس نے عمر التمید علی کہنا چھوڑ دیا ہے قو ذی کرنے والا ما لک کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مالک اس قیمت ہے دوسری بکری خرید کر قربانی کر کے اس کا سب گوشت صدقہ کر وے گا اور بجھ ت كمائكا اوربياس وقت بكرجب ايام قربانى باتى مون اوراكر كذر مك مون تواس كى قيت نقيرون يرصد قد كرد ع ايالاوى قاضى فان يس ہے۔ابن ساصة امام جر سعدوا بت ہے كدا يك عض في دوسر سكوتكم ديا كديمرى يديكرى وزع كرو سي مر مامور نے اس کوؤن ندکیا یمان تک کدما لک نے وہ مکری قروشت کردی بھر مامور نے اس کوؤن کردیا تو مامور نے اس کی قیت مشتری کو تاوان دے گا اور جس نے اس کوذری کرنے کا تھا اس سے والی ٹیل لے سکتا ہے خواہ مامور کو بیج کاعلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ كيونكما أكراس كونيخ كاعلم موكياتها توبيقكم فلأجرب اورا كرندموا قعا تواس وجست كدهكم وجنده ف اس كودهو كانتل وياب كونكه جس وتتاس فاس مخص كوذ ف كرف كالحكم ديا تقااس وقت يركرى اس كى ملكتى يدوا تعات ناطقي يس بساجناس من بكراين ساعد في امام الويوسف عدد أيت كى كدنيد في عرد كوايك يرى ذرح كرف كا تعم ديا حالا تكدنيد اس كوفرو فت كرج كا تعالي عمرو نے اس کوذریج کردیا باد جود کہ عمر و کوفروشت ہوجائے کاعلم تفاتو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اس کا تمن بائع کووے کر عمر و سے اس کی قبت تاوان كاورهمر دكوميا فتيار ندموكا كهذيد ستاوان واليل كاوراكرهمر وكواس كي تط كاعلم ندموتو مشترى كوهمر وستاوان قيت لين كا اختيارتين ہے اس واسطے كما كرمشترى اس سے تاوان ليے عمروبه مال تاوان زيد سے واپس ليے كا بس ايسا ہو كا كركويا زيدنے ل قال الرجم بعض في كما كدية قياس بعاد والتحسان على جواز وعدم اوان بي جبكها يك يكرى واورقر باني كي نيت بودورز يا و ويكريون على يحل بي حكم ب كيونكد متعود اوائة قربت ب يس كها مول كديس بلكتي بدكه خاس موكا كونك ايك يس ماليت متعين موتي تحي اوريها التعين جيس رباتو قرق فلامرمو كميا ع الشميد بسم الله كبرا اورم ادالله تعالى كانام ب

خودالیا کیا ہے و ت اوٹ مائے کی بید فرود میداش ہے۔

اگر تمن آدموں نے تمن کریاں تربیدی پر وقت سے کوشت سے کوشتہ پڑتھا کہ کون بحری کی ہے تو تھا ابو بحر کھر بن الفضل نے فر مایا کہ جائے کہ برایک آدمی دوسروں کوؤی کرنے کواسطے دکیل کردے تاکدا کرؤی کرنے والے نے اپنی بحری وزی کر دی تو جائز ہوگی اور اگر دوسرے کی ذیح کی تو اس کی اجازت کی دید سے جائز ہوگی۔ایک شخص نے قربانی کرنی جا ہی بس اس نے تصاب کے ہاتھ کے ساتھ اچا ہا تھ بھی لگایا تاکدونوں کی مدد سے بھی طرح ذی ہوجا ہے تو شخص امرا کو بھی رہیں گھانے۔ دونوں میں سے ایک سے تربیک کو جائز ندہوگی ہے مہر ہیں کھا ہے۔ دونوں میں سے برایک پر تسمید اجب ہوگائی کہ اگر دونوں میں سے ایک نے تسمید چھوڈ دیا تو جائز ندہوگی ہے مہر ہیں کھا ہے۔ باکس انگر

## ان مسائل کے بیان میں

جوتر بانی کے جانوروں شر انت مونے سے محملتی میں جانا جا ہے کہ کری اگر چد بدی مو مرفقا ایک آدمی کے سوائے زیادہ کی الحرف سے بیس جائز ہے اور اونٹ وگائے سات آ دی کی الرف سے جائز ہے بیٹر فلیک پیسٹ اوگ انڈ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے قربانی مع کرنے کی نبیت رکھے ہوں اور سات کی تعداد مقرر کرنے سے بیمراد ہے کہ سات سے زیادہ آدمیوں کی طرف سے جائز نیل ہے اور کم ہونے میں قربانی اوا ہوگی میرخلاصہ میں ہے اور قربانی کرنے والا ایسے جانور میں جس میں شرکت ہوسکتی ہے ایسے خص کوجوسرے ے كى قربت() كا قصدنين دكھيا ہے۔ شريك ندكر عدوراكرشريك كرايا تواس كى قربانى ادان موكى اور يكى تكم تمام قربات عى بك ا كرقربت جائب والف في ايس فض كوجوقربت نبيل جابتا ب شريك كرليا تو قربت اداند موكى ادر اكرسب في قرباني كااراده كيايا قربانی کے سوائے دوسری قربت کا قصد کیا توسب کی مراوادا ہوجائے کی خواہ پرقربت واجب ہویانقل ہویا بعض برواجب اوربعض فے افل اواکی مواورخواہ جہات قربت (۴) ایک بی مول یا مخلف ہول چیے بعض نے بدی علے احسار کا اور بعض نے احرام شرکی جرم کے کفارہ کا اوربعض نے بدی تطوع کا اوربعض نے دم حدد یا قران کا ارادہ کیا اوربیدارے اسحاب ٹلٹر(ا) کا قول ہے ای طرح اگر بعض نے اسے فرزى كے متبقة كاجود شتر بيدا مواسي قصد كياتو بھى جائز بايداى امام كرتے تواور الفتحايا ميں ذكر كيااور اكركسي نے ولير كالين نكاح كى میافت کا قصد کیا تو بیصورت فرکورنیس ب کرچاہے کہ جائز ہوئے اورامام ابوطنیف سے ایک روایت ب کرانہوں نے جہات قربت مخلف ہونے کی صورت میں شرکت کو کروہ (۱۳) فر مایا ہے اورا مام اعظم ہے یہ بھی مروی ہے کدا کربیاشتر اک ایک بی نوع قربت میں بولو مجے زیادہ پندے ادرابیابی امام ابو بوسف نے فرمایا ہے اور اگر برشر یک نابالغ ہویا ساتویں حصہ کا شریک ایسامنس ہو جوفظ کوشت عابتائے یانعرانی وغیرہ ہوتو دومروں کی قربانی بھی جائز (۵) ندہوگی برسراجیدی ہاورا گرکوئی شریک وی ہوخواہ کا بی ہو یاغیر کالی ہو اورخوا دو اکوشت کی غرض سے شریک ہویا اینے دین کے موافق کی قربت کا قصد دکھتا ہوتو سب کی قربت جوانہوں نے نیت کی ہے ادانہ موكى يد بهاد منزويك باس واسط كدكا فركى الرف سةربت محقق فيس موتى بوق بال كانيت كالحدم موكى بس ايها موكا كرجياس ل قال الرح جماور كوشت كهاف كواسط برايك كوچاہے كدومراون ب كليل كرائے۔ ع سباؤك قرياني كري كول ايد ند بوك جوقر بال نيس جك گوشت كا حصر جا بهائي - سع مرحى احصار جب احرام با نده كرطواف كعباد اكرنے سے يوجه بنارى دوشمن وغير و كے مجور بواتو قريا في كرے احرام سے تك مرية الوع نفل قربال اكرسفروا حدهي ايك احرام ع عمره وحج اواكياتو قران كي شكرية رباني د عادرا كروه احرام عداداكياتو بحي قربالى كر ۔۔ (۱) المع المعتمر والمام المعتمر الله المعتمر الله المعتمر والوايسة والمام محرد (٣) مروه تيزير (a) قربانیادوسری قربت <del>او</del>

نے کوشت کی فرض سے نثر کت کی اور سلمان اگر کوشت کی فرض سے نثر کت کرے تو عارے نزدیک جا زنہیں ہے ای طرح اگر

کوئی شریک فلام یار بر موکرو وقر بانی کی نبیت رکھتا(۱) موقو بھی می تھم ہے بید بدائے میں ہے۔

اكرقربانى كاراد \_ يسايك كائي وري جراس على جدة ويول كوشيرك كرلياتو كرده بمرقرباني سب كى طرف سادا موجائ كى كونكدمكماي بولد يكريون كى في ك يهاكن اكراس فرز يدف كودت يقصد كيا موكداس على لوكون كوثر يك كراكا تو مرونیں ہادراگرایا کیا تو احسن ہوگا اور بیکم اس وقت ہے کہ جب سے خصفیٰ ہوادرا گرفقیر تقدست ہوتو اس فر یدنے ہے اہے اور قربانی واجب کرنی ہیں اس کے حق میں بیا رئیس ہے کہ اس گائے میں دوسروں کوشر یک کرے ای طرح اگر اس فے مرت ک اسے اور اس کی قربانی واجب کرنے کے بعد اس میں جدا دمیوں کوشر کی کرلیا تو اس کی مخبائش نیس ہے کو تک اس نے پوری کانے اللہ تعاتی کے واسطے تر پانی کرنی واجب کرلی ہے چہرا گراس نے شریک عی کرلیا تو قربانی جائز ہوجائے کی مرکائے ندکورے جے ساتویں صے كاضائن موكا يعنى صدقة كرے اور فى كے تق يس كها كيا ہے كوفى فن كومدة كردے تين آدى ايك كائے بى اثر يك موسے كدايك ك سات حسول میں سے تین مصے ہیں اور باتی دونوں میں سے ہرایک کے دودوجھے ہیں پھرجس کے تین دھے ہیں وہم کیا اوراس نے ب حصالا کر چے سودرہم چھوڑ ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی دوتوں تا بالغ چھوڑ ہے چروسی نے گائے جی سے میت کا حصدان دونوں کی طرف ے قربانی کردیا تو تربانی سب شریکوں کی طرف سے اوان ہوگی اس واسلے کولزگی کا حصہ محل کوشت ہو گیا کیونکہ بنی فقیر ہاس لیے کہ یاب کی جراث ساس کودومودرہم سے کم ملا ہے اور اگرمیت نے گائے کے جے کے مواعے جومودرہم چھوڑے بول او قربانی سب کی طرف سے جا تر ہوجائے گی اس واسطے کرائی اس صورت من فی (۲) ہوگی بیمید سرحی میں ہے۔

یا فی آدمیوں نے ایک گائے میں شرکت کی چرایک فض آیا اور اس فے درخواست کی کہ چھے بھی شریک کراتو ہی جار نے معقور کیا اور آیک نے اٹکار کیا چرسموں نے اس گائے کی قربانی کی قوجائزے کیونکہ جس کا حصر قربانی جارے حصوں بی سےقرار دیا گیا ے وہ گائے کے ساتویں حصہ سے زیادہ کا مالک موالی گائے کے پیس حصے لینے جاہیے کیونکہ ہم کوحساب کے واسطے ایسے عدد ک مرورت ہے جس كا يا تجال صد لكے اور يراس كے جار يا تي ي حد كا يا تجال حد فك يس يا تجال حدثا لئے كى اس وجد سے ضرورت ہے کہ یا بھی شریک ہیں ہی ہروامد کا یا نجوال حصد ہواور جار یا تھے یہ کا یا نجوال اس وجدے تکا لنے کی ضرورت ہے کہ جار شر کوں نے اس کی درخواست منفور کی ہے ہی اس کواسین حسول میں برابر شر کی کرلیا ہے اور ان جصے جار پانچ ای جی ہی جار یا تھ یں صون کو یا نج آ دمیوں میں برابر مشترک کرانیا ہی کمتر ایساعدو پھیں ہے ہی یا تج شریکوں میں سے برایک کے پانچ تھے ہوئے مروار نے درخواست منظور کر کے اس کواسینے ساتھ اسینے جیل حصول علی مشترک کیا مینی یا نی آوی علی مشترک کردیا کہ جس علی سند ہرایک کے جار مصے ہوئے اور پہیں میں سے جار مصے پہیں کے ساتویں سےذا کد ہیں اور اس کی پہیان بسط وحیس کے ساتھ آسان

ہوتی ہے کذانی الطمیر ہی۔

اگر چیشر یک ہوں چرساتوی کی درخواست کو یا تھے فے متلود کیا اور ایک نے نامتلود کیا تو اس صورت عل قربانی جائز نہ ہوگی چہ جے ہوئے اس یا فی شریکوں کے میں جے ہوئے کہ جن کو انہوں نے سائل کی درخواست منظور کرے چھ آدمیوں میں مشترک کردیا الى برايك كے باغ مع بوئ اور چيتيں من سے باغ معے چيتيں كم اتو يل حمدے كم بين ايك كائے من تمن آدى اثر يك بين بل

<sup>(</sup>۱) کیکاس کی طرف ہے یا کی تحقق ہیں ہو گئی۔ (۲) کیکساس کے تصدیمی و موور ہم آتے ہیں۔

ا كرقر بانى كواسط ايك كائر يدى اوراس عن ايك ماقوال حصداس مال كي قرباني كي نيت ساور باتي جدماقوي جصے سالہائے گذشتہ کی قربانی کی نیت ہے ذراع کی تو اس سال کی قربانی جائز ہو جائے گی اور سالبائے گذشتہ کی اوا ندہو کی بیززامد المعتنان میں ہاور اگر بعض شریکوں نے نفل قربانی کی اور بعض نے سال گذشتہ کی قربانی ہے جواس کے ذمہ دین ہوگئی ہاور بعض نے اى سال كاقر بانى واجب سنة فى كرنے كى نيت كى قوسب جائز بے كرجس نے اس سال كى قريانى واجبہ سنة في كرنے كى نيت كى ب اس کی اس سال کی قربانی اوا ہوگی اور جس نے قضائے سال کذشتہ کی نیت کی ہاس کی فل قربانی اس سال اوائے ہوگی اور قضاء جواس کے ذمدواجب سے اوراواند موگی اس کے واسطے درمیانی بحری کی قیمت معدقد کروے بیٹ اوئ قامنی خان میں ہے اورا کراونٹ یا گات عن آخدادی شریک موں تو کسی کی قربانی اواند موگی کیونک برایک احد ساتویں جے ہے کم پڑتا ہے اس افر ح اگر شریک لوگ آخد ہے کم ہوں لیکن کی شریک کا حصد ساتو ہی حصد ہے کم ہو شافا ایک عض مر کیا اور اس نے ایک بوی ویٹا و کائے چھوڑی ہی وارثوں نے گائے کی بقرصید کے روز قربانی کردی تو جائز شاہ وگ اس واسطے کے جورت کا حصر ساتویں حصدے کم ہے باس کے حصد کی قربانی تا جائز مولی اور جسباس کے حصر کی ناجا تر ہوئی تو ہے کے جھے کی بھی جائز تدموئی بدذ شیرہ میں ہے۔اضائی زعفرانی میں ہے کدا گراونٹ إ گائے دوآ دمیوں میں مشترک مواور دونوں نے اس کی قربانی کی قومشائے نے اس میں اختلاف کیا ہے اور مخار بیہ ہے کر قربانی جائز ہوگی اورنسف حصد بفتم تابع ہوگا ہی کوشت محض ندور گاور صدر التہرة نے فرمایا كرامام والدنے ساتھيار كيا ہے اور بحي فتيدا يوالليث كامخار ہے بیاضدی ہے اور اگرایک محص نے ساڑھے تین ویٹارد ہے اور دوسرے نے اڑھائی ویٹارویے اور تیسرے نے ایک ویٹارویا تو قربانی ان سب کی طرف سے جائز ہو گی کیونکہ کمتر حصد قربانی ساتواں حصہ ہے اس طرح اگر یا تھے آومیوں نے شرکت کی ل ودریا ہے کہ گائے کے ۱۳ صے سے جا کی ہی ایک تبائی کین ۱۷ تو اس کے قال محیجس نے اجازت نددی اور باتی ۲۳ می ۳ شریک رے ایک کا ساتوال حصد يعن اور باتى دونول ين برايرليكن بورى كائ كاساتوال حصدا بعاق جدوالي فريال نداونى براس كاحد محش كوشت بوكماتو سب كائ ع الى بيان عَنْ تُولِيْن بِعَنْ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

ع الرح توي عن المراد المراكب ا

اس الرح كدايك في دود ينارد يداوردوس في الرحائي وفيداورتسر الدفي وينارد يداور جو تصف في ثمن وينارويداور یا نج یں نے ساڑھے تین وینارو بے تو بھی سب کی طرف سے جا زئے کینکہ حد قربانی کنز ساتواں حصد ہے بیجیدا سرتھی میں ہے۔ اگرسات آوروں نے ایک گائے قرمانی کرنے کے واسطے قریدی مجرساتوں میں سے ایک مرکمیااوراس کے بالغ وارثوں نے كياكم لوك اس كوائي طرف سعادوميت كي طرف عقرياني كردواة استساغ جائز بدادراكر باقول في بلاا جازت وارثول ك ذرح كردى او ان كى طرف عة مانى اواند موكى كونك حصد ميت قربت ندموكا كيونك وارثوس كى طرف عدا جازت تبيس يائى كى بس يورى کائے تربت میں فداور ند مو کی کو کے تجوی دلتی سے کافی میں ہاور اگر تین آدیوں میں سے برایک نے ایک ایک بحری قربانی کے واسط خریدی ایک نے وی درہم کوخریدی اور دومرے نے جی درہم کواور تیسرے نے تیس درہم کوخریدی اور برایک مری کی قیت اس كي يحل بي المريكريان الم الله موكني كديراك فض الى يكرى يجان أيل سكتاب يرسعون في ان كي قرباني كردى وس كى طرف سے اوا جو جائے كى كرتمى ورہم كا خريد نے والا ہى درہم صدقة كرد سے اور يى درہم والا وى درہم صدقة كرد سے اور وى والا محصدة درك علاوداكر برايك تدوير اوارت دروى كديكرى واس كالمرف سوذع كرسة سب كالمرف ساقرياني ادا موجائے کی اور ان پر محدصد قد کرنالا دم نے شاہ و کا بدنیا ہے میں ہودا کردس آدموں نے دس مکریاں مشترک فریدیں محر برایک نے ایک بری ذی کردی تو جائز ہے اورسب کوشت ان سب میں وزن سے تعلیم کیاجائے گا اور اگر انہوں نے ا میری(۱) لگالگا کریا ند لیا تو چائزے بشر ملک ہرایک نے یائے اور سری اور کھال میں سے یکی چھالیا ہوا ی طرح اگر ہرایک نے علیجد وخریدی ہو کرسب مختلط (۱) مو نئس پھر برایک نے ایک ایک بھری و تا کروی اوراس پرسب نے باہم دضامندی کر لی ہو بھی جائز ہے بے ڈنالیڈ اکھیجان میں ہے۔ اضامی وحفرانی علی ہے کہ ساستہ وہوں نے باہم مشترک ساست بریاں خریدیں تاکدان بکریوں کی سب اوک قربانی کریں اور جرایک سے واسطے کوئی مکری معین ندکی مجریوں بی باتھین وی کرویا تو قیاس بے کہ جائز ندمو کر استسانا جائز ہے واسے موکد بے جو فر لما کہ باہم مشترک سات مکر بال خرید ہے اس می دواحمال ہیں ایک بدے کراسطور سے فریدی کہ بر کری ان سب می مشترک ہو اوردوسراب کدی بکریان اسطور سے فریدی کہ برایک سے واسط ایک بکری ہو گر غیرمین نہ مین اس اگرووس سے طور سے فریدنامراد ہے وہ یا قات جائز ہے کی کے برایک نے ہوری مکری قربانی کی اور اگر اول مراد ہے وجو عم ذکر فرمایا ہے وہ دوروا عول على سے ایک ردایت کے موافق ہے کو تک اگر بھری دو محصول میں مشترک مواور دونوں نے اس کی تریانی کی تو بعض مقام پر ندکور ہے کہ بیاز ہے بیا عید ش ہا کردد بحریاں دو محصوں میں مشترک ہوں اور دونوں نے اسے شک (۳) سے ان کی قربانی کردی تو دونوں کا نسک ادا ہو جائے گا فاس کے اگر دو قالم دو محصول میں شرک ہوں اور دونوں نے اپنے کفارہ سے ان کوآزاد کیا تو جائز نیس ہے۔ ایک اونت دو محضوں على مشترك بودوں في اس كى قربانى كروى يس اكردونوں على سے كى كا ساتوان حمد يادوساتوى حصد بول اور باتى دوسر معكا موقوجا مُز بهاورا مردولول على نعطا نعف مولو بهى اسم قول كرموافق جائز به كذائى فزائه المعتمان -

متفرقات کے بیان میں

اگر قربانی کی فرض سے دو مکریاں تریدیں چردونوں علی سے ایک ضائع ہوگی اوراس نے دوسری کو تربانی کردیا مجرضا نع شدہ

ا لازم نعوما كونكساب س ف افي محرى ذي كي إدوم عديم عاس كي محرى ذيك ك

بارې لېر:

(۱) انگلے : (۲) میجان معاد کی۔ (۳) جوام حمل قربانی وقیر و کساس برواجب تھا۔

اگر کہااللہ کے واسطے بھے پر واجب ہے کہ ایک بھری ہوتی بیٹوں یا ایک بھری قربائی کرؤں پھراس نے گا تے یا اونٹ کی ہمی کہ بھتی یا گائے یا اونٹ قربائی کی اور دوسرے نے سر ورام کی گائے کہ قربائی کی اور تعریب نے سود ورام کی گائے کی قربائی کی اور تعریب نے سود ورام کی گائے کی قربائی کی اور تعریب نے سود ورام کی گائے کی جہائی کی اور جس نے گائے کی گئے ہوگیا تی تھیں ہوگیا تو گئے گئے کی حالت می ایا م قربائی میں ایک بھری قربائی کی ہے اس کے قواب پہنیت صدف کرنے والے ہے بہت نہادہ ہے۔ ایک فیم کے نقیرا پو کھری کی حالت می ایا م قربائی میں ایک بھری قربائی کی جا اس کی قربائی کر دی پھرایا م قربائی ہی میں فی ہوگیا تو فی فیر ایک کو اسطے قربی کر اس کی قربائی کر دی پھرایا م قربائی ہی میں فی کہ وقتیا اور کھری کے واسطے تھر و کی اور اسلے کہ بھری کے در اور ہم ای کو افتیا اور کو کہ اور اگر کی کو دکھر کی ہوگیا تو قربائی کے در اور کو میان ہے کہ شاق اس می موسون کو موسون کو شال ہو اور کو کہ اور اگر کی کو دکھر کی ہوگیا تو میں کہ کہ کو می کو میں ایک میں کہ کہ کو میں کہ کہ کو میں کہ کو بھری کہ کو میں کہ کہ کو میان کہ کہ کو کھر کو بھری کو بھری کہ کو کھر کی ہوگیا تو وہیت جا تر ہو اور کو کی جا تر ہے اور اگر کو کہ کہ کو کھر کی ہو گائے کہ کو کھر کے اور کوئی جا تو ریانی کر دے اور کوئی جا تو ریانی کی جائے گا دور اگر ہوں وہ ہو کہ کہ کو کھر کو کہ کہ کو کھر کی ہو گائے اور کوئی جا تو ریانی کی جائے گا دور اگر ہوں کہ ہو کہ کہ کو کھر کی ہو گئے اور کوئی جائے گر مرکم کیا دور اس کا تہائی مال میں درہم کوا کہ کوئی کہ کہ کوئی کوئی جائے گر مرکم کا دراکر ہوں وہ ہے کہ کہ کہ تھر کہ کہ کوئی گائی کہ کہ کہ کوئی کوئی جائے گی ہو گئے گائی کہ کہ کہ کوئی کوئی جائے گی ہو گئے گائی کوئی ہو کہ کہ کوئی ہو گئے گائی کوئی ہو کہ کوئی ہو گئے گئے کوئی کوئی کوئی ہو گئے گی گر کی جائے گی ہو گئے گائی کوئی ہو گئے گئے گئے کہ کوئی ہو گئے گائی کوئی ہو گئے گائی کوئی ہو گئے گائی کوئی ہوئے کی گئے گئے کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی گئے گئے کہ کوئی ہوئی کی گئے گئے کہ کوئی ہوئی ک

اگرایک فخص نے وحیت کی کداگر على مرجاؤل تو میر سان جیل در جمول سے ایک بگری فرید کرمیری طرف سے قربانی کر دی جائے چرمر گیا اور ان در ہموں سے ایک ورجم جاتا رہاتو ہائی سے اس کی طرف سے قربانی کرنا امام اعظم کے زویک بیس جائز ب اور صاحبین نے اس مملوک (۱) مرجو آزاد کرنے کے واسطے فریدا جائے قیاس کر کے فرمایا کہ ماقی ایس درہم سے اس کی طرف

ا المریزے کی آیونکدیدو صف ہے فائدو تھا۔ ع مجد جس کودوسرا سال ہواور صد جس کوئیسر اسال ہو۔ ع بیسب اس وقت ہے کہ ب انوال الا منج علی کے جس۔

ا الوابوكار (٢) جيزويكري (٣) كويالولكيا كيكري فرياني كروي جائد

ایک کی اقربانی کیا ہوا ہائور خصب کرایا تو اس کی قیت کا ضامی ہوگا کی تک یہ فیرکا مال مملوک بدوں اس کی اجازت کے
لیا ہے اور جب قربانی کر نے والے کواس کی قیت وصول ہو جائے تو اس کوصد قد کر دے یونک خاصب اس کی قیت تا واں دیے
سائ کا مالک ہوگیا ہی ایسا ہو کہ گویا قربانی کر نے والے نے اس کے ہاتھ قروشت کر دیا اور فروشت کرنے کی صورت می شمن جد قد
کرنا واجب ہوتا ہے ویا ہے اس صورت میں واجب ہوگا اور بیجا ترقیم ہے کہا خور دی قیت کو کی فیرکو بہرکرد نے اور اگر اس
نے خاصب کو قیمت والیس کر دی تو اس پر چھوا جب نہ ہوگا کہ دیکہ اس کے قطل کے تلف ہوا ہوا وار گر قربانی کرنے
والے نے خاصب کو آئی قیمت ہے ہوگا والی کرنے والائی ہے یافتیر ہے تو اس پر چھومد قد کرنا واجب نہ ہوگا اس کے
واسطے کر ابتدا عی اس کی احتمال کو خاصب کے ساتھ می کرنی واجب ہوگا کہ جو چھواس کی قیمت اس کے ہاتھ آئی ہے اس کو
طرح آگر فہ ہو حاصر ہوگا ہوتھ کرنا اور مجمل کو خاصب کے ساتھ می گراہ ہوت واجب ہوگا کہ جو چھواس کی قیمت اس کے ہاتھ آئی ہے اس کو
صرح آگر فہ ہو حاصر ہوگا ہوتھ کرنا و مجمل کرنی قربی کا ور اس کے بیٹ میں میں ہوگا ہوت کی ہاتھ آئی ہے اس کو
صرح آگر فہ ہو حاس کی چیز کو جاتے ہاتھ اور اگر اس کے بیٹ کرنی کی مورض ہوگا ہوت کی ہوئی ہے ہوئی کرنی ویر مشت اصل ہوگا ہوتا تی گراہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی کرنی ویر مشت اصل ہوگا ہوتا تی گراہ کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ویر مشت اصل ہوگا ہوتا تی گرائی کر دی چر بائن نے
جو برائر مند سرک ہوئی کے واور اگر اسٹے کو تیم گرائن ہوگی جو میں تھی قربی کی اور اس کی قربانی کر دی چر بائن نے
جو برائر مدرک ہیں کے واور اگر اسٹے کو تیم گرائن ہوئی جو میں تھی قربی کی اور اس کی قربانی کر دی چر بائن نے
جو برائر مدرک ہوئی کے واور اگر اسٹے کو تیم گرائن ہوئی جو میں تھی قربی کی اور اس کی قربانی کر دی چر بائن نے
جو برکر دوری جس ہو اور اگر اسٹے کو تیم گرائند سے کہ میں تھی تربی کی اور اس کی قربانی کر دی چر بائن نے
جو برکر دوری جس ہو اور اگر اسٹے کرتے کی گرائند کے جو تی ہوئی جو میں تھی کر دی گرائند کی جو سے کرتے کر بائن کے بھوئی جو میں تھی تو بولی کی دور اس کی قربانی کر دی چر بائن ہے

<sup>(</sup>۱) خواوناام بویانی (۲) بال لیک دئے۔ (۳) قبت سے بری کرمااور بعضے سے لیا۔

کی عیب کی وجہ سے بیکڑا چا تدی کا واپس کیا اور فر بورجانور کو لےلیا تو مشتری شن فرکور کو صدقہ کرد سے اور اور جائے گی اور دو فضول نے مینڈ ھا و بھیڑی کے مہاولہ پر بھے گی اور دونوں نے اپنی خریبی ہوئی کو بہائی کیا پھر مینڈ ھا فرید نے والے نے اس میں ایسا عیب پایا جس سے اس کی قیت میں دونوں حدوالی اسے بی اگر چاہتے بھیڑی ہی ذرح کی ہوئی کا دموال حدوالی کے لیا اور اس بی قیت بیا اس کے اس سے اور اس خدر کو سے اور اس فیدر کوشت کی قیت بین اس کے اور اس کو اور اس کے دونوں کے اور اس کے دونوں حدی تاوال میں ہوئی کا دوالی میں ہوئی کی اور اس کے دونوں کے دونوں حدی تاوال میں کو اور اس کے دونوں کی اور اس کو اور اس کے دونوں کی اور اس کو اور اس کو اور اس کے دونوں کی اور اس کے دونوں کی اور اس کی دونوں کی تیت تاوال کے دونوں کی ہوئی کی تیت تاوال کی دونوں کی میں ہوئی کی کھر میں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی کھر میں ہوئی کو اس کے بھرٹری کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی کھر میں ہوئی کی میں ہوئی کی کھر میں ہوئی کی کھر میں ہوئی کی میں ہوئی کی کھر میں ہوئی کی کھر کی دونوں کی کھر کے دونوں کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کو کو کھر کو کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر

والمروى بو وال ميند حاكومى صدقد ندكر عن كي لين يردامنى موكيات يها تارخانيدى ب-

ایک جورت کا کا کیدوارے کداس کی قبت نصاب کو تیتی ہاں جی فود مے اسے شوہر کے دہ قال اس و بائی وحمد قد فطر واجب بداور اگر اس کا شوہر ساکن کرنے ہے قاور ہے قائی مورقہ فطر واجب نداہ کا فواہ فوہ فوہ فرج کی افتے ہو۔ فوہ فرا میں کہ اس باب جی اختیا ہو ۔ فاہ کورت ند کورہ اس جی ندر ہی ہوقو بالا تعاق واجب ہونا ہا ہے اور عی نے کی فو کا دوبا ہے ۔ ور یافت کیا گیا کہ ایک فلا ہے جس کا ایک معر (ا) مفلس پر قرضہ ہی آیا اس کے واسطے زو قاطل ہے فربا کو کی بن اجر ہے ور یافت کیا گیا کہ ایک فلا ہے جس کا ایک معر (ا) مفلس پر قرضہ ہی آیا اس کے واسطے زو قاطل ہے فربا کو کی جب کے کہ اس کو وصول نداہ و بات کی واسطے زو قاطل ہے فربا کو کی اس جو بالا کر ایک بالا واجب الا واجب یا بیاد نم فیل ہے کی مور قو آخر پر آتا ہے صال کا کہر و وست اس تا تار خانہ ہی ہے کہ و اس کے قرض کے کر اس کو کھان قال کر ساور یہ کی لازم کی سے کہ جس سے قربائی کر ساور یہ کی لازم کی سے کہ جس سے قربائی کر ساور یہ کی لازم فیل ہے کہ جس و قو آخر پر آتا ہے صال کا کہر و وست اس فیل ہی کہ جس و کہ جس و کہ جس کا گراس کو کھان قالب ہو کہ قرض واد میں ہوتا ہا ہی ہوتا ہا جس کی جس کا ال کیر ہے کہ قائی ہوتا ہے کہ اس کے قربی کی جس کا اگراس کو کھان قالب ہو کہ قرض واد بر سے کہ اس کے اس کے باتھ جس ہے یا مغمار ہ کے برانجوں نے باتھ جس ہے یا مغمار ہے کہ برانجوں نے اس کی برانجوں نے باری کی برانجوں نے ایک کی کری مرکبی کی واسطے کی اور شوائی کی واجب کے برانجوں نے ایک کی ورائے کی کی اور شورے کی واریک کو می واجب کی برانجوں نے ایک کی ورائے کی کرائے کی وادر سے معلی می کری والے کی اور کرن سے جو ریک کر اس کی اور کرن سے جو ریک کر والے کی وادر میں ہو سے بیا جو کہ اس کی ورائے کی وادر سے معلی می کری والے کی وادر سے مواج کی کی کری والے کی وادر سے معلی کی وادر کر سے اس کی ورائے کر بیار فرد سے کہ ہوائے دیے کہ اس کے دی کر والے کی ورائے کی ورائے کی وادر سے معلی کی ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کر ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کر ورائے کر ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کر ورائے کر ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کر ورائے کی ورائے کر ورائے کر ورائے کی ورائے کی ورائے کی ورائے کر ورائے کی ورائ

ایک فورت نے اپٹے شوہرے کہا کہ مرام راس قدر جوتے ہے ان شی سے ہرسال مری طرف سے قربانی کروے
گراس نے کردی قواس می اختلاف ہے اور قربانی کے ایام گذرجا کی وقربانی نہ کرے قواش کی قیت معدقہ کرے گالیکن اگر فورت نے
میر تحت اپنے شوہر نقیر کومد قد میں دی قونیں جائز ہے اور اگر شوہر نے اپنی فورت فقیر کومد قد وی قونیں جائز ہے بیاد است و آئیل دونوں
کے تن میں امام عظم کے فزد یک ہے اور اگر اپنی بائدی کومد قد می دی قونیں جائز ہے اور اگر کی فقیر کو قربانی کا کوشت ذکو ق کی نیت
سے دیا قو ظاہر الروایت کے موافی اور اگر کی فور کر کھن نے اپنے شہریا گاؤں می قربانی کا جانور بایا تو اس پر لازم ہے کہ جہاں

لوك شير عبريال فريد في جات وول و بال حك جائ كذا في القيد ..

ا گانی اوئی جاندی کے گزے۔ ع ایک تورت الح اصل میں ہوں تی ذکورہ ہادر محتر میں تحقیق ہوگی۔ ع قول دیک اتوال یہ ایک موثانی مرفق ہے۔ (۱) محرفیل ہے۔ ایک موثانی میں میں میں اس کے شاخت نبدورت اگر جوں اس کے شاخت نبدونو بھی میں تھے ہے۔ (۱) محرفیل ہے۔